# 

من ترقيع من الله

مِكْتَبَعْمُ عَالِوالْعَالِي الْمُكَالِي الْمُكِلِي الْمُكَالِي الْمُكِلِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكالِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكِلِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكالِي الْمُكَالِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُكَالِي الْمُعَلِي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُع

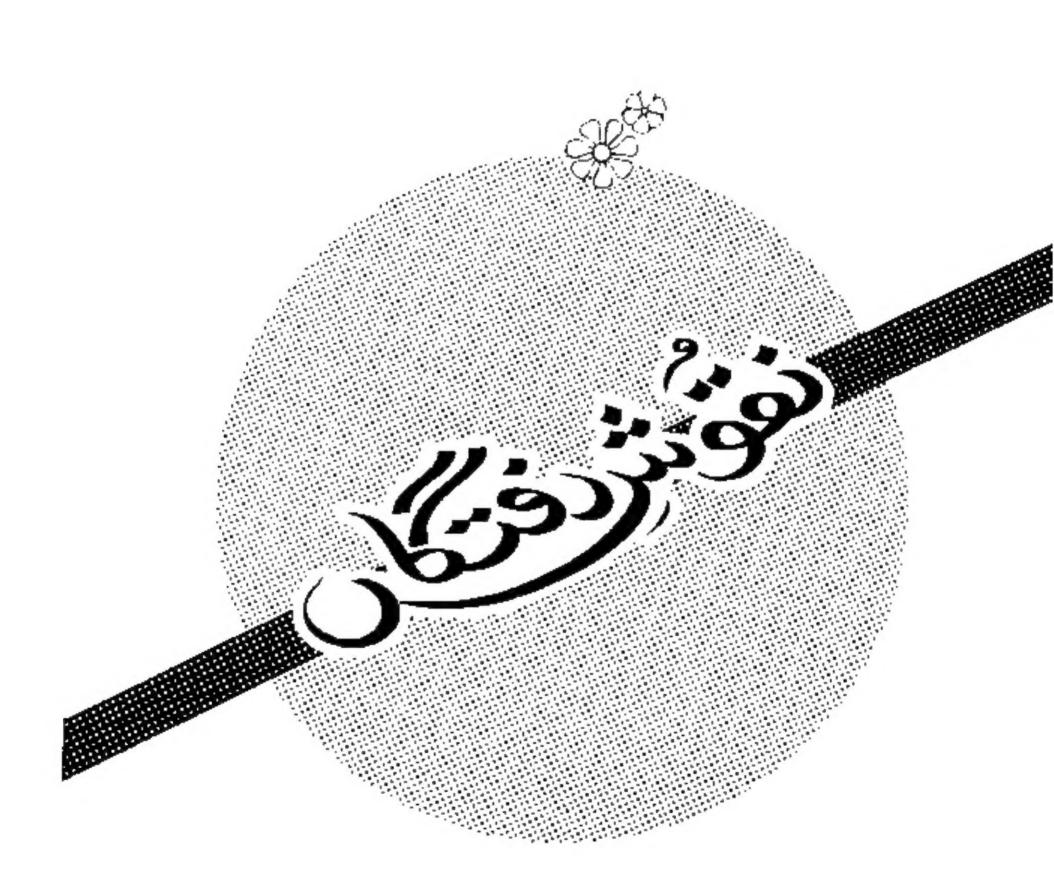

# نفور فرال

مُفتى مُحَدِّقِي عَثماني



مِنْ الْمُعَالِفُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

## جماحقوق ملكيت بحق متكتب معان الفال المالي محفوظ بين

وجمّام : عُجِرُ الْمُسْتِينَا وَسُنَّتِينًا

طبع جديد : رئيع الأول ١٠٤٨ اه - ابريل ٢٠٠٤،

مطبع : زمزم پرنتنگ برای مراجی

والمرابع المكتبة معاولة التكاوي

5031565 - 5031566 : J

i\_maarif@cyber.net.pk : نيميل

#### ملنے کے یے:

الله منتسبه معارواله إن كراجي

فوان: 5031566 - 5031566

الخَارَةُ المُعَتَّ الْوَارَةُ المُعَتَّ الْوَارَةُ المُعَتَّ الْوَارَةُ المُعَتَّ الْوَارِقَ الْمُعَتَّ الْوَارِقَ المُعَتَّ الْوَارِقُ المُعَتَّ الْمُعَتَّ الْمُعَتَّ الْمُعِنِّ الْمُعِنِّ الْمُعِنِّ الْمُعِنِّ الْمُعَلِّينِ الْمُعَتَ الْمُعَتَّ الْمُعَتَّلُ الْمُعِنِّ الْمُعَتَّلُ الْمُعِلِّ الْمُعِنِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمِ

فان 5049733 - 5032020 و

## و هو ندی مهماک نفوش کردیکال کهان؟ اب گردیکاروال بھی نہمسین کاروال کہاں؟ اب گردیکاروال بھی نہمسین کاروال کہاں؟



#### بهم الله الرحن الرحيم الحمد الله و تمغى وسلام على عباده الذين المعلني

#### حرف آغاز

زندگی میں جن فخصیتوں سے کمی بھی نوعیت کا رابط رہا' جب وہ اس دنیا سے سدھارے اور آخرت کی منول کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے طبعی آثرات میں اپنے مامناے "ابلاغ" میں لکھتا رہا۔ ان آثرات میں اُن کے اوصاف و کمالات اور ان کے ساتھ گذرے ہوئے واقعات شامل ہوتے تھے۔ بعض احباب نے خیال ظاہر کیا کہ اب یہ مضامین جن کا خاصا ذخرہ جمع ہو چکا ہے' ایک مجموعے کی صورت میں شاکع کردیے جائیں۔ بنانچہ میرے بینے عزیزم مولوی عمران اشرف سلم نے "ابلاغ" کی پرانی فاکوں سے ان مضامین کو اکٹھا کرکے انہیں کتائی صورت دیدی ہے جو اب "اوارة المعارف" سے شائع ہو مصامین کو اکٹھا کرکے انہیں کتائی صورت دیدی ہے جو اب "اوارة المعارف" سے شائع ہو

بعض بزرگول یا بعض علمی یا اولی شخصیات کے بارے میں لکھنے کا ارادہ تھا'لیکن موقع نہ ملک بعضی کا رادہ تھا'لیکن موقع نہ مل سکنے کی وجہ ہے اُن پر کچھ لکھا نہیں جاسکا۔ للذا اگر اس مجموعے میں اس در رکی کسی اہم شخصیت کا تذکرہ نہ ہو تو اس کے لازماً یہ معنی نہ سمجھے جائمیں کہ خدا نخواستہ اُن سے اعراض برتا ممیاہ بن ہیں۔ اعراض برتا ممیاہ بنا ہیں۔

الله تعالى اس مجموعے كو قارئين كيلئے مفيد بنائيں۔ آمين

احقر محمه تقی عثمانی ۱۸جمادی الاول ۱۲۳۴۰

# فهرست مضامين

| صفحه نبر م | ر سندوفات                     | را المائے گرای                    | / نمبر <sup>شار ا</sup> |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| - 11       | زى قعدە ٨٨ °آھ                | مولا ناشمس الحق فريد بوري         | 1                       |
| 14         | ذى قعده ۱۳۹۳ھ                 | مولا ناظفراحمه عثاني              | ۲                       |
| rr         | محرم الحرام 1490ه             | جناب محمرز کی کیفیٌ               | ٣                       |
| ۲۵         | رئيخ الاول ١٣٩٥ه              | شاه فيصل مرحوم                    | 0                       |
| 41         | ۱۳۹۵                          | مولا نامحدميان                    | ۵                       |
| 45         | ۱۳۹۵                          | جناب آغا شورش کاشمیریٌ            | 4                       |
| 44         | شوال المكرّ م ١٣٩٦ ه          | مولا ناانوارانحسن شيركو ثي ٌ      | ۷                       |
| 40         | شوال المكرّم ٩٦٩٠١ ھ          | مولا نامفتي محمر شفيعية           | ۸                       |
| 44         | شوال المكرّم ١٩٦٧ ھ           | مولا نااطهرعلی **                 | 4                       |
| 44         | محرم الحرام ١٣٩٧ ه            | مولا نامحداحمر تقانويٌ            | +                       |
| <b>4</b> 9 | که ۱۳۹۷                       | مولا ناعبدالما جددريا بإويّ       | ()                      |
| ۸۳         | که ۱۳۹۷ د                     | مولا نامحمة سليم                  | 11                      |
| ۸۵         | ذى قعدە ١٣٩٧ھ                 | علامه سيدمحمر بوسف بنوري          | 11-                     |
| 111        | شوال المكرّ م ١٣٩٧ ھ          | مولا نا اکبرعنی                   | ا ا                     |
| 119        | صفرالمظفر ١٣٩٨ه               | پروفبسر <b>محد</b> حسن عسکری ٌ    | 10                      |
| IFY        | جمادی الثانی ۱۳۹۸ ھ           | جناب ماہرالقادریؒ                 | 14                      |
| 15"+       | ر جب المرجب ١٣٩٩ ه            | مولا نااسعداللَّهُ                | 14                      |
| 188        | ٠. ١٣٩٩. ه                    | مولا نامحمدالحسنيُّ               | IA                      |
| بماسوا     | æ1899                         | مولا نااسحاق جليس ندويٌ           | 19                      |
| ira        | æ  ~••                        | مولا نااحتشام الحق تھانو گ        | <b>r</b> +              |
| [PA        | ر جب المرجب • • ١٠٠٠ اص       | منتفخ القرآن مولانا غلام الله خال | M                       |
| Ji'Y•      | ؤ کی تعده ۴۰۰ ا <sub>حد</sub> | مولا نامفتی محمود                 | rr                      |
| 141        | رئين الثرقي المعالم           | موالا تا غلام غو ث بتراروی        | ۲۳                      |
| 140        | رئيني الثماني المواه          | موالا ناملتى في الدين             | P.O.                    |

|   | • .          | 9                                          | 4                                                       | . •          |
|---|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| _ | / صفحة نمبر  | / سنہوفات                                  | /اسائے کرامی                                            | مر تمبرشار   |
|   | 109          | ر جب المرجب المهماه                        | ميري والعره ما جدأة                                     | to           |
|   | 170          | ذي قعده المهماه                            | مولا نامحمه شريف جالندهرگ                               | 44           |
|   | MA           | رئیج الثانی ۴۰۳۱ ھ                         | مولا نامحد متنين الخطبيب                                | 12           |
|   | 120          | رئیج الثانی ۲ ۱۳۰۰ ه                       | جسنس كريم الله دراني ٌ                                  | ۲A           |
|   | 127          | شعبان المعظم المهماج                       | فيتخ الحديث مولا نامحمدذ كريا كاندهلوي                  | 44           |
|   | IAD          | æ16                                        | مولا ناتمس الحق ا فغاني ٌ                               | r.           |
|   | PAI          | شوال المكرّ م-١٠٠١ ه                       | مولانا قاری محمرطیب                                     | <b>1</b> 1   |
|   | 190          | ۱۲۰۴.                                      | مولانا قاضى سعداللَّهُ                                  | rr           |
|   | 197          | @100 P                                     | پروفیسرمحمدا بوب قادریؓ                                 | ***          |
|   | r+1          | ۱۳۰۴ س                                     | مولا ناعبدالسلام نوشهروگ                                | 111          |
|   | r+ r-        | ربيع الثاني مهم مهما ره                    | مولا نانو رائحن بخاريٌ                                  | 20           |
|   | اله الع. إ   | ربيع الثاني مهم مهماره                     | مولانا تاج محمورً                                       | 24           |
|   | r+2          | جمادي الاولى ١٨٠٥ ١٥                       | مولا نامفتى عبدالله                                     | 2            |
|   | r+9          | جمادي الأولى ٥٠٠٨ ١٥                       | مولا نامحد شريف جالندهريُ                               | <b>17</b> A  |
|   | rii          | جمادي الأولى ٥٠٠٩ ١                        | مولا نامحد محتر مرضبيم عثاني                            | 1-9          |
|   | MA           | @18.0                                      | مولا نا حاجی محمد شریف ّ                                | (°'+         |
|   | rrr          | رمضان المبارك٥٠٠٠ احد                      | مولا نامفتی محمر عمر بلوچ ٌ                             | ایما         |
|   | 221          |                                            | دارالعلوم کے شہیدطلبہ *                                 | rt           |
|   | 44.4         | ر جب المرجب ۲ ۱۳۰۰ ه<br>ه :                | حضرت ڈ اکٹر محمد عبدالحق ؒ                              | ساما         |
|   | r++          | جمادی الثانی ۲۰۰۷اه                        | مولا تانو راحيّ<br>فعيره                                | لبالد        |
|   | ۲۴۲          | شعبان المعظم ۷۰۰۱ ھ                        | مولانا قاری کتی محکر                                    | 2            |
|   | rm           | رمضان المبارك ٢٠٠٨ اه<br>مال المها         | مولا ناجا فظمحمراللَّهُ<br>مفت                          | <b>1</b> 2.4 |
|   | rai"         | شعبان المعظم 2441 ھ<br>میں شیار دیوں       | مفتی سیاح الدین کا کا خیل ً<br>منابع المدین کا کا خیل ً | r <u>z</u>   |
|   | 70 9<br>22 2 | شعبان وشوال ۴۰۶۸ اه<br>میران میرود         | دودُ اتَّي حادِثُ<br>حدا م من لحق ش                     | ۳۸           |
|   | 777<br>200   | محرم الحرام ۸۰۷ اه<br>مدارم مایش فرور به د | جنزل محمد ضياءالحق شهيد<br>من ماهم السياسية المخري      | ra           |
|   | <b>194</b>   | جمادی الثانی ۹ ۱۳۰۰ ه<br>۱۸ مه             | مولا نامجمدا درایس میرهمی<br>مراره میرادد:              | ۵٠           |
|   | F-1          | ۹ •۳ارچ<br>د ۱۵۰۰ ع                        | موا! نامحبداکش<br>مرد دام رایم سرد جاین                 | ۵۱<br>د د    |
|   | r-2          | ۱۳۰۹ <u></u>                               | مواا نامحد ما لک کا ندهاوی                              | 25           |

|               | 1•                      |                                              |           |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| ا صفحة لمبر ا | سنه و فات               | راسائے گرای                                  | م نمبرشار |
| <b>*</b> 1+   | رمضان المبارك ٩ •١١٠٠ ٥ | مولا نااميرالز مان تشميري                    | عد        |
| مها اسا       | محرم الحرام ااسماره     | جناب محمد رمنني عثاني                        | ۵۳        |
| rry           | المالي                  | مولا نانجم أنحسن قيمانو ئ                    | ۵۵        |
| rrr           | رجب المرجب الهجاء       | مولا نامفتي احمد الرحمان                     | 27        |
| <b>***</b>    | שורוד                   | مولا نافقيرمحت                               | 04        |
| المرام المرا  | جمادی الثانی ۱۳۴۳ ه     | مولانا ظفراحدالصاريٌ                         | ۵۸        |
| <b>F3</b> ∠   | رمضان السبارك الهماه    | ا ہلیہ محتر مہمولا نااشرف علی تصانو گ        | Pa        |
| 1171          | جمادى الاولى ١٣١٣ ھ     | مولا نامسيح التدخان                          | ٧.        |
| F49           | رجب المرجب ١٣١٥ ه       | مولا نامفتي فجميل احمرتها نوئ                | 41        |
| 727           | دمضان السيارك ۱۳۱۵      | مولا نامفتي وليحسن                           | 75        |
| MAP           | جرادي الأول ٢١٣١ه       | مولا ناستيدا بوذ رغفاري                      | 45        |
| MAZ           | شوال أمكرم بحامه اه     | يشخ عبدالفتاح ابوغده                         | 40.       |
| <b>r</b> 90   | ذى الحجد كالهماء        | مولا تامحمه منظوراتهماني                     | 4¢        |
| 4 + ا         | شوال المكرّم ١٣١٨ه      | مولا نامحد مجامدًى شبادت                     | 44        |
| M14           | جماوی الثانی ۱۳۱۹ھ      | حضرت ولانا عبدالله صاحب                      | 42        |
| ret           | جمادى الثانى واسماه     | تحكيم جمد عيدصاحب                            | Y.A.      |
| MIL           | ذوالحجيه اسماه          | حضرت مولا ناحمبان محمودصاحب                  | 19        |
| ורורר         | رمضان الهبارك ٢٠٠٠ ه    | آه! حضرت موالانا                             | 4.        |
|               |                         | سيدا بوائحس ملی ندوی 🕹                       |           |
| <b>"</b>      | رمضان المبارك ٢٢ ١١١٥   | آ ہ! حضرت مولا نا<br>مجمد عاشق الہی ہلندشہرگ | ۷١        |
|               |                         | مجمد عاشق البي بلندشهري 📗                    |           |
| 441           | ۇ والىم يېرې ئايى       | «منترت والانام في رشيدا حمد صاحب             | 45        |
| 6.47          | محرم ١٨٢٣ ١٥            | بروفيس فخرشيم نعاجب                          | 44        |
|               |                         | •                                            |           |

# مولاناسم الحق صاحب فريد يوري

ذیقعد ۱۳۸۸ الله کومٹرتی پاکتان کے معروف عالم دین حضرت مولانا محس الحق صاحب فرید پوری رحمتہ الله علیہ بھی الله کو بیا رہے ہو گئے۔ شب وروز کے ہنگاموں بیں نہ جانے کتنوں کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بہت سول کے چھوٹ جانے سانے سے دل شدید رنج والم بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی جانے وفات کی خبردلوں پر بجل می گرادے اجن کا آفای ذندگی مشرق میں غروب ہو تو مغرب والے اندھیرا محسوس کریں۔ اور جن کی یادان لوگوں کے ول میں بھی ایک ہوک بیدا کردے جوان سے رشتہ داری کا رسمی رابطہ نہیں رکھتے۔

الله تغالی مولانا مشم الحق پر اپنی رحمت کی بارشیں برسائے وہ ایسے ہی لوگوں میں سے نتھے۔ اپنے اخلاص اللّبیت مجاہدانہ عزم وعمل اور پڑ خلوص خدمات کی وجہ ہے وہ علمی اور دبی حلقوں خدمات کی وجہ ہے وہ علمی اور دبی حلقوں میں ہردلعزیز شخصیت کے مالک تھے 'اور جو شخص بھی علم و دین کی پچھ قدر و قیمت ایک عظیم سانحہ ہے۔ قیمت ایک عظیم سانحہ ہے۔

غیر منتم ہندوستان میں علم دین کے دو بڑے مرکز تھے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سارنپور۔ مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے دونوں سے اکتساب فیض کیا تھا' ان وزنوں اواروں میں ان کو اکابر اہلِ اللہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا' بھردارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے چشمہ فیض سے ہونے کے بعد تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے چشمہ فیض سے ہمی سیراب ہوئے' جمال علم کی حقیقت کے ساتھ قلب کوسوزہ گداز نصیب ہوا۔

مولاناً مشرقی پاکستان کے شرفرید پور کے رہنے والے تھے آخرونت تک وطن وہی رہا الکین علمی اور تبلیغی خدمات کے لئے ڈھاکہ کو اپنا مستقربنالیا تھا وہیں پر قلعۂ لال باغ کے پاس جامعہ قرآئیہ کے نام سے ایک وہی مدرسے کی بنیاد ڈالی جوڈھاکہ کے مشہور اور مرکزی دی واردن میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بھی جھٹیاں گذارنے کے لئے یا خرائی صحت کی بنا اواردن میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بھی جھٹیاں گذارنے کے لئے یا خرائی صحت کی بنا پر اپنے اہل وعیال کے پاس فرید پور چلے جاتے تھے۔ ورنہ مدرسہ کے انتظام کے علاوہ ملک کی

دین اور کسی حد تک سیاس سرگرمیوں میں مؤٹر حصہ لینے کی وجہ سے سال کے بیشتراو قات
سیس گذارتے ہتے اللہ تعالی نے ان کے اخلاص اور دبی لگن کی وجہ سے انہیں عوام و
خواص میں غیر معمولی مقبولیت اور وجاہت عطا فرائی تھی وہ چاہتے تواپنے لئے بمتر کو تھی بنگلے
بنوا سکتے تھے۔لیکن انہوں نے اپنے قیام کے لئے جامعہ قرآنیہ کا ایک ایسا نگ و آریک حجرہ
متخب کیا جے و کھے کرکن فی المدنیا کا ملا غریب (وئیا میں ایسے رہو جیسے ایک پرولیں) کی عملی
تغیر سامنے آجاتی تھی۔

مولانا بنگلہ زبان کے بڑے اجھے مصنف تھے۔ بنگال کے عوام کو دینی تعلیمات سے روشناس کرانے کے سلسلے میں ان کی خدمات نا قائل فراموش ہیں۔ " بیشتی زیور" تھیم الامت حضرت تفانوی کی وہ مغبول عام كتاب ہے جس نے لا كھوں بلكہ شايد كرو روں مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ' زندگی کا کوئی موشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق ایک مسلمان کی ضروریات کواس میں جمع نہ کردیا گیا ہو ،حضرت مولانا عمس الحق صاحب نے اس عظیم الثان کتاب کا بنگلہ ترجمہ کیا ہے جو ان اطراف میں بہت مقبول ہے' اس کے علاوہ حضرت مولانا تھانوی کی اور بھی بہت سی تصانیف کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کا سرا انہی کے سرہے۔ اخلاص اور خیرخوا ہی کے ساتھ حق گوئی اور بیباکی ان کی خاص صفت تھی'وقت کے حكمرانوں كے ساتھ ان كے برے اچھے تعلقات تھے 'اورعام طورے وہ ان بيں تھلے لے رہتے تھے'لیکن جہاں کہیں دین کا معاملہ آجا آباور حدود اللہ میں کوئی رخنہ پڑتا نظر آتا 'وہ بوری صفائی 'بیبا کی اور جرات و عزیمت کے ساتھ اپنی بات کہنے سے نہ چو کتے۔ اس صاف م وئی کے صلے میں انہیں بعض حکمرانوں کا معتوب بھی بننا پڑا۔ لیکن چونکہ ان کاغم و غصہ اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا'اس لئے عام طور ہے حکمران اس کا احساس کرتے تھے کہ ان کی حمايت ومخالفت بين كوئي ذاتي مفاديا كندي سياست كاكوئي داعيه شامل نهيس موتا وه جو پجھ كتے ہیں اللہ كے لئے كہتے ہیں۔اس احساس كا بتیجہ تفاكہ سيكندوں معاملات میں حكمرانوں كی مخالفت کے بادجود کوئی ان سے دریے آزار نہیں ہوا۔ اور کسی نے انہیں اپنا دسمن نہیں

مولاناً نے عمر زیادہ نہیں یائی بمشکل ساٹھ تک پنچے ہوں گے 'لیکن سالهاسال سے مختلف بناریوں نے انہیں علم انہاں اس مختلف بناریوں نے انہیں تھیر رکھا تھا' اور ان مسلسل و متواتر بیاریوں نے انہیں بہت ضعیف بنا دیا تھا۔ بچھے اپنے بچپن میں توانیس تدرست و توانا دیکھنایا دہ کیس بڑوشعور کے بعد انہیں کلمل طور سے صحت مند بھی نہیں دیکھا' اختلاج قلب کے مستقل مربض تھے ایک زمانے میں سارے جسم پر سخت ورم آگیا تھا' لیکن ان تمام بھاریوں کے باوجود دین کی خدمت کے لئے ان کے عزم و حوصلہ میں بھی کی نہیں آئی۔ ایبا محسوس ہو تا تھا کہ عمر گذرنے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے' اور خدمت دین کے ولولے جوان ہو رہے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ پاکستان کے جس جھے میں جب بھی علاء کی طرف ہے کسی اجتماعی کام کا پروگرام بنما' ناممکن تھا کہ مشرقی پاکستان کے جس جھے میں جس مولانا مکس الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا نام اس کا جزنہ ہو۔۔۔!!

تین سال پہلے جہادیا کتان کے فوراً بعد والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مطلبها لعالی اور حضرت مولانا محمد بوسف بنوری صاحب دامت بر کاشم نے ان کی وعوت پر مشرقی پاکستان کا دورہ کیا۔ راقم الحروف بھی ان حضرات کے ساتھ تھا۔ ڈھاکہ کے تمام اجتماعات اور جی مجلسوں میں وہ اپنی بیاری کے باوجود ول و جان ہے شریک رہے 'کیکن جب تحشور سنج عیاث گام اور سلهث وغیرہ جانے کا موقعہ آیا تو وہ سفرکے قابل نہ رہے اور ڈھاکہ ہی میں رک گئے۔ اور اس کے بعد ان پر مرض کا شدید حملہ ہوا 'جب ہم لوگ واپس ڈھاکہ بنیجے تو مولانا اس وفت بھی شدید بیار تھے 'اور ان کو باربارول کے دورے پڑر ہے تھے۔ انفاق ے حضرت والد صاحب مد ظلہم بھی سفرکے دوران بیار ہو گئے تھے اور مسلسل سفرنے بے حد کمزور کردیا تھا' اس بناء پر سفر کو مختصر کرکے کراچی واپس جانا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ہم عصر کے وقت ڈھاکہ پنچے اور اس رات دو بجے کے طیارے ہے کراچی روانہ ہونا تھا 'ہمارا قیام مدرسه اشرف العلوم میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ذرا مهلت ملے تو مولانا رحمتہ اللہ علیہ سے ملا قات كر آوُل التخ ميں ايك صاحب ميرے پاس ان كاپيغام ليكر آئے كه ميں بھى بھار ہوں اور حضرت مفتی صاحب بھی 'تھوڑی در کے لئے تم آجاؤ کچھ ضروری یا تیں کرنی ہیں۔ میں كرم فرمائے محترم جناب مولانا مفتی محی الدین صاحب کو والد صاحب کے پاس چھوڑ کرلال باغ چلاگیا۔ جھیٹنے کا وقت تھا' میں مولانا کے کمرے میں داخل ہوا تو پچھ دریے لئے ششدر رہ گیا۔ یہ مسجد کے ایک گوشے میں ایک نہایت تاریک سائمرہ تھا' چاروں طرف سے بندنج میں ایک پار ممیشن کھڑا تھا' اور اس کے سائے میں ایک جھوٹا ساتخت بچھا ہوا تھا' یہ تخت مولاناً کابستراستراحت تھا 'تخت کے بنچے ایک چٹائی پڑی تھی مولاناً اس چٹائی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کھانا کیا تھا؟ ایک برے سے بیالے بیں دال اورشورے کا ملا جلا سالن تنوری روٹی اور بیں۔

اس سے قبل مولاناً کا خصوصی کمرہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا ہیشہ مدرسہ کے دفتر میں ملاقات ہوتی رہی جو براکشادہ اور خاصا باسلیقہ تھا۔ آج پتہ چلاکہ جس محفص نے مدرسہ اور مسجد کی اتنی بردی اور کشادہ عمار نیس بنوائی ہیں وہ خود اس طرح رہتا ہے؟ میں محو جیرت تھا کہ اختلاج قلب کا وہ مریف جو صبح و شام دل کے جھکے سہر رہا ہے اس حجرے میں اس بے سروسامانی کے ساتھ کیے گزارہ کر سکتا ہے؟ معا گیرے ذہن میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کونج گئے کن فی المد نبیا کا ذائ غرب اوعابوسیل (دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک بردیسی ہویا ایک مسافر)

مولانا مجھے و کھے کربست خوش ہوئے'اس وقت بھی طبیعت پر اختلاج کا اثر تھا'لیکن کائی دیر تک برے اثر انداز میں مسلمانوں کے باہمی افتراق کاذکر کرتے رہے اور اسے ختم کرنے کی پچھے عملی تنجاویز بتا کمیں۔
ختم کرنے کی پچھے عملی تنجاویز بتا کمیں۔
فرمانے لگے :

"جم توچند روز کے مہمان ہیں خدا جانے پھر ملاقات ہوگی یا نہیں اب آپ کے کام کرنے کا دفت ہے 'خدا کے لئے اس افتراق کو ختم کرنے کی کوشش سیجئے یہ ہماری تمام بیاریوں کی جڑ ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالی عافیت کے ساتھ سلامت رکھے'ان سے میرا سلام کئے 'اور میری طرف سے کہہ دبچئے کہ انتحاد کی جس دعوت کو لیکروہ چلے ہیں وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اسے کسی قیمت پر نہ چھوڑیں۔"

اس وقت نہ جانے کیوں بار بار میرے دل میں سے خیال آرہا تھا کہ شاید سے مولانا سے آخری ملا قات ہو'۔۔۔۔۔۔ اور بالا خربہ ملا قات آخری ہی جابت ہوئی۔ ایک سال بعد پھر ڈھا کہ جانا جوالیکن مولانا خرائی صحت کی بنا پر فرید پور میں سے 'ملا قات کی حسرت ہی لیکر واپس آگیا'۔۔۔۔۔۔ اور اب چند روز پہلے حضرت والدصاحب مدظلم کی زبانی سے اضطراب انگیز خرس ہی کی کہ مولانا ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے 'ان کی بے چین

#### ردح مالک حقیق ہے جالمی اور ان کی ع عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی عمیا

علم وفضل کی دنیا میں مجھی کی نہیں رہی کین اخلاص اور دین کی بچی توب وہ جنس کراں ہے جو کہیں خال خال ہی ملتی ہے۔ اس اغتبار سے مولانا کی وفات ملت کا ایسا نقصان عظیم ہے جسکی حلافی ممکن نہیں۔ اللہ تعالی مولانا پر اپنی رحمتیں تازل فرما کر انہیں دارِ آخرت کا سکون اور چین نصیب فرمائے 'ان کے بعض صاحبزاوگان بھی عالم ہیں 'امید ہے دارِ آخرت کا سکون اور چین نصیب فرمائے 'ان کے بعض صاحبزاوگان بھی عالم ہیں 'امید ہوں کہ انشاء اللہ وہ اپنے والد ماجد کے مشن کو سنبھال کران کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں کے انشد تعالی انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور خدمت دین کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آجین خم

البلاغ جلد ٢ شاره ١٢



# حضرت مولانا ظفراحمه عثاني

ابھی حضرت مبلانا محمد اور لیس صاحب کا ند حملوی رحمته الله علیہ کے سانحہ وفات کا زخم آزہ ہی تھا کہ آج حنزت مولانا ظفر احمر صاحب عثانی جمکے حادثہ ارتحال نے دلوں پر بجل گرادی۔ آج کسی اور موضوع پر اداریہ لکھنے کا ارادہ تھا الیکن اس المناک خبرنے دل و دماغ کو ہردو سرے موضور آئے لئے بند کردیا۔

برصغیرے جن اہل علم وا ظام نے اس خطے کوایمان ویقین اور دین کے علم صحح ہے جگہ گایا تھا اب وہ ایک، ایک کر کے رخصت ہورہ ہیں 'اور ہرجانے والا اپنے چھے ایسا مہیب خلا چھوڑ کرجا رہا ہے جس کے برہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جہاں تک علم کے حدوف و نقوش مہتابی معلومات اور فنی تحقیقات کا تعلق ہان کے شاوروں کی اب بھی زیاوہ کی نہیں 'اور شاید آئندہ بھی نہ ہو۔ لیکن دین کا وہ خمینو مزاج و نداق اور تقوی وطمارت 'سادگ و قناعت اور تواضع و للہت کا وہ البیلا انداز جو کتابوں سے نہیں 'بلکہ صرف اور صرف بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو تا ہے 'اب مسلسل سمٹ رہا ہے اور اب اس خسارے کی تلائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے۔

دیوبند 'سار نبود اور تھانہ بھون کو اللہ تعالی نے اس صدی ہیں ان نورانی شخصیتوں کا مرکز بنایا تھا جنہوں ۔ اپنے علم وفضل 'جہدوعمل 'ورع و تقویٰ سادگی وا کسار اور خشیت وا تابت میں قرون اولی کی یاد تازہ کردی تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے بیہ ثابت کیا کہ دین اور اس کے احکام کی اتن جزری اور احتیاط کے ساتھ پابندی اس چودھویں صدی میں بھی ممکن ہے اور قرون اولی کی مثالیں آج بھی زندہ کی جا سکتی ہیں۔

نیکن اب علم وہ بن کے ان مراکز سے فیض یانے والے رفتہ رفتہ کوچ کر دہے ہیں اور کرب انگیز بات میہ ہے کہ جو دولت انہوں نے دیوبند اسمار نپور اور تھانہ بھون کے اکابر سے حاصل کی تھی وہ بھی ان کی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے علم و فضل کے مداح اب بھی بہت ہوں گے ان کے کارناموں سے علمی استفادہ بھی بند نہیں ہوگالیکن خصیر مزاج و نداق اور اصلاح و عمل کی وہ دولت جو صرف انہی حضرات سے حاصل ہو سکتی تھی

اسے حاصل کرنے والے نہ صرف کالعدم ہیں بلکہ اس کی طرف توجہ اور اس کی اہمیت کا احساس بھی مفقود ہے۔

بیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد صاحب عثانی " حضرت علامہ سید سلیمان ندوی" حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب بدئی "حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب" حضرت مولانا عبدالقاور صاحب رائے بوری "حضرت مولانا عبدالقنی صاحب بھول بوری " حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری " حضرت مولانا جد ماحب میر تھی " حضرت مولاناوصی الله صاحب الرا باوی " حضرت مولانا محمد رسول خال صاحب بزاروی " حضرت مولانا محمد ادریس صاحب الرا باوی " حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاند حلوی " حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاند حلوی " مصرت مولانا محمد الله می ایس ساحب کاند حلوی " مصرت مولانا محمد الله می الله ماحب کاند حلوی " مصرت مولانا ظفرات وہ ہیں جن کے علم یا سیاست خوشہ جین توکافی ملیں گے 'لیکن ایسے افراد ڈھونڈ نے سے بھی ملنے مشکل ہیں جنہوں نے ان کے عملی کمالات کو جذب کیا ہو۔ حضرت مولانا ظفراح مصاحب عثمانی رحمتہ الله علیہ اسی مقدس قافلے کے ایک رکن

رف وود المراحة على المدالة المدالة الله والما المه والما المه والما المهادي والما المهادي والما المهادي والما المهادي والما المهادي والما المراحة والما الما المراحة والما المراحة والم

حفرت مولانا طفراحمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ طیم الامت حفرت مولانا استرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے بھانج سے اور حفرت تھانوی نے بیٹے کی طرح ان کی تربیت کی تھی۔ انہوں نے دبئی تعلیم کانپوراور مظاہرالعلوم سمار نپور میں حاصل کی تھی جہاں انہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سمار نپوری رحمتہ اللہ علیہ کی طویل صحبت نصیب ہوئی۔ بعد میں انہوں نے متفرق او قات میں مظاہرالعلوم کے استاذِ حدیث 'خانقاہ تھانہ بھون کے مفتی اور مصنف اور مدرسہ عالیہ کے شخ الحدیث کی حیثیت میں سالها سال علمی اور تدریبی خدمات انعام دس۔

تحکیم الامت حفرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ہی کے تھم سے اور انہی کی سمبرسی ہیں انہوں نے "اعلاء السن" آلیف کی جوعلم حدیث میں اس صدی کا شاید سب سے بڑا کا رنامہ ہے۔ یہ کتاب اٹھارہ عفیم جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کے وو مبسوط مقدے" انہاء السکن" اور "انجاء الوطن" اس کے علاوہ ہیں اس کتاب میں تمام فقہی ابواب سے متعلق احاویث نبویّہ کو جمع کر کے ان کی بے نظیر شرح لکھی گئی ہے جس نے اپنی تحقیق 'وسعت معلومات اور دقت نظر کے لحاظ سے بورے عالم اسلام سے ابنالوہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ معلومات اور دقت نظر کے لحاظ سے بورے عالم اسلام سے ابنالوہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کتاب کی ابتدائی جلدیں تایاب ہو چکی ہیں۔ اور جوھے دستیاب ہیں ان کی بھی

ستابت و طباعت شایان شان نہیں ہے۔ اب اس کتاب کے دوبارہ شائع ہونے کے امکانات نظر آرہ جیں۔اللہ تعالی اس کے اسباب میا فرمادیں۔

علم تغییر میں حضرت مولانا ظغراجر صاحب کا براا کارنامہ "احکام القرآن" ہے۔ یہ کتاب بھی حکیم الامت حضرت تھانوی کے ایماء پر چار حضرات نے لکھنی شروع کی تھی۔ پہلی دو جلدیں جو سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک کی تغییر مشتمل ہیں "حضرت مولانا ظفرا جمہ صاحب کی لکھی ہوئی ہیں۔ بھی دو جلدیں احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع ماحب یہ نظلم نے لکھی ہیں۔ اور آخری جلد حضرت مولانا محمہ اوریس صاحب کاند هلوی نے۔ یہ حصے اگر چہ طبع ہو چکے ہیں "کران کی کتابت و طباعت بھی انتہائی ناقص ہے اور سورہ نساء سے سورہ شعراء تک کا حصہ ابھی ناتمام ہے۔ پچھلے ونوں جب حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی وار العلوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ ہیں سورہ نساء سے احکام القرآن کی تایف کا آغاز کر چکا ہوں۔ خدا جانے یہ مسودہ کماں تک پنچے سکا ہوگا؟ ما القرآن کی تایف کا مجموعہ "ایداوالا حکام" علم فقہ میں حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی آنے فتوی لکھنا جھو ڈویا تھاتو خانوی کے فتوی لکھنا جھو ڈویا تھاتو خانوی کے فتوی لکھنا جھو ڈویا تھاتو خانوہ تھون میں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب بی خانقاد تھانہ بھون ہیں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب بی خانقاد تھانہ بھون ہیں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب بی خانقاد تھانہ بھون ہیں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب بی خانقاد تھانہ بھون ہیں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب بی خانقاد تھانہ بھون ہیں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب بھون

لعاس كتاب كا ايك مقدم "انها السكن" كرا بي من بي طبع بو دكا ب اور اى كوشام ك محقق عالم شخ عبد الفتاح ابو غده مد ظلم في "قواعد في علوم المحديث" كام سابي كران قدر تعليقات كرما تقد شائع كرديا ب و و مرا مقدم "إنجاء الوطن " بهى ان ك پاس زير طبع ب اوهر" اعلا "السنن" كى جلد اول بر حفرت مولانا مفتى محر شفج صاحب مدظلم كى فرائش كرما بيق مصنف عليه الرحت في عال ي اول برحفرت مولانا مفتى محر شفج صاحب مظلم كى فرائش كرما بي اور انتاء الله به جلدى من نظر تانى كى به اس كرما به اور انتاء الله به جلدى عن نظر تانى كى به اس كے مسوده بر آج كل راقم الحروف تحقيق و تعليق كرم با به اور انتاء الله به جلدى عند برائي كى عده طباعت كرما ته دار العلوم كرا بي دار التسنيف سے شائع بو جائى الله تعالى باقى جلدوں كى اشاعت كا بى انظام فرا دے - آمين (م ت ع)

برکتاب عربی مائب برا دارة القرآن کراچی سے شائع ہوگئی ہے جس کے ۲۱ حصے ۱۳ مجلّدات برمشتمل میں ۔ نافر

سله مجداللدسر مجى عربي التي برادارة القران سے ٥ جلدوں ميتمل جيب جيكا ہے . ناشر

لکھا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے لکھے ہوئے فاوی کا ایک مخیم مجوعہ تیار ہو گیا 'جس کا استخاب فرما کر حضرت تھانوی" نے ہی اسکا نام "امدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے "امدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے "امدادالاحکام" کم تتمہ کہنا چاہئے۔ اس کا مسودہ سات مخیم رجشروں میں ہے ابتک یہ حرافقار مجموعہ شائع ضمیں ہوسکا تھا 'اب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلم کی محمرانی اور سربرستی میں یہ کتاب دارالعلوم سے شائع ہو رہی ہے 'پہلی جلد کی کتابت کمل ہو چکی ہو رہی ہے 'پہلی جلد کی کتابت کمل ہو چکی ہے 'اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد ہی منظرعام پر آجائے گی ہے۔

یہ علم تغیر علم حدیث اور علم فقہ میں حضرت مولانا کے صرف تین نمایاں ترین کارناموں کا مخفر تعارف تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت موصوف ؓ نے مخلف و بنی موضوعات برع اور اردو میں وسیوں کتابیں یا مقالات لکھے ہیں لیکن اگر صرف فہ کورہ بالا تین کاموں ہی کو دیکھا جائے تو بلاشبہ وہ ایسے کام ہیں جو آج کے دور میں بردی بردی اکیڈ میاں سالها سال کی محنت اور لاکھوں روپ کے خرج سے بھی انجام نہیں دے یا تیں۔ حضرت مولانا ؓ نے یہ سارے کام تن تناانجام ویے۔ می حملہ اللہ می حقہ واصعة ً واصعة ً ۔

علی خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ظغراح صاحب کی سیاسی اور اجھائی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک ہیں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھانوی نے قاکداعظم محمد علی جناح مرحوم کے پاس مختلف علاء کے جو تبلیغی وفود بھیج ان ہیں وہ بھی شامل تھے۔ شخ الاسلام علامہ شہیراحمد صاحب عثانی قدس اللہ سرہ نے قیام پاکستان کی جدوجہد کے لئے جو جماعت " بھیعت علاء اسلام " کے نام سے قائم فرمائی تھی ایک عرصہ تک وہ اس کے نائب صدر رہ اور ہندوستان کے طول و عرض میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ سلمٹ کے عوام سے پاکستان میں شمولیت کیلئے جو ریفرندم کرایا گیا اس میں پاکستان کی کامیابی بوی حد تک دو حضرات کے مربون منت ہے ایک حضرت مولانا ظغر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا ظغر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا ظغر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا ظغر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا محمد سمول صاحب عثانی ۔

مولا تا کی انہی خدمات کا اثر تھا کہ جب پاکستان بنا اور اس سرزمین پر پہلی بار پاکستان کا

اله بحدالت اس كى ١ جلدى مبترين كما بت بر مكتبه دارالعلوم كراجى سے شائع بوگئي بي - نامر

پر جیم ارائے کا وقت آیا تو قائداعظم کی نگاہ انتخاب دو حضرات پر پڑی ایک شیخ الاسلام علامہ شہر احمد صاحب عثمانی جنہوں نے مغربی پاکستان میں بیہ جھنڈ الرایا اور دو سرے حضرت مولانا ظغراحمد صاحب عثمانی جن کے ہاتھوں سے مشرقی پاکستان میں بیہ پر جیم بلند ہوا۔

قیام پاکستان کے بعد آگر چہ انتخابی سیاست سے موصوف کا کوئی تعلق نہیں رہا انکین جب کبھی مسلمانوں کو کوئی اجتماعی ضرورت پیش آئی تو مولانا ان لوگول بیس سرفہرست تنے جن جب کبھی مسلمانوں کو کوئی اجتماعی ضرورت بیش آئی تو مولانا ان لوگول بیس سرفہرست تنے جن کی طرف سب کی نگاہیں باتفاق انھی تھیں۔

عبادت و تقوی میں مولاتا یے حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب سار نبوری اور تھیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ مرہ جیسے حضرات کی محبت اٹھائی تھی ان کی عملی زندگی میں اس صحبت کا اثر نمایاں تھا۔ ہم جیسے طفلان کمتب نے انہیں ضعف اور کبرسیٰ کی حالت ہی میں دیکھا۔ لیکن اس عمر میں مجمی ان کی ہمت وعز بمت اور ان کا جذبہ وحوصلہ ہم جوانوں کے لیے قابل رشک تھا۔ آخروقت تک وار العلوم اسلامیہ شخدوالہ یا رہیں صحیح بخاری کا درس دیتے رہ اور پہاسی سال کی عمر میں ضعف وا مراض کے ساتھ بھی نہ صرف بانچوں وقت کی مازیں مسجد میں باجماعت اوا کرتے بلکہ ظمرو عصر کی نمازوں میں امامت بھی خود فرماتے تھے۔ احترکو مشرقی پاکستان کے ایک دورے میں آپ کی رفاقت میسر ہوئی۔ ضعف و علالت کے باوجود عبادات کا اجتمام اور وعظ و تذکیر کا جذبہ ہم دم جوان معلوم ہو آتھا۔

آخری بار دارالعلوم تشریف لائے تواساتذہ دارالعلوم نے ان سے اجازت حدیث لی اس دقت کروری کا بید عالم تھا کہ موٹر میں بیٹھنے کے لئے بھی دو آدمیوں کے سمارے کی ضرورت تھی لیکن ای مجلس میں ''احکام القرآن''کی شکیل کے لئے تعنینی کام شروع کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور کما کہ جب مجھے مرض اور کمزوری کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے تو میں صحح بخاری کا درس شروع کر دیتا ہوں اور اللہ تعالی اس کی برکت سے صحت و قوت عطا فرمادیتے ہیں۔

آخروفت تک ڈاک مے جواب میں پابندی حیرت اعمیز تھی مجھی یاد نہیں ہے کہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظلم نے یا احقر نے کوئی عریضہ لکھا ہو اور تمیسرے چوتھے روز جواب نہ آئیا ہو۔

اعلاء السنن كى بيلى جلد" احياء السنن "ك نام سے چيسى تھى اور اس ميں ايك

ضرورت کی بناء پر "الاستدوک العسن" کے نام ہے ایک ضمیمہ کا اضافہ کیا گیا۔ ان مختلف ناموں اور سوال وجواب کے انداز کی بناء پر علاء کو بالخصوص عالم عرب کے اہل علم کو برئی البحق پیش آتی تھی۔ احتر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمہ شفع صاحب مظلم نے خواہش فلا ہر فرمائی کہ یہ جلد ایک مسلسل کتاب کی صورت اختیار کرے اور اس کا نام بھی " احساء السنن" کے بجائے "اعلاء السنن" کی ہو جائے تو اچھا ہو۔ یہ کام کس قدر الجما ہوا اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اسکا ندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ کتاب ویکھی ہے اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اسکا ندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ کتاب ویکھی ہے لیکن حضرت مولانا عثمائی نے اس پیرانہ سائی ہیں یہ چیچیدہ کام بھی کمل فرما دیا۔ اب یہ کتاب وار العلوم کے وار التعنیف سے ٹائپ پر شائع ہونے والی ہے۔ تمنا تھی کہ یہ حضرت موصوف کی حیات ہی میں منظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن موصوف کی حیات ہی میں منظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن موصوف کی حیات ہی میں منظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن موصوف کی حیات ہی میں منظرعام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن بی خور الله کا خدا کے احداء احدالها۔

حضرت مولاناً کے ساتھ موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہو گئی وہ ان مقدس ہستیوں میں سے تھے جن کا صرف وجود بھی نہ جانے کتنے فتنوں کے لئے آڑ بنا رہتا ہے۔ ان کی وفات پورے عالم اسلام کا سانحہ ہے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطافرمائے اور ہمیں ان کے فیوش سے مستغید ہونے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین ثم آمین۔

البلاغ جلد ٨ شاره ١٢

# جناب محمدز کی کیفی

# میرے بھائی جان

# تم کیا گئے کہ رونق ہستی چلی حمیٰ

باتی رہنے والی ذات مرف اللہ کی ہے 'اس دنیا کی ہر مخصیت 'خواوو کتنی دلکش' کتنی ہر العزیز اور کتنی زندگی افروز ہو بالا خراہ ایک نہ ایک دن یماں سے جانا ہے۔ آگے اور چیچے کا فرق ضرور ہے لیکن ہم ہیں سے کون ہے جو یمال ہیشہ رہنے کے لئے آیا ہو۔ لیکن انسان کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس سامنے کی حقیقت کو ہمیشہ نظر انداز کرکے اس کا نتات اور اس میں پائی جانے والی رنگینیوں سے اس طرح ول لگا بیضتا ہے جیسے اسے ان کا نتات اور اس میں پائی جانے والی رنگینیوں سے اس طرح ول لگا بیضتا ہے جیسے اسے ان کے بقائے دوام کی کوئی ضانت مل گئ ہے کل من علیھا فان اور ولائد ری نفس بائی ارض نندون سے قرآنی ارشادات سے کوئی کڑے کڑو جربیہ بھی انکار نہیں کرسکا' لیکن عملی زندگی میں یہ مسلم حقیقت ہماری نظروں سے اس طرح او جمل رہتی ہے جیسے یہ کوئی حقیقت ہی

اس کا نتیجہ ہے کہ اب تک اس بات پر یقین کرلینے کو دل آمادہ نہیں ہو آگہ آج جو کچھ لکھنے جارہا ہوں وہ اپنے سب سے بڑے بھائی (مولانا محمد زکی کیفی صاحب ) کی وفات کا تذکرہ ہے ان کے سفر آخرت کا بیان ہے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے واقعات ہیں۔ جانا ہوں کہ بید روح فرسا واقعات ہیں آچکے 'مانتا ہوں کہ بید دنیا فانی ہے اور اس میں بھائی جان جیسی ہنستی تھیلتی 'اور چمکتی مہمکتی شخصیت کا ایکا یک اٹھ جانا کوئی پہلا یا نیا واقعہ نہیں جے جان جیسی ہنستی تھیلتی 'اور چمکتی مہمکتی شخصیت کا ایکا یک اٹھ جانا کوئی پہلا یا نیا واقعہ نہیں جے

تشکیم نہ کیا جائے لیکن دل میں رہ رہ کرا شمنے والی اس ہوک کو کیا کروں جو بھائی جان کے نام ك ساتحة "مد ظلم" كے بجائے "مرحوم و مغفور" كے الفاظ لكھتے ہوئے دل ير لرزہ كم اتموں میں کیکیاہٹ اور جسم میں جمرجمری پیدا کردیتی ہے۔ ہروفت' ہر آن اور ہر لمحہ سامنے رہے والی اس ولکش تصور کو کیا کھول جس کے بارے رہ رہ کریہ محسوس ہو تا ہے جیسے وہ ابھی سامنے سے مسکرا ہٹوں کے پھول بھیرتی نمودا رہوگی۔اور ہمیشد کی طرح دل کے سارے واغے دھو دے گی۔ غموں کے سارے بادل چھٹ جائیں سے اور یہ ڈراؤنا خواب جو ایک ہفتہ ے نظر آرہا ہے کی بیک ختم ہوجائے گا۔ ہر گھڑی کانوں میں کو نجنے والی اس محبت محری آوا ز کو کیا کروں جو ہر پریٹانی کے موقع پر تسلی اور سکون کا پیغام بن کر سنائی دیتی تھی اور اب بھی رہ محسوس ہو ماہے کہ وہ عمول کے اس انبوہ میں یک بیک سنائی دکی اور ہیشہ کی طرح آج بھی اس کی لذت و حلاوت ہے جسم و جان کا گوشہ گوشہ سکون یا جائیگا۔ وہ آوا زجس نے ہر تحضن کھڑی میں ماں باپ' بہن بھائی اور بیوی بچوں سے کیکرایئے تمام عزیز و ا قارب اور دوست احباب کے حوصلے ابھارے۔ جس نے ہرنازک موڑیر' یہار، تک کہ اپنے آخری لمحات تک اپنوں پر ایوں سب کی ڈھارس بندھائی۔ جس نے ایک عرصہ تک علم و ادب اور دین وسیاست کی محفلیں زندہ رتھیں اور جس کی تغمہ بار چیک ہے لاہور کے علمی و اوبی صلقے اب بھی مترنم ہیں کیسے لیقین کرلوں کہ اب وہ جیتے جی ددیارہ سنائی نہیں دے گی سے

> زمزموں سے جس کے لذت کیر ابتک محوش ہے کیا وہ آواز اب بھشہ کے لئے ظاموش ہے

ول شکتہ والدین کے سامنے لا کھڑا کر تا جنہوں نے اس ضیفی میں بسترعلالت پر ایسے بیٹے کا زخم سما ہے۔ لیکن تقدیر کے فیصلوں میں اس اگر مکر کی مخبائش نہیں میں کیا اور میرا صدمہ كيا؟ اور اس صدے كو دور كرنے كے لئے ميرى كسى قرمانى كى حقيقت كيا؟ اس زمين كے سينے يرسب سے برا صدمه ابو برصد بن عمرفارون عمان عمل مرتفى مديقه عائشة فاطمت الزہرہ "اور تمام محابہ" نے سماتھا۔ قربانی پیش کرنے کالفظ رسول کریم معلی اللہ علیہ وسلم کے ان جاں ناروں پر سجتا تھا اور اگر کوئی بری ہے بری قربانی کسی کی اجل کے فیصلے کو ٹلا سکتی تووہ یقینا سرکار دو عالم محر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کردیتے۔ لیکن حکیم و علیم کا بنایا ہوا بیہ کارخانہ حیات کوئی ہنسی کھیل نسیں ہے جس کے نیپلے آرزوؤں' تمناؤں اور حسرتوں کے مدار پر گروش کیا کریں۔ تم ایک محدود دا ئرے میں رہ کر سوچتے ہو، تمہاری ساری تمنائیں اور حسرتیں ای تنگ دائرے ہے وابستہ ہیں۔ اس وائرے سے باہروہاں تک ان کی رسائی شیس جمال سے بوری کا کتات کا نظام كنٹرول ہورہا ہے جہاں كائنات كى ہرچيزكى كھڑى كھڑى كاحساب مقرر ہے اور جہاں كى معتمكم اور حکیمانہ منعوبہ بندی میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اگر تنہیں اس معتکم منعوبہ بندی اور اس میں بنیاں تحکمتوں کا علم نہیں تو ان حکیمانہ منصوبہ بندیوں کا قصور نہیں تمہاری جہالت کا تصور ہے۔ تم اس کا تئات میں خدائی کے اختیارات کیکر نہیں خدا کے بندے بن کر آئے ہو للذا مثیبت کی عکمتوں کو جما تکتے پر تا تمهارا کام نہیں 'تمهارا کام بیے کہ قدرت کے فیصلوں کے آگے مرتشلیم خم کرداور انکی حکمتوں کو اللہ کے حوالے کردو۔

ہاں ایک ظلوم و جہول بندے کی حیثیت سے کسی المناک واقعہ پر رنجیدہ ہونا اور اپنے کسی چھوٹ جانے والے کو شرعی حدود میں رہ کریا تمہارا فطری حق ہے اور اللہ نے تمہارے اس حق پر پابندی نمیں لگائی۔ اس منبئہ کے بعد مشیت ایزدی کے سامنے سرتنگیم تمہارے اس حق پر پابندی نمیں لگائی۔ اس منبئہ کے بعد مشیت ایزدی کے میان مطابق ہے۔ خم ہواوہ علیم مطلق کی حکمتوں کے مین مطابق ہے۔ خم ہواوہ علیم مطلق کی حکمتوں کے مین مطابق ہے۔ ماشاء الله کان ویہ العدیم اور انا الله والا الله والمالله ویہ العدیم اور المالله والمالله والمالله والمالله والمالله والمالله ویہ العدیم اور المالله والمالله ویہ العدیم اور المالله والمالله ویہ العدیم اور المالله والمالله ویہ العدیم العدیم اور المالله ویہ العدیم العدیم العدیم العدیم العدیم المالله ویہ العدیم العدیم

کین اس حادثے نے دل و دماغ پر جو غیر معمولی اثر ڈالا ہے اور اس کے بعد بھائی جان مرحوم کے ساتھ محزرے ہوئے تمیں سالہ واقعات کی جو چلتی پھرتی تصویریں ہر کھے نگاہوں کے سامنے ہیں ان سے مسلسل دل پر گلنے والے نشتروں کو روکنا میرے بس کی بات نہیں۔ آج ان نشتروں میں آپ کو بھی تھوڑا ساحصہ وارینانا جا ہتا ہوں۔

بچین کے بالکل آغاز میں بھائی جان کا تصور ہمارے ذہن میں ایک الی محبوب ممر بارعب شخصیت کا تھا جن سے آتھ میں ملانا مشکل تھا۔ان کا سب سے بہلا واقعہ جو مجھے یا د ہے ' وہ یہ ہے کہ جمارے دیوبند کے مکان میں ایک کمرہ بھائی جان کے لئے مخصوص تھا۔ اس میں ایک میزیر ان کی کتابیں کا پیاں اور قلم دوات رکھی رہتی تھی۔ میری عمراس وقت بمشکل جار سال کی ہوگی میں ایک روز ان کے کمرے میں داخل ہوا تو کھیلتے کھیلتے میرا ہاتھ ان کی دوات کولگا اور ساری روشتائی میزیر مجیل عنی وشنائی کے اس طرح مجیل جانے ہے واقعتا جو نقصان ہوسکتا ہے اس کا احساس تو اس دفت کیا ہو تا؟ لیکن بھائی جان کی بارعب مخصیت کے پیش نظراس کے جو نتائج ہماری ذات پر اثر انداز ہو سکتے تھے ان کا اندیشہ ضرور دامن کیر ہو گہا۔ بھائی جان کا رعب تو بیٹک جھایا ہوا تھا۔ لیکن جس چیز کا رعب تھا۔ اس کا عملی تجریہ تبھی نہیں ہوا تھا' آج ہے یقین تو ہوگیا کہ اب بیہ عملی تجربہ ہو کر رہیگا لیکن وہ کیسا ہو گا؟ اور ہارے لئے کس حد تک قابل برداشت ہوگا؟ اس کا اندازہ بالکل نمیں تھا۔ ہم نے بہلے تو روشنائی کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن جب علاج سے در د برد متابی چلا کمیا تو اس کو اپنے حال ہر چھوڑ کر ہا ہر نکل آئے اور گھرمیں ایک ایک فردے یہ تحقیق شروع کی کہ بھائی جان کا ہاتھ (طمانچے کا ہاتھ) کیمارڈ آ ہے؟ لیکن اس کاجواب پانے کے لئے بجائے ہر فرد کے چربے یر بنسی دیکیر کر تشویش بردهتی چلی منی اور اس وقت رفع نه بهوئی جب تک بهائی جان خود نه آمئے۔ کیونکہ وہ مجی دو سروں کی زبانی میرایہ سوال سکر مسکرائے اور پھرایک تمبیم آمیز مصنوعی غصے کے ساتھ مجھے تھپتھیا کر رخصت کردیا۔ مجھے اپنے اس سوال کا عملی جواب تواس کے بعد مجھی نہ مل سکا لیکن برے ہوئے کے بعد بھائی جان سے بات یا و ولا کر آکٹر چھیٹرا کرتے تنصه شاید میں دجہ ہے کہ ان کی رفاقت کے سلسلے میں ان کی سب سے پر انی بات جو جھے یا و ہے۔

قار کمن البلاغ شاید بید البحن محسوس کریں کد اس مرتبہ میں نے ظاف عادت بید واتی تھے کیوں چھیڑد ہے ہیں البکن میں نے دو وجہ سے ان واقعات کوبیان کرنا نامناسب نہیں داتی قصے کیوں چھیڑد ہے ہیں البکن میں نے دو وجہ سے ان واقعات کوبیان کرنا نامناسب نہیں سمجھا۔ ایک وجہ تو بید ہے کہ قار کمین البلاغ سے آٹھ سالہ دفاقت کی بناء پر ابنا حق سمجھنا

ہوں کہ اس جیسے موقع پر انہیں اپ آثرات میں حصہ دار بناؤں۔ دل میں المجنے والے ان جذبات کی داستان آپ نہیں تو اور کون سے گا۔ پچھلے آٹھ سال سے ہر مینے کم از کم البلاغ کا اداریہ تو ضرور لکھتا ہی ہوں لیکن لکھتے وقت جھے یہ اندازہ نہیں ہو آکہ اسے کون کون پڑھے گا؟ مرف ایک شخصیت الی تھی۔ جس کے بارے میں جھے یقین ہو آتھا کہ اسے جس دن البلاغ ملے گا ای روزیہ اداریہ لاز اُس کے مطالعہ میں آیگا اور وہ بھائی جان کی شخصیت تھی۔ بھائی جان کو اس بات سے بری غیرت آتی تھی کہ حضرت والد صاحب مظلم یا ہم تھی۔ بھائیوں میں سے کسی کی کوئی تابل ذکر بات انہیں کسی تیسرے شخص کے واسطے سے معلوم ہو ' وہ ہماری ایک ایک بات سے خود با خبرر ہے تھے۔ اکثر ایسا ہو آتھا کہ البلاغ پیٹینے کے تیسرے ہی دن ان کا خط جمعے مل جا آجس میں اداریہ پر تبعرواور اس کے محامن و معائب کا تذکرہ ہو تا تھا اور خط نہ سلے تب بھی یہ مکن نہیں تھا کہ بھائی جان کو کوئی دو سرا محض البلاغ میں میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں سے محروم ہوں۔

دو سری دجہہے کہ بھائی جان کا تذکرہ محض میرا ذاتی تذکرہ نہیں 'ان کی شخصیت ان خاموش رضاکاروں میں سے تھی جو انتہائی خلوص کے ساتھ طلک و لمت کی فیمتی خدمات انجام دیتے ہیں 'لیکن جب شہرت اور کریڈٹ کے ہار تقتیم ہوتے ہیں تو گوشہ ممنامی میں جا ہیں ہے۔ جو لوگ ملک کی دہنی تحریکات کے اندرونی احوال سے باخبرہیں ان سے پوچھے کہ ملک کی دہنی تحریکات میں کونیا موقع ایسا تھا جس میں دائے قدمے شخصان کا کوئی نہ کوئی حصہ ملک کی دہنی تحریکات میں کونیا موقع ایسا تھا جس میں دائے قدمے شخصان کا کوئی نہ کوئی حصہ نہ ہو؟ لیکن جب ان تحریکات سے شخصیتوں کا ابحرنے کا موقع آباتو وہ محض ایک دہنی تبایوں نے ہو؟ لیکن جب ان تحریکات سے شخصیتوں کا ابحرنے کا موقع آباتو وہ محض ایک دہنی تبایوں نے ہو؟ کہا تھا ہ

کنے کو ایک ذرہ ٹاپیز ہیں گر تقیر کائنات کے کام تاریب ہیں ہم

برے بڑے وہی اور ساسی رہنماؤں کے تذکرہ نگار آپ کو بہت ہے فل جائیں سے

لیکن وہ خاموش رضاکار جن کے خون پینے سے ملک و ملّت کا چمن سیراب ہو آ ہے ان کے حالات سنانے والا آپ کو ڈھو تڈے سے بھی ملنا مشکل ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسے ہی رضاکار کا حال سنارہا ہوں۔

ہاں تو بچین میں بھائی جان کی مخصیت ہارے کئے صرف ایک بارعب مخصیت تھی لیکن پھر دفتہ رفتہ اس رعب پر محبت غالب آتی چلی گئے۔ قیام دیو بند کے دوران مجھے ان کے چند ہی منا ظریا دہیں جن میں ہے وہ منظر بھلائے نہیں بھولتا جب ۱۹۴۸ء میں ہم جار بھائی اور دو بہنیں دالدین کے ساتھ بغرض ہجرت پاکستان کے لئے روانہ ہور ہے تھے اور بھائی جان دبلی کے اسٹیشن پر بھیکی نگاہوں کے ساتھ ہمیں رخصت کررہے تھے۔ میں اس وقت یانچ سال کا بجہ تھا اور زیادہ سے زیادہ اتنا سمجھ سکتا تھا کہ ان کے بیہ آنسو والدین اور بھائی بہنول سے جدائی کے تاثرات ہیں الیکن بعد میں ذرا ہوش آیا تو اندازہ ہوا کہ بات صرف اتن نہیں تھی یلکه ان آنسوؤں میں غموں حسرتوں اور تفکرات کا ایک جہاں پوشیدہ تھا۔ ہم بھا ئیوں میں تنہا وہ تھے جنہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں حضرت والدصاحب مرتقلهم کا ہاتھ بٹایا تھا جنہوں نے اس مقصد کے لئے والد صاحب کے ساتھ سفر کئے تنے ، جوسرحد ریفرنڈم' لاہور کانفرنس اور حیدر آباد کانفرنس میں والد صاحب کے ساتھ رہے تھے۔ جنہوں نے اس کام کے لئے وبوبند میں نوجوانوں کی ایک شظیم بنائی تھی جنہوں نے فسادات کے زمانے میں لوگوں کے محمروں پر را توں کو پسرے دیئے تھے اور جن کی جوانی کی بیشترامنٹیں پاکستان ہے وابستہ تھیں ' لیکن اسوفت معائیوں میں تنها وی تھے جنہیں والدصاحب کے ساتھ پاکستان آنے کے بجائے ہندوستان میں رکنا پڑرہا تھا۔ اس ہندوستان میں جہاں (قیام پاکستان کے بعد) ایک لمحہ تھسرنا بھی ان کے لئے دو بھر تھا اور جہاں کا ماحول اس وفت (خود بقول ان کے)انہیں کاٹ کھانے كو دو ژبا تھالىكىن چونكە حضرت دالد صاحب بدىظلىم چىخ الاسلام بىلامەشبىرا حمد عثاني كى فورى طلی پر اچاتک روانہ ہوئے تھے اور دیوبند میں بہت ہے الجھے ہوئے کام نبائے باقی تھے جن میں بھاتی جان کے سوا بھائیوں میں سے کوئی بھی مسنی کے سبب نبٹا شیں سکتا تھا'اس کئے حضرت والدصاحب انہیں کچے عرصے کے لئے وہیں چھوڑ کرجانے پر مجبور ہوئے۔ بھائی جان اس وقت سینیس چوہیں سال کی عمر میں ان تمام الجھے ہوئے کاموں کا بوجھ والد صاحب کے ساتھ پاکستان نہ چیننے کی حسرت اور گھروالوں ہے جدائی کاغم لئے کھڑے تھے اور گویا زبان

حال سے ابنایہ شعریدہ دے تھے کہ۔

میں ہوں کہ مرے وم سے ہے میخانے کی رونق میرا بی بھری برم میں اک جام تھی ہے

پھر تقریباً سات مینے وہ ہندوستان میں رہے۔ اس دوران ان کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ ان کے جو کیفیت تھی اس کا اندازہ ان کے ایک منظوم خط ہے ہوتا ہے جو انہوں نے عید کے موقع پر ہم سب بمن بھائیوں کے نام بھیجا تھا اس خط کے بیراشعار جھے آج تک یاد ہیں ، ہ

انا کہ میں دل درد کا خوگر ہی بنا لوں لیکن جو خلال چھپ نہ سکے کیسے چھپالوں آئکھوں میں ہے اندھیر تو دل ڈوب رہا ہے ایسے میں بتاد کہ میں کس کس کس کو سنبھالوں تم عید کی خوشیوں سے کو گھر میں جانال میں محفل دل اپنے ہی داغوں سے سجالوں میں محفل دل اپنے ہی داغوں سے سجالوں مال باب جدا اول ہمائی بہن پاسنہیں ہیں مالوں ایسے میں بتاؤ کہ میں کیا عید منالوں

لیکن ملی غیرت کا یہ عالم تھا کہ جس ماحول میں پاکستان کا نام لینا جرم تھا وہاں اعلانہ پاکستانی ٹوبی پہنتے پاکستان کے حق میں بحثیں کرتے اور اس کے خلاف کسی کی زبان ہے ایک لفظ نہیں من سکتے ہے۔ عیدالا منی کا موقعہ آیا اور گائے کی قربانی پر جگہ جگہ فسادات ہوئے۔ بست ہے مسلمانوں نے گائے کی جگہ برے ذریح کئے انہیں بھی سمجھایا گیا کہ ایسے ماحول میں گائے کی قربانی مناسب نہیں لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ می محالیا گیا کہ ایسے مود ان کی اور ہندوؤں کے خوف ہے اس معمول کو ترک کرنا موارا نہیں کیا۔ ان کامسلک خود ان کی اور ہندوؤں یے خوف ہے اس معمول کو ترک کرنا موارا نہیں کیا۔ ان کامسلک خود ان کے بقول یہ تھا۔

#### غیر کے سامنے جمک جائے ہے سر؟ عاممکن! اس نے اے جان جمال آپ کا درد دیکھا ہے

تقریباً مات مینے ہندوستان میں رہاور انہوں نے یہ زمانہ جس کرب میں گزارااس
کا تذکرہ وہ بعد میں بھی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی عمراس وقت کوئی بہت زیادہ نہ تھی لیکن
انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اپنی کشن ذمہ داریوں کو نبٹایا۔ حضرت والد صاحب
مظلم کی صحصیت دیوبند میں تمام اعزاء وا قرباء و احباب کے لئے ایک مرکز و محور کی حیثیت
رکھتی تھی اور ان کی بہت می ذمہ واریاں جضرت والد صاحب مظلم کے سر تھیں جنہیں وہ
پاکستان چنچنے کے بعد نبٹا نہیں سکتے تھے۔ بھائی جان دیوبند میں حضرت والد صاحب مظلم کے
نمائندے بن کراور حضرت والد صاحب مظلم کی ہوایات کے مطابق تمام ضروری کام انجام
دیتے رہے۔ اس زمانے میں دونوں کے در میان جو خط و کمابت ہوئی اسے د کم کم کراندازہ ہو تا
ہے کہ بھائی جان کتنا کشن کام انجام دے رہے تھے۔ ان کے کار نامے کے تصور سے خود
انہی کا ایک شعریاد آئیا۔

میں کی سی سی اسی الین میری بی امیری ہے اکس میری ہے اکس کی الیاری ہے اکس الی الی الی الی الی الی الی الی الی ال

مات آٹھ مہینے بعد محرم 1۸ ہ میں وہ ہماری بھاہی اور ضعیف دادی جان کو لے کر کراچی ہیںجے۔ ادھران کی جلد از جلد آمد کے انتظار میں ہم اوگوں کا عالم یہ تھا کہ برادر محترم مولانا محد رفیع عثانی صاحب مدظلهم روزانہ ڈاکیہ کا انتظار کرنے کی بجائے خود ڈاک خانے پہنچ جاتے اور دہاں ہے حضرت والدصاحب مدظلهم کی ڈاک جھٹواکرلایا کرتے۔

جسمیں عموماً بھائی جان کا خط ضرور ہوا کرتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے حالات کی تفصیل سے مطلع کیا کرتے تھے اور پھر جس روزان کا وہ خط موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی آمد کی آریخ سے مطلع کیا تھا 'اس روز گھر بھر میں مسرت کا عالم نا قابل بیان تھا۔ ہم سب لوگ انہیں لینے کے لئے ایئر پورٹ بہنچے اور انظار کی شدید گھڑیاں گزارنے کے بعد اچا تک ان کا جو

مرت سے دمکتا ہوا چرہ سیر حیوں پر نمودار ہوا وہ اس وقت بھی اس طرح فرود س نگاہ ہے جیے ابھی یہ واقعہ ہورہا ہے۔ ہماری ضعیف دادی جان ان کے ہمراہ تھیں اور اس وقت نقل وحرکت سے معذور ہوگئی تھیں اس وقت ان کو کری سے کار تک لانے کا انظام کچھ مشکل نہ تھا الین بھائی جان اپنی ایک جھنگ و کھا کر دوبارہ ہوائی جماز میں گئے اور واپس آئے تو دادی جان کو انہوں نے بازدوں میں اٹھایا ہوا تھا اور پھرای حالت میں انہیں باہر لیکر آئے۔

را چی جینے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد انہوں نے والدین کے مشورے سے لاہور کو مستقل سکونت کے لئے اختیار کرلیا۔ انار کل میں مال روؤ کے قریب ایک وسیع دکان کرائے ہی اور "داوار اسلامیات" کے نام سے دبئی کتابوں کا ایک کتب خانہ قائم کیا جو بھر اللہ اب تک قائم کیا جو بھر اللہ اب تک قائم ہے۔ یہ کتاب خانہ کیا تھا؟ شہر بھر کے علمی اور اوبی طقوں کا ایک مرکز تھا کہ جا سے دبئی کی اور اوبی طقوں کا ایک مرکز تھا کہ جا نے قائم کیا جا تھا۔ جمال علم واوب اور دین وسیاست کی باغ وہمار محفلیں جتیں اور ہر شعبہ زندگی کے افراد کا رفتا کے اجتماع رہتا تھا۔

معسااھ مطابق ۱۹۵۱ء میں بھائی جان نے والدین کے ہمراہ پہلا جج کیا۔ اس سنر میں جھے ہی والدین اور بھائی جان کی رفاقت میسر آئی۔ میری عمرتو اس وقت مرف نوسال تھی۔ اس مبارک سنر میں والدین کی خدمت کی سعادت بھائی جان کے جھے میں آئی۔ وہ نہ سرف والدین کا بلکہ دو سرے ہمراہیوں کا کام بھی خود ہی کرنے کی فکر میں رہے۔ مناسک جج کی اوائیگی میں ان کی والمیت قائل دید تھی 'وہ ملتزم پر کھڑے ہو کرجس اندازے بلک بلک کر دعائیں مانگتے اس کا نقشہ آج بھی آتھوں کے سامنے پھر رہا ہے۔ اس سال جج کے موقع پر مراہیوں مان تھی اب تو تجاج کے کئے حکومت کی طرف سے بہت ہی سمولیات میا کردی گئی ہیں 'اس وقت ان سمولیات کا نام سیس تھا۔ منی میں درجہ حرارت ۱۴ ورجہ کی بہنچا ہوا تھا۔ قربان گاہ پر بلا مبالغہ سینکٹوں افراد کھڑے کھڑے چکرا کر گرے اور ختم ہو گئے۔ بہنچا ہوا تھا۔ قربان گاہ پر بلا مبالغہ سینکٹوں افراد کھڑے کھڑے چکرا کر گرے اور ختم ہو گئے۔ اس قیامت کی گری میں بھائی جان نے تھا تمام ہمراہیوں کی طرف سے بڑے ذوق وشوق کے ساتھ قربانی اور اکہ کر انتہائی محبت کے ساتھ کرتے اور کوئی ساتھ قربانی اور کوئی دوروں سے ٹوکتے تھے۔ ان کا مسلک تو خود اننی کے الفاظ میں یہ تھا کہ۔

تیرے دیوانوں کو خونہِ دار کیا؟ پیول چننے ہیں تو خونہِ کار کیا؟

کمہ کرمہ میں ہمارا قیام حرم شریف کے باب الرباط کے اوپر بنی ہوئی ایک ممارت میں تھا' جہال سے حرم شریف کا منظر ہروقت سامنے رہتا تھا' ایک دن اچا تک بارش شروع ہوگئی سے بھائی جان بجلی کی می پھرتی سے بنچے از کرمیزاب رحمت کی طرف لیکے اور اس کے پانی سے اپنا جسم اور کپڑے زکرلائے۔ میں نے بھی ان کے پیچے بیچے لیکنے کی کوشش کی محران کا ساتھ نہ دے سکا اور قریب جینچ تک بارش رک گی۔ وہ ہر ہر سعادت کے حصول میں اس طرح ہمیشہ سبقت لیجاتے اور ہم ان کی گرد کونہ پہنچ سکتے۔ لیکن سے معلوم نہ تھا کہ وہ آخرت کے سفر میں بھی اتن جلدی ہمیں پیچے کے سفر میں بھی اتن جلدی ہمیں پیچے جھوڑ جا تمیں میں اتن جلدی ہمیں پیچے جھوڑ جا تمیں میں اتن جلدی ہمیں بیچے بیٹور جا تمیں گیے۔ آووہ کیا شعر کمہ گئے تھے۔

پھر مری مرد کو بھی پانہ سکے گی ونیا جس کو دل سے مرا بنا ہو وہ اب بن جائے

جے کے سفرے واپسی پر سفینہ عرب ہی ہیں ہم نے شہید ملّت لیافت علی خال صاحب مرحوم کی شیاوت کی خبر سنے۔ اس خبر بر جہاز کے تمام ہی ا فراد آبدیدہ تھے 'لیکن بھائی جان کو میں نے اس موقع پر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔

بچین میں ہمیں بھائی جان کے ساتھ بے لکلف ہونے کی جڑات نہ ہوئی الیکن پجردفتہ رفتہ انہوں نے ہم سب بھائیوں کو اپنے آپ سے اس حد تک قریب کرلیا کہ لکلف کے سارے بردے اٹھ گئے۔ ان سے ملاقات کرکے بیک وقت ایک باب کی شفقت ایک بھائی کا بیار اور ایک بے لکلف دوست کا لطف محسوس ہو تا تھا۔ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر روزِ عید کوئی نہ ہو تا جب وہ کرا چی آجاتے اور ان کے لئے اس سے بڑھ کر مرت کا دن کوئی نہ ہو تا جب ہم بھائیوں میں سے کوئی لا ہور بہنج جاتا۔ ریلوے اسٹیش یا ایئر پورٹ بر ایک دو مرے کو دیکھتے ہی ہماری کا نئات مسرتوں سے گئٹا اسمقے۔ ہم آپس میں ملتے ہی دنیا و مانیما

ے بے خبر ہو جاتے ایبا معلوم ہو تا جیے اس فضائے بیکراں کا ہر ذرہ ہماری مسکرا ہٹوں ہیں تو ہو اور افتی ہے افتی تک مسرتوں کا اجالا ہی اجالا پھیل گیا ہے۔ بھائیوں کے در میان الفت و محبت کا تعلق ایک فطری چیز ہے لیکن ہمارے تعلق میں بھائیوں کی محبت کے ساتھ دوستی کی ایک الیک گھلاوٹ شامل ہوگئی تھی جے بیان کرنے کے لئے اظہار محبت کے تمام اسلوب بے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے در میان وین و فد ہمب 'تاریخ 'تصوّف' معیشت و ساست' شعروشاعری' لطائف و ظرائف' اوب و صحافت غرض کوئی موضوع الیانہ تھا جو زیر بحث نہ شعروشاعری' لطائف و ظرائف' اور خوشی طبعی تک وہ ہم جھوٹوں کے ساتھ اس طرح شریک تھے جیسے وہ ہمارے ہم عمراور بے تکلف دوست ہوں۔ ہم بات بات پر ہنتے بلکہ بعض او قات دو سرے لوگ سمجھ نہ یاتے اور پوچھتے کہ او قات دو سرے لوگ سمجھ نہ یاتے اور پوچھتے کہ او قات دو سرے لوگ سمجھ نہ یاتے اور پوچھتے کہ اس بیس ہنی کی کیابات تھی؟ بھائی جان اکثر کہا کرتے تھے اور یہ ہم سب کا طال تھا کہ و نیا کی میں محفل اور کسی تفریح میں اتنا کیف و سرور میسر نہیں ہو تا بھنا بھائیوں کی ملا قات ہیں ہو تا بھن ایما نیوں کی ملا قات ہیں ہو تا ور انہ ہمیں اس طرح ایک وہ سرے ہیں محود کھے لے تو شاید ہمیں و دیانہ سمجھے مگروہاں تو طال یہ تھاکہ دے دورانہ سمجھے مگروہاں تو طال یہ تھاکہ دے

#### خلقے پس دیوانہ ودیوانہ بکارے

انہیں خود کوئی راحت یا خوشی میسر آتی تو والدین اور بہن بھائیوں کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض او قات یہ جذبہ اس حد تک بڑھ جا آگہ دو سروں کو البحق ہونے گئی۔ ایک مرتبہ میں لاہور میں تھا' رات گئے تک انہوں نے گر بھر کو کشت زعفران بنائے رکھا' سونے کے دقت ہم اپنے اپنے کروں میں جلے گئے میں بستر پر لیٹ چکا تھا' رو فنیاں گل ہو چکی تھیں' اچا تک انہوں نے اپنے کرے سے جھے پکارا' جھے پکھے توریش می ہوئی اور میں دو ڑا ہوا پہنچا۔ لیکن انہوں نے جھے اپنے قریب بستر پر بٹھایا اور بستر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ ان کے سرمانے ایک کھڑکی تھی اور باہرے ایک درخت کی شاخیں اس کھڑکی کو چھوتی تھی چودھویں رات کی چاندنی اس درخت کے بتوں میں چھن چھن کر بستر پر ایک بھیب سال بیدا کر رہی تھی۔ بھائی جان کہنے لگے کہ بھی کے بتوں میں چھن چھن کر بستر پر ایک بھیب سال بیدا کر رہی تھی۔ بھائی جان کہنے لگے کہ

"و کیمو! کتناخوبصورت منظرہے 'مجھے یہ منظر بڑا حسین معلوم ہوا میں نے سوچا کہ تم بھی اس منظرے لطف! ندوز ہو کر سوؤ 'بس تہیں ای لئے بلایا تھا۔" اور بھرا تن ی بات مزید آدھا گھنٹہ ان کے باس بیٹھنے اور یا تنمی کرنے کا مہانہ بن گئی۔ یہی وہ با تنمیں تھیں جن کے بارے میں وہ کھا کرتے تھے کہ دو سرے لوگ انہیں دیمھیں تو ہمیں دیوانہ کمیں۔

ای آخری جج سے واپسی کے بعد وہ باربار کہتے تھے کہ اب دل یہ چاہتا ہے کہ سب بھائی ایک ساتھ عمرہ کے لئے جائیں اور میں نے اس کے لئے دعائیں بھی کی ہیں 'گریہ کسے معلوم تھا کہ ان کی بیہ آر ذوان تمناؤں میں ہے جن کے بارے میں وہ کمہ محمّے تھے کہ۔

#### تمنائیں ہیں لاکھول کم ہے لیکن فرصت ہستی اقامت کے ارادے ہیں مگر حالت سنرکی ہے

والدین سے انہیں جو تعلق تھا اس کی مثال ملی مشکل ہے۔ وہ دور رہنے کے باوجود
ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل اور ان کی تمام جزئیات سے پوری طرح با جرر ہے اور ادا ادا
سے انہیں راحت بنچانے کی فکر کرتے تھے۔ والدین کو بھی ان سے جو راحت کمتی اور جس
مزاج شنای کے ساتھ وہ ان کے خدمت کرتے وہ ہم لوگوں کے لئے قابل رشک تھی۔ اللہ
مزاج شنای کے ساتھ وہ ان کے خدمت کرتے وہ ہم لوگوں کے لئے قابل رشک تھی۔ اللہ
تقالی حضرت والد ماجد مد ظلم کو عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فکن رکھے 'چھلے دنوں
بہ انہیں دل کا دورہ ہوا تو دو پہر کے وقت انہیں ہمپتال میں داخل کیا گیا اور شام کو مغرب
کے فوراً بعد بھائی جان ان کے سرمانے موجود تھے۔ اس کے بعد پند رہ بیس روز تک انہوں
نے جس انداز سے حضرت والد صاحب مد ظلم کی خدمت کی وہ ہمارے لئے ایک گرافقد ر
مثال تھی۔ اس تکلیف کو چھپایا 'کین ایک روز ہمپتال ہی میں کئے گئے کہ ''تم لوگ سوچو
مثال تھی۔ اس تکلیف کو چھپایا 'کین ایک روز ہمپتال ہی میں کئے گئے کہ ''تم لوگ سوچو
مثال تھی۔ اس تکلیف کو چھپایا 'کین ایک روز ہمپتال ہی میں کئے گئے کہ ''تم لوگ سوچو
موں 'اس وقت معاشد کرایا گیا لیکن کا رؤیو گرام بالکل صاف تھا' اس لئے اطمینان ہوگیا لیکن واپس لاہور بینچنے کے بعد انہیں کے بعد دیگرے وجع القلب کے متعدد دورے ہوئے اور بھی دیملہ وا 'جس کی جدد میں بوئی گر

بحمراللہ کچھ دنوں کے بعد ان کی طبعیت ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کرا جی کے گئی سفر کئے۔

حضرت والدصاحب بدظلم ہے ان کی خط و کتابت جے انہوں نے پوری طرح محفوظ رکھا ہے 'گذشتہ ۲۹ سال کی پوری آریخ ہے جس میں ملک و لمت سے لیکر وا را العلوم اور گھسر بلومسائل بھک کوئی قابل ذکر واقعہ فروگزاشت نہیں ہوا۔ پھر حضرت والد صاحب مظلم کی علالت کے بعد سے زیادہ ترخط و کتابت مجھ سے رہتی تھی۔ چند مینے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک مخضر خط میں ہمارے دیوبند کے ایک قربی عزیز کے انتقال کی خبردی 'یہ خبرہم سب کے لئے انتہائی اندوبناک تھی 'اسلئے ساتھ ہی انہوں نے مجھے لکھا کہ حضرت والد صاحب مد ظلم کو اس حادثے کی اطلاع کی مناسب موقع پر رفتہ رفتہ کر کے دینا 'ایسا نہ ہو کہ اچا تک اس اطلاع سے حضرت والد صاحب کی صحت پر خدا نخواستہ کوئی برا اثر پڑے۔ چنا نچہ ا چا تک اس اطلاع ان کی ہدایت کے مطابق ای طرح دی گئی۔ لیکن یہ کے معلوم تھا کہ اب بچھ ہی ونوں بعد بھائی جان خود اپنے بارے ہیں اس سے زیادہ جا نکاہ خبراس سے کمیں زیادہ ضعف و منال جن کے عالم میں حضرت والد صاحب مظلم کو سانے کی ذمہ داری بھی ہمیں سونینے والے علالت کے عالم میں حضرت والد صاحب مظلم کو سانے کی ذمہ داری بھی ہمیں سونینے والے جس سے آرہ بھائی جان کا کیماشعر کس موقع پریاد آیا ہے۔

ابھی سے کس لئے ہے عارض کلنار پر خبنم ابھی تو بات محفل ہیں حدیث دگراں تک خفی

ابھی عیدالفطرکے بعد وہ براور محترم جناب محمہ رضی صاحب مظلم کی بچی کی شادی میں شرکت کے لئے کراچی آئے تھے۔ اس موقع پر وہ انتہائی ہے آبانہ انداز میں جج وزیارت کی خواہش کا ذکر کرنے نگے۔ اس وقت عالم اسباب میں اس خواہش کے پورے ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بات آئی گئی ہوگئی کی لین یہ تمنا وعا بن کر اُن کے سینے میں مجلتی رہی کی ماں تک کہ انہوں نے وہ نعت کی جو البلاغ کے اس شارے میں شائع ہو رہی ہے اور جس کا مقطع یہ ہے کہ۔

دعا ہے ہیں کیفی کہ اس سال ہم ہم ہمی مدینے کے دیوار و در دکھے تائیں اس وقت تک بھی بظا ہر اسباب ج کو جانے کی کوئی صورت نہیں تھی اور دن بالکل قریب آچکے تھے لیکن بارگاہ تفنا و قدر میں ان کی یہ دعا قبول ہو پکی تھی 'ان کو معلوم بھی نہ قفا کہ ان کے ایک مخلص اور باوفا دوست جو کسی سرکاری عمدے پر فائز نہیں ہیں انہیں جج پر لیجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ نعت شائع کرنے کے دو سرے تیسرے ہی دن اچا تک ان کا ٹیلی فون آیا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو جج وفد بنا ہے اسمیں آپ کا نام بھی شامل ہونے کی کوشش نہیں گئا ہے ہی اس وفد میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کہ شامل ہونے کی کوشش نہیں کی سام نہیں تھی 'لیکن جب غیب سے یہ صورت پیدا ہوئی تو انہوں نے حضرت والد صاحب مذالم سے اجازت کے لئے کرا جی ٹیلیفون کیا 'والد صاحب نے طالات شکر اجازت دیدی۔ اس زمانے میں انہوں سے جن میں انہوں ہے فرمایا کہ انشاء اللہ تجاز مقدس کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے جج کا ارادہ کر لیا اور اسی دور ان انہوں نے وہ نعت کی جوان کی آخری نعت ہے اور جس کا مطلع ہے۔

اس کئے آرزہ ہے جینے کی دکھے لول پھر نین مدینے کی

وہ جج کے ارادے سے کراچی پنچ "ایئر پورٹ سے گھر آنے ہوئے راستے ہی میں انہوں نے سایا کہ میں نے جو فقد میں شمولیت کی خود ذرہ برابر کوشش نمیں کی تھی "البتہ ایک روز اللہ تعالی سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ "الک بے نیاز آپ نے میری کوئی دعا بھی رد نہیں کی لیکن میں جج وزیا رت کی دعا کر رہا ہوں "ابھی تک اس کے پورا ہونے کے آثار نظر نہیں آتے اور اب جج کی آخری پرواز بھی جانے والی ہے۔ اب آگر جج مقدر نہیں تو عمرہ ہی کے اسباب پیدا فرماد بھی نے کہ "میں یہ دعا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے باس ٹیلی فون آئیا کہ تہمارا نام جج وفد میں شامل کر لیا گیا ہے "اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ دونوں نعیش برے مزے کے لیکر سائیں۔

اس اندازے بھائی جان جج کو سے ان کے رفق خاص جناب مصطفیٰ صادق صاحب

(مدیر دفاق لاہور) راوی ہیں کہ جس ذوق وشوق والبیت اور رعایت حدود کے ساتھ انہوں نے مناسک ادا کئے ہیں 'وہ سب لوگوں کے لئے باعث رشک تھے۔ ان کے بڑے صاجزادے مولوی محمود اشرف سلمہ مدینہ طیبہ میں زیر تعلیم تھے۔ وہ اس سفر ہیں ان کے ساتھ رہے 'وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دل کی تکلیف کو کسی فضیلت کے حصول یا عاشقانہ آرزو کی محمیل میں آڑے ہیں کہ انہوں نے دل کی تکلیف آڑے آئی بھی کیسے؟ انہیں تو۔ خود ان کے الفاظ میں۔ اس بات کا لیقین تھا کہ۔

## پھر سائے میں ہم روضہ اطهر کے رہیں گے ویکھیں گے بخھے تو غم ایام! کہاں ہے؟

چنانچہ وہ جج کے پورے سنریں بحیثیت مجموعی تندرست رہے 'اور ان کی طبعیت لاہور کے مقابلے میں بہت بہتررہی۔ تقریباً انیس روز بعد وہ کراچی بہنچ تویہ ہجری حساب سے ان کی ولادت کا دن تھا اور اس روز ان کی عمر کے پیچاس سال پورے ہوئے تھے 'اس مرتبہ کراچی میں وہ چو ہیں گھنٹے ٹھمر کر'لاہور روانہ ہوئے۔ اس وقت سے وہم و گمان کیمے ہو سکتا تھا کہ یہ ان ہے آخری ملا قات ہوگ 'لیکن براور محرّم جناب مصطفے صادق صاحب (مدیر وفاق لاہور) نے صبح لکھا تھا کہ ''وہ جج کے موقع پر اللہ کے مہمان بنکر گئے تھے گراس عارضی مہمانی لاہور) نے صبح لکھا تھا کہ ''وہ جج کے موقع پر اللہ کے مہمان بنکر گئے تھے گراس عارضی مہمانی خواہش تو وہ تھی جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک شعر میں کیا تھا۔

اللی نبضِ ہستی ٹوٹ جائے ایسے عالم میں ذہبے قسمت کہ ان کا آستاں ہے اور جبیں میری

اورت

نگاہ اولین کیفی کہ جب روضہ ہے ہو بارب تمنا ہے کہ رہ جائے نگاہ واپیس ہو کر وہ اکثرا کی بزرگ کا واقعہ بڑے رشک آمیزانداز میں سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے
ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم سرور دوعالم معلی اللہ وسلم کی زیارت کی اور اس خواب میں سیہ
تمنا ظاہر کی کہ آپ کے جلوہ جمال آرا کے بعد میں کسی اور کو دیکھنا نمیں جاہتا اس لئے اس
دیدار کے بعد میری بینائی سلب ہو جائے 'چنانچہ وہ بیدار ہوئے تو بینائی جا چکی تھی۔ اس واقعہ
سے متاثر ہو کرانہوں نے کس قیامت کا شعر کما تھا۔

چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوش روئے دوست میں کوئی محفل نہ دیجھوں اب نزی محفل کے بعد

ستارے ڈوبنا بخبنم کا رونا بھع کا بجھنا ہزاروں مرطے ہیں صبح کے بنگام سے پہلے

بھائی جان کے تیاروا رہا گھوص احقر کے بہنوئی الحاج حافظ شفقت علی صاحب بھائی جان کے مخلص اور باوفا دوست جناب مصطفیٰ صادق صاحب مدیر وفاق۔ احقر کے بھانج حکیم سید مشرف حسین صاحب اور دوسرے اعزاء انہیں ہمپتال لے جانا چاہج تھے گروہ ہمپتال جانے پر راضی نہ تھے اور بھند تھے کہ انہیں گھرہی میں رکھا جائے۔ ان کے اشعار کہاں تک ساؤں کہ ہر موقع پر ان کا ایک شعراس طرح یاد آجا تا ہے جسے وہ ای موقع کیلئے کہا گیا ہوں

دل مضطر نے مرنے کی تمنا عمر بھر کی ہے نہ بوچھو داستانِ زیست کیو کمر مختمر کی ہے عزیزہ جبتو ہے فائدہ اب چارہ مرک کی ہے عزیزہ محبتو ہے فائدہ اب چارہ مرک کی ہے درد محبت! چوٹ یہ قلب و جگر کی ہے درد محبت! چوٹ یہ قلب و جگر کی ہے

اننی کے اس اصرار کی بناء پر ہپتال لیجائے میں تاخیر ہوئی یماں تک کہ گیارہ بجے کے قریب انہیں متلی ہوئی جس سے حالت بگڑگئی۔ اس دفت تھاردا روں نے ہپتال لیجائے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے ہپڑال دی۔ انکو بڑی احتیاط سے ہپتال لیجایا گیا' وہاں بھی اور راستے میں بھی نہ صرف باتیں کرتے رہے' بلکہ اپنی کیفیت کو بمتر بتاتے رہے' انہیں گلوکوز کا ڈرپ لگایا گیا' ای حالت میں اچا تک انھوں نے ڈاکٹر صاحب سے سائس رکنے کی شکایت کی شکایت کی گویا ابنائی میہ شعر بڑھ رہے ہوں۔

یوں سلسلہ تارِ نفس ٹوٹ رہا ہے محسوس سے ہوتا ہے قفس ٹوٹ رہا ہے ڈاکٹروں نے بار بار سانس دلانے کی تدبیریں کیں 'آئسیجن تو پہلے ہی گئی ہوئی تھی'گر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوسکی وہ عالم بالا کاسفر شروع کر چکے تھے' آخری بار انہوں نے بجلی کی ی چرتی سے دو کروٹیں لیں اور اس تماشاگاہ کی سرصد پار کرمے۔ اما علیٰہ وافا المب وا جعون

بکل تزپ کے تصہ غم ہی چکا گئی الجما ہوا میں خاروخسِ آشیاں میں تھا

ڈاکٹروں نے بڑی محنت سے قلب کی مالش کرکے اسے حرکت میں لانے کی کوشش کی محران کے چرے برچھایا ہوا ابدی سکون سے کمہ رہا تھا کہ۔

اب کیا ستائیں گی ہمیں دوراں کی مردشیں کے ہمیں ہمیں مور دیاں سے نکل میں

بھائی جان ۲۲ ذی المجہ ۱۳۳۳ ہے کو دیوبند میں پیدا ہوئے تھ مکیم الامت حضرت مولانا المرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کا نام "مجھ زکی" تجویز فرمایا تھا اور آریخی نام "سعید اخر" (۱۳۳۵) رکھا گیا تھا (جس میں آٹھ دن حذف کرنے پڑتے ہیں) بعد میں جب انہوں نے شعرو مخن کا سلسلہ شروع کیا تو اپنا تخلص کیفی کرلیا تھا۔ ان کی ذہانت و ذکادت اور حاضر جوالی بجین ہی سے جیرت انگیز تھی۔ ہمارے جدا مجد حضرت مولانا مجھ یاسین صاحب مصرت اللہ علیہ ان سے بناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مدظلم اور ممارے وادا "رحتہ اللہ علیہ" کا وہلی جانا ہوا' بھائی جان اس وقت بہت چھوٹے تھے والد

ملہ یہ تمام اشعار بھائی جان ی کے ہیں اور غور کرنے ہے آخری شعر میں عجیب و غریب لطیفہ یہ نظر آیا کہ اگر اس شعر کواس طرح پڑھا جائے کہ ۱۰ ب کیا ستائمیں گی تنہیں دوراں کی گردشیں تم تو حدود نفع و زیاں سے نکل سطحتے

تو پهلا مصرعه ان کی عیسوی آریخ وفات ۱۹۷۵ء بن جا آ ہے اور دو مرا مصرعه (آنھ دن مح فرق ہے) ان کی جہلا مصرعہ ان ک جری آریخ پیدائش (یعن ۱۳۳۵هه) رجمه الله نعلیظ رحمة واسعة .

صاحب انہیں ساتھ لے گئے۔ فتح بوری کی معجد میں کسی نماز کے لئے جانا ہوا وہاں سے واپسی میں بھائی جان نے حضرت والد صاحب مدظلہم کے جوتے اٹھا لئے 'گرواوا مرحوم کے جوتے نہیں اٹھائے ' گرواوا مرحوم نے جوتے نہیں اٹھائے ' دادا مرحوم نے ازراہِ تفنی بوچھا' '' کیوں بھٹی یہ کیا؟ تم نے میرے جوتے نہیں اٹھائے ؟ بھائی جان نے حضرت والد صاحب مدظلہم کے طرف اٹھارہ کرتے ہوئے برجتہ جواب دیا ''آب کے جوتے یہ اٹھائیں گے۔''

ہم بھا کیوں میں یہ سعاوت صرف بھائی جان ہی کے جھے میں آئی کہ انہوں نے حکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرہ کی خدمت و صحبت بلکہ بیعت کا شرف بھی حاصل کیا' حفرت والد صاحب یہ ظلم انہیں ہرسال تھانہ بھون ساتھ لیجاتے تھ' اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ان ہے بہت محبت فرماتے تھ' بارہا حضرت نے انہیں سرکی الش کرنے کا موقع ویا۔ حضرت بان رکھنے کے عادی نہیں تھے' لیکن کھانے کے بعد بغیر کھے چونے کا سادہ پہ بھی بھی بھی تاول فرمالیا کرتے تھے۔ بھائی جان اکثران کو بروقت بان پش مرد دیتے تھے' اس لئے حضرت نے ازراہِ مزاح ان کا نام "پائی" رکھا ہوا تھا۔ جب پان کی ضرورت ہوتی اور بھائی جان پاس نہ ہوتے تو فرماتے' "دہ ہمارا پائی کماں گیا؟" ایک بہت بری صاحب تھے۔ انہیں یہ حاصل ہوئی کہ ایک روز انہوں نے حضرت ہو دخواست کی کہ "جھے پند سعادت انہیں یہ حاصل ہوئی کہ ایک روز انہوں نے حضرت ہو درخواست کی کہ "جھے پند نامہ بڑھا رہ ہوا کہ ہوا تھا۔ ہو بھیت کے پش نظر آپ نے اس غمومانہ درخواست کی کہ "جھے پند خمیر معمومانہ درخواست کی کہ "جھے پند خمیر معمومانہ درخواست کی کھکرانا پہند نہیں فرمایا اور جواب دیا کہ "اور تو میرے پاس کوئی وقت نہیں عمر کے بعد میں ہوا خوری کے لئے جا آ ہوں' اسوقت کتاب لیکر میرے پاس کوئی وقت نہیں عمر کے بعد میں ہوا خوری کے لئے جا آ ہوں' اسوقت کتاب لیکر میرے باس کوئی وقت نہیں عمر کے بعد میں ہوا خوری کے لئے جا آ ہوں' اسوقت کتاب لیکر میرے ساتھ جھی کہ سے لیکن عصر کے بعد میں تھیں بند نامہ بڑھا دو نگا۔ "

چنانچہ عصر کے بعد بھائی جان کتاب لیکر پہنچ گئے اور درس شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت کے اکابر خلفاء بھی موجود تھے'انہیں اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا رشک آیا۔ اور انہوں نے بھی اس درس میں شامل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے اجازت دیدی اس کے بعد اس پر کیف درس میں حضرت والد صاحب یہ ظلم 'حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب'' مضرت مولانا فیر محمد صاحب'' اور حضرت ڈاکٹر عبد الحق صاحب یہ ظلم بھی شامل ہو مجے اور بیہ حضرت مولانا نیر محمد صاحب' اور حضرت ڈاکٹر عبد الحق صاحب یہ ظلم بھی شامل ہو مجے اور بیہ درس رمضان بھر میں جاری رہا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھائی جان سے درس رمضان بھر میں جاری رہا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھائی جان سے

اکٹراس واقعہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم تو ہمارے ہم سبق ہو اور تمہارے طفیل ہمیں حضرت سے بیند نامہ پڑھنے کی سعادت ملی ہے"۔

بھائی جان نے جب بچپن میں لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب مدظلم نے ان سے
سب سے بہلا نظ حضرت تھیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے نام لکھوایا۔ اس خط کا جو جواب
حضرت ؓ نے مرحمت فرمایا وہ ایک مستقل سبق بھی ہے اور بھائی جان کے لئے ایک عظیم
سرمایہ سعاوت بھی۔ حضرت ؓ نے فرمایا کہ "برخوردار سلمہ السلام علیم مع الدعائمہارے
حوف و مکھ کردل خوش ہوا۔ تمہاری علمی و عملی ترقی کی دعاکر تا ہوں۔ خط ذرا اور صاف کر
لو'اس سے مکتوب الیہ کو بھی سمولت وراحت ہوتی ہے اس نیت سے تواب بھی ملی ہے۔
و کیموا میں تم کو بچپن سے صوفی بنا رہا ہوں ورود سرکایہ تعویز سرمیں باندھ لو سب گروالوں کو
ملام و دعا۔ اشرف علی۔

عام لوگ سوچیں گے کہ خط صاف کرنے کا تصوف ہے کیا واسط ؟ لیکن بی علیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے شریعت و طریقت کے اہم ترین تھاضوں بعنی آداب معاشرت افلاق اور صفائی معاملات کی طرف اپ متعلقین کو اس وقت بطور خاص متوجہ فرمایا جب دین کے ان شعبوں کو دین سے خارج سمجھ لیا گیا تھا اور او وفلا نف یا نوا فل میں سستی پر حضرت نے بمجی عماب نہیں فرمایا 'لیکن اگر کوئی محفص آداب معاشرت یا معاملات وغیرہ میں کو آبی کر آیا ایسا کام کر آجس سے وو سروں کو تکلیف پنچ تو اس بر سخت گرفت فرمات نظیف پنچ تو

مصرت کی ای تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ بھائی جان ہمیشہ اپنی نقل و حرکت میں اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ اس ہے کسی دو سرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے۔

حضرت علیم الامت ہے بھائی جان کے بیعت ہونے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ بھائی جان اس وقت تک نابالغ تنے 'حضرت کی شفقوں اور عنایتوں کو دیکھتے ہوئے انموں نے ایک ون خود ہی حضرت کی دخورت کی دخورت کی درخواست کی۔ حضرت عمواً بلوغ سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تنے اس لئے ازراہ خوش طبعی فرمایا کہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہوتے ہیں 'امرود فرمات کے کر آؤ تو بیعت کریں۔ وہ موسم ایسا تھا کہ بازار میں امرود نہیں آ رہے تھے'اس لئے حضرت نے یہ بات انہیں نالنے کے لئے فرمائی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس موسم میں وہ امرود

نہیں لا سکیں گے۔ لیکن بھائی جان نہ جانے کہاں ہے تلاش کرکے امرود لے آئے؟ حضرت فی دیکھا تو بڑا تعجب ہوا اور چو نکہ وعدہ فرما چکے تھے اس لئے بیعت کے لئے راضی ہو گئے۔
لیکن حضرت کی برابر شرعی احکام کی رعابت کون کرے گا؟ بھائی جان اس وقت نا بالغ تھے اور نابالغ سے ہدیہ قبول کرتا والدین کی اجازت کے بغیر شرعًا جائز نہیں تھا'اس لئے بھائی جان کو واپس بھیجا کہ جاکرا پنے والدین سے پوچھ کر آؤ بھائی جان اجازت لے آئے' تو اس کے بعد بعد بیا ہے۔

اس واقعہ کے بعدے رہیج الثانی ۱۳۵۷ھ کو حضرت والدصاحب مد ظلم نے حضرت حکیم الامت کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس میں لکھا کہ۔

"محمد ذکی سلمہ کے لئے الحمد لللہ مرید ہونے کی تھلی ہوئی برکت ظاہر ہوئی کہ نماز کا بہت ہی شوق ہو گیاعشاء کی نماز کے وقت پہلے سوجا آتھا اب جیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا ہے۔" حضرت حکیم الامت ؓنے اس کے جواب میں تحریر فرمایا:۔

"ماشاء الله! دعا شیجئے جمکو بھی اس بے گناہ بیجے کی برکت نصیب ہو اور ہمّت عمل اور استفامت داخلاص عطامو۔"

بھائی جان کے بچین کے بہت ہے معاملات حضرت تکیم الامت ہی کے مشوروں سے انجام پائے۔ ۱۰ رجب ۵۵ء کے مکتوب میں حضرت والد صاحب مد ظلم نے حضرت تھانوی کو لکھا:۔ لکھا:۔

"محدزی سلمه سال بھرسے زائد ہوا کہ اس کو حفظ قرآن مجید شروع کرا دیا تھا گریجھ عرصہ چیر ماہ سے دہ بیار چلا جا آ ہے.... اب بعض اقرباء کامشورہ یہ ہے کہ حفظ قرآن کی محنت میر برداشت نہیں کرسکتا.... سخت تردد میں ہوں کیا کروں۔" حف سے نہیں کرسکتا.... سخت تردد میں ہوں کیا کروں۔"

''اگر زکی میرا بچہ ہو تا تو حفظ چھڑا دیتا' پھرجب کسی موقع پر قوت ہوتی (گو بعد فراغ درسیات سہی) پھر پنگیل کرا دیتا۔اس وقت بہت سمولت ہوجاتی ہے''۔

اس طرح بھائی جان اٹھارہ سال کی عمر تک حضرت تکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی ہرایات اور عنایات سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اس دوران حضرت والد صاحب بدظلهم کو ایک مرتبہ ایک خط حضرت تھانوی کے باس تھانہ بھون بھیجنا تھا۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک خط حضرت تھانوی کے باس تھانہ بھون بھیجنا تھا۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ

یہ خط آج ہی حضرت کو پہنچ جائے۔ ادھر سمار نپور سے تھانہ بھون جانے والی گاڑی ہیں سنرکا
کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ بھائی جان نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی ویوبند سے مظفر گراور مظفر
گر سے شاملی پنچ 'خیال تھا کہ شاملی سے تھانہ بھون جانے والی گاڑی مل جائے گی 'گرشاملی
پنچ تو گاڑی نکل چکی تھی۔ بھائی جان نے وہاں سے ایک سائیل کرائے پر لی اور شاملی سے
تھانہ بھون تک کا طویل راستہ ای سائیل پر طے کرکے کمتوب بروقت حضرت کو پہنچا ویا۔
حضرت تھانوی کے علاوہ دیوبند میں حضرت میاں صاحب (حضرت مولانا سید
امغر حسین صاحب ) بھی بھائی جان سے نمایت شفقت فرماتے سے 'اور بھائی جان کو اکی
فدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع ملا۔ انہیں بھین ہی سے بزرگوں سے فیضیاب ہونے
ادر ان کی خدمت و صحبت سے فائدہ اٹھانے کا خاص ذوق تھا اور اس لحاظ ہے انہیں یہ شعر

اس وفت ہے ہیں تیرا پرستار حسن ہوں ول کو مرے شعور محبت بھی جب نہ تھا اور بزرگوں کی اس صحبت کا اثر تھا کہ ان پر دین اور فہم دین کا ایک ایسا پختہ رنگ چڑھا ہوا محسوس ہو تا تھا جو کسی ماحول ہیں بھی مغلوب یا مرعوب نہیں ہوا'وہ جس ماحول ہیں رہے ہمیشہ انچھا رنگ دو مروں پر چھو ڈکر آئے۔

ر تکیں ہے ہم سے قصہ مرد وفا کہ ہم اپنی وفا کا رنگ ترے رخ پر سل میں

(بھائی جان)

انہوں نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیو بند میں شروع کی اور فارس دریاضی کی تحیل کے بعد درس نظامی شروع کیا۔ گربعض حالات کی بناپر چویتھے سال کے بعد درس نظامی کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ اس کے باوجود بزرگوں کی سحبت اور وسیع مطالعہ نے ان کو علم و عمل کی وہ دولت نصیب فرمائی جو بسا او قات اجھے اچھے فضلاء میں نظر نہیں آئی۔ مطالعہ کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ دین و ند بہ شعرو اوب اور تاریخ و سیاست کا کوئی موضوع ایسا نہ تھا

جو ائے مطالعہ کی حدود سے خارج ہو۔ خاص طور سے ہزرگان دیوبند کی کوئی کتاب کیا 'چھوٹا سار سالہ بھی ایسا نہ ہو گا جو ان کی نظر سے نہ گزرا ہو۔ کتاب سے انہیں عشق تھا اور نئی کتاب کو دیکھ کراسے پڑھے بغیر چھوڑ دینا ان کے لئے ممکن ہی نہ تھا۔ خاص طور سے ہارئخ اور تصوف پر ان کا مطالعہ قابل رشک تھا۔ وہ بڑے بڑے اہل علم و فکر کی مجلس میں بیٹھتے اور محفل پر چھائے رہتے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں ازبر تھے 'محفل پر چھائے رہتے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں ازبر تھے 'محفل پر چھائے رہتے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں ازبر تھے 'محفل پر چھائے رہتے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور حضرت والد صاحب یہ ظلم کی تصانیف کا حتی حضرت تھانوی گئے موا نف و ظرا کف اور عائب الامکان حرف بڑھے کی کوشش کرتے تھے' ان کا حافظہ لطا کف و ظرا کف اور عائب ونوادر کا خزانہ تھا اور تقریباً ہر ملا قات میں ان کی زبان سے پچھ نے واقعات یا علمی و اولی فوا کہ سننے میں آتے تھے۔

شعرو بخن کا بچین ہی ہے شوق تھا' ۱۹۳۵ء ہے با قاعدہ شعر کینے لگے تھے اور نومشقی کے اس دور میں بھی اس اندا ز کے شعر کہتے تھے۔

تیرے نارا مثنی ستم میں کی نہ کر استے تو داغ ہوں کہ گلستان کمیں جے اللام روزگار سے آکنا گیا ہے دل وہ درو کا ورمال کمیں جے وہ مرو دے کہ درو کا ورمال کمیں جے ہم ہیں قبیل ایک مبت نازک خیال کے آلام روزگار زرا و کھھ بھال کے !

نظام عالم ہے یونی قائم ہی اوائے فلک رہی ہے دخان ہے جہاں یہ مگل ہیں فتا ہے ماکل وہیں کلی بھی چنگ رہی ہے جہاں ہے

#### ای زمانے میں ایک غزل انہوں نے خواب میں کھی جسکا ایک شعرین کیجئے۔

جگر مراد آبادی مرحوم ہے بھائی جان کے بڑے اچھے تعلقات تھے 'انہیں جب پہلی بار بھائی جان نے اپنی غزل کا یہ مطلع سنایا کہ۔

ہم ہیں قنیل اِک مبت نازک خیال کے آلام ہیں روزگار ذرا دیکھے بھال کے

تو جگر مرحوم چوتک الحے ابری داو دی اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ مین تخن ضرور جاری رکھیں اس کے بعد بھائی جان کے ذوقِ شعر گوئی نے بری ترقی کی المک کے تمام نامور شعراء ان کی غرالوں کے نمایت داح ہے۔ وہ بلاشبہ اپنے فکر وفن کے لحاظ ہے دور حاضر کے گئے چئے شعراء میں سے تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کو بہت یکھ دیا اور اس میدان ہیں پامال راہوں سے ہٹ کر نئے نئے راستہ تلاش کے۔ اس کے باوجود وہ عوامی مشاعروں ہیں شریک ہونے سے کراتے تھے۔ ملک کے مشہور شعراء ہیں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوجس سے انہوں نے عام مشاعروں ہیں ہت کم شرکت کی۔ اللہ شعرو بخن کی مخصوص نشتوں میں وہ انہوں نے عام مشاعروں ہیں بہت کم شرکت کی۔ البتہ شعرو بخن کی مخصوص نشتوں میں وہ بھٹرے شریک ہوتے ۔ بار با ہمیں بھی ساتھ لے گئے لیکن ان مجانس ہیں نماز باجماعت کا بھٹر اہتمام کرتے۔ جی ہوئی محفل کے عین درمیان جب نماز کا وقت آ جا آ تو وہ اپنے چند ساتھیوں کو لیکر نماز ادا کرتے اور جمال منتظمین کی طرف سے اس میں کو آبی محسوس ہوتی ساتھیوں کو لیکر نماز ادا کرتے اور جمال منتظمین کی طرف سے اس میں کو آبی محسوس ہوتی ماتھیوں کو لیکر نماز ادا کرتے اور جمال منتظمین کی طرف سے اس میں کو آبی محسوس ہوتی ماتھیوں جواب جانا چھوڑ دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے شعراء میں ایک ایسا حلقہ بنا لیا تھا جو نظری اعتبار سے پکا مسلمان تھا اور شاعری ہیں مقصدیت کو بیش نظر کھتا تھا۔

انہوں نے فاری اور اردو شاعری کا انتہائی وسیعے و عمیق مطالعہ کیا تھا 'اور اس معالمے

میں ہمی وسعت مطالعہ میں ان کی ہمسری بہت کم لوگ کرتے تھے۔ فارس اور اردو کے بلا مبالغہ ہزار ہا اشعار انہیں یاد تھے اور جب سنانے پر آتے تو تھنٹوں سناتے رہتے تھے۔ فارس میں حافظ اور سعدی کے علاوہ نظیری اور عرفی کے بڑے مداح تھے۔ اردو کے قدیم شعراء میں داغ میر اور غالب ہے اور زمانہ مابعد کے شعراء میں فانی محسرت 'اصغر اور جگرے بہت متاثر تھے۔ اقبال کا کماحقہ 'مطالعہ انہوں نے کافی بعد میں کیا۔ (اور شاید میرے اصرار کو بھی اس میں دخل ہو) چنانچہ آخری دنوں میں ان کی بہت تعریف کرنے گئے تھے۔

ان کی شاعری کا اصل میدان غزل تھا لیکن متعدد نظمیں بھی انہوں نے بڑے معرکے کی کئی ہیں 'جن میں سے ''دارالعلوم کراچی'' پر ان کی نظم اس لحاظ ہے ایک شاہ کار ہے کہ اس فتم کی نظموں میں عموماً شاعری کی لطافت باتی نمیں رہا کرتی لیکن بیہ نظم شاعری کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہے۔ اس کے علاوہ ۱۵ء اور ۱۵ء کے جماد پاکستان کے موقع پر انہوں نے وسیوں ولولہ انگیز نظمیں کئی ہیں جن میں سے بعض البلاغ میں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ ان کی شاعری نعت کے لئے مخصوص ہو جائے' انہوں نے کما بھی تھا کہ ۔

یہ رب محمد سے دعا ہے مری کیفی ہو نعبت محمد مرے اشعار کی دنیا

چنانچہ تقریباً ڈیڑھ سال سے انہوں نے غزل کہنی چھوڑ دی تھی اور مسلسل نعتیں کمہ رہے تھے۔ ان میں سے متعدد نعتیں البلاغ میں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصہ سے انہوں نے روزنامہ وفاق لا ہور میں حالات حاضرہ پر روزانہ ایک قطعہ لکھنا شروع کیا تھا جو اجتماعی ' سیاسی اور معاشرتی مسائل میں ان کی گھری سوچ کا مظهر ہوتا تھا۔

میں نے بارہا ان سے مجموعہ کلام مرتب کرکے شائع کرنے کی فرمائش کی مگروہ ہر مرتبہ ٹال سے "البتہ ان کی بیاض تقریباً مرتب شکل میں محفوظ ہے جس کا عنوان انہوں نے خود ''کیفیات'' تجویز کرر کھا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاء اللہ اسے مرتب کرکے شائع کرانے کا ارادہ ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہوں ان کا تجارتی کتب خانہ ''اوا رہ اسلامیات''کتابوں کی دکان نہیں علم وادب کا ایک مرکز اور علم وفن کا ایک گھوا رہ تھا۔ ملک بھرکے علماء نضلاء' دا نشور' ادباه بشعراء اور محانی وہاں نظر آتے 'باغ و بمار مجلسیں جمیں ...... اور علم و ادب کے پروانوں کا ایک میلد سالگا رہتا۔ بھائی جان لاہور بلکہ پنجاب میں حضرت والد صاحب یہ ظلم کے نمائندے کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ حضرت والد صاحب یہ ظلم کو ان اطراف میں کوئی کام پیش آ تا تو انہیں ہے فرماتے اور وہ انہائی خوش اسلوبی ہے انجام دیتے تھے۔ والد صاحب کے احباب اور متعلقین لاہور جاتے تو بھائی جان کے یمال ٹھرتے اور لوگوں کو کسی صاحب کے احباب اور متعلقین لاہور جاتے تو بھائی جان کے یمال ٹھرتے اور لوگوں کو کسی مثلہ میں والد صاحب کی رائے معلوم کرنی ہوتی تو "ادارہ اسلامیات "کا رخ کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی مجمد حسن صاحب "اور حضرت مولانا مجمد ادریس صاحب کاندھلوی جھائی جان سے انہائی شفقت و محبت فرماتے اور مؤخرالذکر ایک زمانے میں دیر دیر تک ادارہ اسلامیات میں جیشے رہنے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ذکاوت و ذہانت و فراست معاملات کی سمجھ ہو جھ اور اس کے ساتھ ملکی و ملی مسائل کی خاص لگن عطا فرمائی تھی اور اس کا بتیجہ تھا ان کے یمال وہی اور ساتھ ملکی و ملی رہنماؤں کے بکڑت اجتماعات ہوتے رہتے 'اور خاص خاص اجتماعی تحریکات کے موقع پر ان کا مکان عوام و خواص کا مرجع بن جاتا تھا۔ ملک و ملت کے مخلص رہنماؤں کو اپنے یماں محمراکر اور ان کی خدمت و ضیافت کر کے انہیں نمایت سرت ہوتی اور وہ کما کرتے تھے کہ جمیں ملک و ملت کے مسائل میں بھر پور عملی حصہ لینے کا موقع تو بہت کم ملتا ہے اس لئے یہ خواہش رہتی ہے کہ "جو حضرات ملت کی مخلصانہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی پجھ خدمت کا موقع مل جائے "اور پھروہ ظاہری خدمت کے علاوہ ان کے مشوروں میں پوری خدمت کا موقع مل جائے "اور پھروہ ظاہری خدمت کے علاوہ ان کے مشوروں میں پوری طرح شریک رہتے اور بہت سے مواقع پر اپنی عملی مداخلت سے مخلف الجھنیں دور کردیے

مختلف زمانوں میں کئی وزراء اور بہت ہے اونچے مرکاری عمدہ واروں ہے ایجے قریبی تعلقات رہے لیکن انہوں نے بھی اپنی ذات کے لئے کوئی ماوی منفعت حاصل نہیں کی 'انہیں اس فتم کی موقع پرستی ہے گئن آ تا تھا اور اپنی خود داری کی بدولت انہوں نے بھی ایسے مواقع ہے فائدہ نہیں اٹھایا 'جب کسی ناجائز کام کے ارتکاب کے بغیرانہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ بعض او قات مختلف مسائل میں ان کی ذاتی رائے حکومت کے موافق ہوتی لیکن اس کا اظہار صرف ایوزیشن کے لوگوں کے سامنے کرتے تھے اور ایسے لوگ تو نہ

جانے کتنے ہوں گے جنہیں ان کی ذات ہے فائدہ پہنچا 'تکرانہیں پتہ بھی نہ چل سکا کہ بیہ فائدہ پہنچانے والا دار صل کون تھا؟

قدرت نے انہیں انتہائی فیاض طبیعت دی تھی' ان کی مهماں نوا زی خاندان بھر ہیں ضرب المثل تھی۔ ایسے دن ان کی زندگی میں شاید بہت کم ہوں تے جب ان کے دسترخوان پر صرف ان کی بیوی بیچے بیٹے ہوں یا ان کے گھر میں کوئی مهمان مقیم نہ ہو۔ اس کے علاوہ نہ جائے کتنے ا فراد تھے جنکا انہوں نے با قاعدہ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا جن میں سے بعض کا علم گھر والوں کو بھی وفات کے بعد ہوا۔ ان پر مالی اعتبار ہے انتہائی سخت اور شخص او قات بھی تحزرے ہیں اور بعض او قات بیہ سلسلہ کافی ونوں تک درا زرما ہے 'لیکن ان کی فیاضی' دریا ولی اور مهمان نوازی میں مجھی فرق نہیں آیا۔ خرج کے معاملہ میں نمایت کشادہ دست تھے اوریه جمله بکترت کها کرتے تھے کہ "خدا بے حساب دیتا ہے میں حساب کیوں رکھوں؟"عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی اور معاملات کی صفائی کا خاص ذوق انہوں نے حضرت والد صاحب مد ظلم سے حاصل کیا تھا۔ دور یرے کے رشتہ داروں کے دکھ درد میں بھی شریک رہے اور ان کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت والد صاحب مد ظلهم نے ایک مرتبہ مجھے کوئی چیز بازار سے لانے کا تھم دیا 'میں نے وہ چیز لا کر دیدی لیکن آٹھ آنے بچ گئے تھے وہ والدصاحب کونہ ویئے 'حضرت والدصاحب نے بچھے انتظار کیا'اس كے بعد بلا كر حساب ليا اور يوچھاكه" باقى آٹھ آنے كمال ہيں؟" مِس نے وہ آٹھ آنے والد صاحب کو دیدئے انہوں نے پہلے وصول فرمالئے 'اس کے بعد مجھے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ "ميرا مقصديد مجهانا تهاكه تأكنده حساب بميشه صاف ركضني عادت دالوااب حساب صاف ہو گیا' یہ چیے اب تمہارے ہیں" بھائی جان فرماتے تھے کہ اس کے بعد ہے یہ سبق ایہا ذہن نشین ہو گیا کہ جب تک معالمہ صاف نہ ہو طبیعت ہے چین رہتی ہے۔

بھائی جان کی خوش نداتی مندہ بیشانی اور حسن اخلاق کا عالم بیر تھا کہ جو محض ان سے ملا گرویدہ ہو گیا۔ وہ بچوں میں منبچ 'جوانوں میں جوان اور بو ڑھوں میں بو ڑھے تھے۔ ہنسی مذاق سے لیکر فکر و تدبر کی باو قار مجلسوں تک ہر قتم کے ماحول میں وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے جیسے اس محفل کے آدمی ہیں 'اور ہر محفل میں انکی شمولیت ہے آب ورتگ بیدا ہوجا آ۔

ہم ہیں کیفی ایک ابر و بمار جس طرف مزرے ممر ممر برمامے

وہ غم اور تشویش کے دشمن تھے ' غمزدہ سے غمزدہ ماحول کو اپنی ظرافت اور خوش طبعی سے محل و گلزار بنا دیتے تھے اور کسی فکر و غم کی بات کو زیادہ دیر تک موضوع گفتگونہ رہنے دیتے ' سخت سے سخت حالات میں بھی وہ مسکراتے رہنے اور دوستوں کا غم و فکر بٹانے کی کوشش کرتے ' باو قارانداز میں ہنا ہنا تا ان کی وہ خصوصیت تھی جو ان کے تمام متعلقین میں مشہور و معروف تھی اور آہ! اب یہ محسوس ہو تا ہے جیسے یہ شعرانہوں نے اپنے ہی لئے کما تھا کہ ۔

فرمت خندہ لبی تھی کتنی پیول ہننے کے سوا کیا کرتے

خوش طبعی و ظرافت اور بھی بہت لوگوں میں ہوتی ہے لیکن بعض او قات یہ صفت دین سے غفلت پیدا کر دیتی ہے ' خاص طور سے بنسی نداق کی محفلوں میں شرعی حدود کی رعایت و حفاظت معوداً مشکل ہوتی ہے لیکن یہ بھائی جان پر اللہ تعالی کا کرم تھا کہ الی بے کلف مجلوں میں بھی ان کے قلب کو دین سے غافل نہیں پایا۔ غلطیاں کس انسان سے نمیں ہو تمی ؟ لیکن اپنی غلطیوں پر ندامت اور جنبہ کے بعد فوراً توبہ واستغفار کی طرف رجوع نمیں ہو تمی ؟ لیکن اپنی غلطیوں پر ندامت اور جنبہ کے بعد فوراً توبہ واستغفار کی طرف رجوع وہ خصلت ہے جو گناہوں کو بھی باعث رحمت بنا دیتی ہے اور اللہ تعالی نے انہیں یہ دولت نصیب فرمائی تھی۔ انہوں کو بھی باعث رحمت بنا دیتی ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ان کا حال تھا۔

عجب کیا؟ شان رحمت ڈھانپ لے میرے عمناہوں کو خطا کی ہے مگر تیری عطا کو دکھے کر کی ہے

بزرگوں کی صحبت کی برکت سے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہوا تھا وہ دعا ماتھ کے اس طرح ماتھے کہ ان پر رشک آٹا تھا'اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور ایسا تو کل کم لوگوں ہیں ہو تا ہے وہ معمولی غور و فکر اور مشورے کے بعد بڑے بڑے فیصلے کر لیتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے'ایسے مواقع پر ''اللہ مالک ہے''اور ''انشاء اللہ اس میں خیر

ہوگی"ان کا تکیہ کلام تھا۔ تلاوت قرآن کا انہیں خاص ذوق تھا 'رمضان المبارک ہیں ایک ون میں دس دس دس پاروں کی تلاوت کر لیتے تھے۔ روزانہ تلاوت 'ادعیہ ماتورہ اور بعض دو سرے وظائف و اوراد کے پابند تھے 'شب و روز کے مختلف معمولات میں مسنون دعائمیں وروز نام میں اور اپنے بزرگوں اور عزیزوں کو روزانہ کچھے نہ بچھے ایصال تواب کا معمول تھا۔

اللہ تعالی نے انہیں بڑا خوش نصیب بنایا تھا۔ ان کے والدین مشائخ اور عزیز ان سے مدا ہیشہ نہ صرف خوش بلکہ ان کے مداح رہے۔ وہ بزرگوں کے لاڑلے تھے اور ان سے مدا دعائیں لیتے رہے۔ اللہ تعالی نے انہیں موت بھی اتنی خوش نصیبی کی عطاکی کہ باید و شاید۔ اپنی عمر کے نھیک بیچوں جے انہوں نے بہلا جج کیا اور عمر کے بالکل آخر میں دو سرے جج سے سر فراز ہوئے انشاء اللہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے عاشورہ کے دن اور جمد کی رات میں آخرے کا سفر شروع کیا جمعہ کے متصل بعد نماز جنازہ اواکی گئی اور عصر کے بعد میروفاک کئے گئے۔

ان کی وفات پر بڑے بڑے علاء 'اولیاء اور صلحاء کو اشک ریز بایا۔ حرین شریفین بی ان کے لئے قرآن کریم ختم ہوئے اور بعض حفزات نے ان کی طرف سے عمرے اوا کئے۔ دور دراز کے دبنی مدارس بیں ان کے لئے از خود ختم قرآن اور ایصال ثواب کیا گیا۔ آج ہی دار العلوم دان بند سے مولانا معراج الحق صاحب (نائب معتم وار العلوم دیوبند) کا مکتوب دارالعلوم دیوبند) کا مکتوب گرای موصول ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہاں بھی ان کے لئے ختم قرآن کیا گیا ہے۔ صرف اہل دیوبند ہی نہیں ' مختلف مکاتب فکر کے دبنی رسائل و جرائد نے ان پر اداریئے کے صاحب کلھے اور ان کے حسن عمل کی شمادت دی۔ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے ایک صاحب کشف بزرگ نے دفات سے ایک روز انہیں بیداری کی حالت میں دیکھا کہ بڑے خوش و خوش و بیں اور اس مفہوم کی کوئی بات کمہ رہے ہیں کہ میں بڑے آرام سے ہوں 'لوگ کیوں خرم ہیں اور اس مفہوم کی کوئی بات کمہ رہے ہیں کہ میں بڑے آرام سے ہوں 'لوگ کیوں بریشان ہیں؟

دار فانی ہے کوچ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی خوش تھیبی صالح اولاو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیری صالح اولاو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیر اس جہت ہے بھی خوش تھیب بنایا ہے۔ ماشاء اللہ ان کے تمین لڑکے اور تمین لڑکیاں ہیں اور سب بحد اللہ صوم و صلوٰۃ کے پابند اور دیتی ماحول کے پروردہ ہیں۔ بڑے تمین لڑکیاں ہیں اور سب بحد اللہ صوم و صلوٰۃ کے پابند اور دیتی ماحول کے پروردہ ہیں۔ بڑے

لڑکے عزیزم مولوی محمود اشرف سلمہ 'حافظ' قاری اور جامعہ اشرفیہ سے فارغ التحصیل عالم ہیں اور دارالعلوم کرا جی میں ایک سال فتوی کی تربیت حاصل کر پچے ہیں اور اب قریبًا ڈیڑھ سال سے مدینہ طیبہ کے جامعہ اسلامیہ میں زیر تعلیم تھے وہیں انہیں اس حادثے کی اطلاع ہوئی اور سب سے پہلے اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرکے پاکستان آئے ہیں۔ دو سرے لڑکے مسعود اشرف سلمہ انٹر کام کر پچے ہیں ماشاء اللہ سعید نوجوان ہیں اور اپنے والد ماجد کے صحیح معنی میں دست و بازو رہے ہیں۔ تیسرے لڑکے سعود اشرف سلمہ 'میٹرک کرنے کے بعد پہلے سال میں زیر تعلیم ہیں۔ اور زہانت و فطانت میں اپنے والد کی یادگار ہیں۔ اللہ تعالی اب حالے میال میں زیر تعلیم ہیں۔ اور زہانت و فطانت میں اپنے والد کی یادگار ہیں۔ اللہ تعالی اب کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

......

جس وقت اس جاں گدا ز حادثے کی اطلاع ملی ہے' اس وقت حضرت والد صاحب مظلم کی ٹاگوں میں اسقدر کرب کی تکلیف تھی کہ عمر بھرایی تکلیف یاد نہیں ہے' کروٹ لیٹا تو ہزی بات ہے' یاؤں کو ذرا سا سرکانا دو سرے کی مدد کے بغیر ناممکن تھا۔ ادھروالدہ محترمہ مد ظلما سات سال سے صاحب فراش ہیں' اس لئے ان دونوں کے لاہور بہنچ کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ میں اور بزے بھائی جناب مولانا محمد رفیع صاحب بھی وہاں نہ بہنچ سکے اس طرح ہم می نہ تھا۔ میں اور بزے بھائی جناب مولانا محمد رفیع صاحب بھی وہاں نہ بہنچ سکے اس طرح ہم ان کی نمازاور تجمیزو تکفین میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ ہم نے ابھی تک ان کی آخری آرام گاہ تک بھی نہیں دیمھی اور جب یہاں کوئی قبر نظر آتی ہے تو متم بن نوری کے وہ اشعاریاد آتی ہے تو متم بن نوری کے وہ اشعاریاد آتے ہیں جو اس نے اپنے بھائی مالک کے مرفیہ میں کیے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا صحیح مطلب بھی پہلی بار ہی سمجھ میں آیا ہے۔

رفیقی لتذراف الدموع السوافک بقرب اللوی بن الثوی فالد کادک فد فدعنی فهذ کله فنهر ماکک نفدلامى عندالفبورعلى البكا فقال انبكى كل فبررأيته فقلت له ان الشجاييعث الشجا

اس صدے۔ اور عظیم صدے۔ نے البتہ ایک تنبہ ضرور پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ اس جیسے البتہ ایک مدے کی بید شدت جو نا قابل برداشت ہونے البناک موقع پر رنج و غم تو فطری چیز ہے 'لیکن صدھے کی بید شدت جو نا قابل برداشت ہونے لگتی ہے 'ہماری ایک بہت بڑی بھول کا نتیجہ ہے۔ بھائی جان ہی نے کہا تھا کہ۔

## یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل بھی ہے چند لمحوں کا نظر جو کچھ بھی آنا ہے اے خواب گرال سمجھو

ہم اس سبق کو عقلی اور نظری طور پر تو مانتے رہے کیکن اس حقیقت کا ہر دفت ا متحضار ہم ہے نہ ہوسکا۔ عملی طور پریہاں رہتے ہوئے ہم بار باریہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے منزل نہیں' یہاں جو ملتا ہے چھڑنے کے لئے ملتا ہے۔ نہ یہاں کی ملا قات دائمی ہے نہ جدائی دائمی۔ نہ یہاں کی کوئی مسرت یائیدا رہے 'نہ غم مستقل۔ نا قابل تلافی صدمہ اور صبرنا آشنا اضطراب اس کو ہو جو اس دنیا ہی کو اپنا سب پچھ سمجھتا ہو' جے مرنے کے بعد کسی دو سری زندگی کا یقین نہ ہو ،جس نے دنیوی زندگی کے بلبلوں پر امیدوں کے محل بتا رکھے ہوں۔ لیکن جس مخص کو اللہ کی ذات و صفات اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغه ير ايمان مو عو آخرت كي ابدي زندگي ير يقين ركهنا مو جس كواس بے ثبات دنياكي حقیقت مستحفر ہواس کے لئے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا صدمہ نا قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قطعاً نا ممکن ہے کہ وو محبت کرنے والے ہمیشہ ایک ساتھ ہی ونیا ہے رخصت ہوا کریں 'ان میں ہے کسی نہ کسی کو دو سرے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہی پڑیگا'کیکن اگر الله کے ساتھ تعلق مضبوط ہے 'اگر آخرت پر ایمان مشحکم ہے اور اس دنیا کی حقیقت نظروں کے سامنے ہے تو یہ جدائی ایک وقتی اور عارضی جدائی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی ابدی زندگی آنے والی ہے جسکو فنا اور زوال نہیں۔اصل ملا قات وہاں کی ملا قات ہے جس کے بعد مجھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ لنذا ان صدمات میں محو ہو جانے اور ہمہ وفت یا دوں میں کھوئے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ اس ملاقات کی تیاری کرو' اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرلوتو تمام دنیوی تعلقات اعتدال پر بھی ہ جائیں'ان کی حقیقت بھی مستحفر ہو جائے'اور آخرت میں ان کے بقائے دوام کی ضمانت بھی مل جائے' اس دنیا میں اللہ ہے کو لگانے کے سوا سکون وعافیت کا کوئی راستہ نہیں۔ اور بھائی جان ہی کے بقول۔

> وہ آشنا اگر ہے تو عالَم ہے آشنا وہ آشنا نہیں' تو کوئی آشنا نہیں

میرے جذبات و واردات کی ہے ہے ربط ی کمانی میرے اندا زے سے زیادہ طویل ہو گئی 'اور اب اسے مختفر کرنے کی از سر نومحنت اٹھانے کا وماغ نہیں۔ للذا قار ئین سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آخر میں حضرت والدصاحب مظلم کی ایک بات آپ تک بہنچا دیتا اپنا فرض سمجھتا ہوں جے اس بورے مضمون کا حاصل سمجھتا چاہے اور جو آب زر سے لکھتا کیا ؟ لوح دل پر نقش کرنے اور رکھنے کے لائق ہے۔

ظاہر ہے کہ بیٹے اور ایسے بیٹے کے حادثہ وفات کا صدمہ باپ سے زیادہ کس کو ہوگا؟

اور صدمہ بھی ایسے ضعف اور ایسی کرب انگیز علالت کے عالم میں کہ کروٹ لینا ایک پہاڑ تھا۔ لیکن شری حدود میں اظہار رنج و غم کے باوجود جس صبرو ہمت سے انہوں نے یہ جانکاہ حادثہ برداشت کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جسمانی اور روحانی انہت کا یہ اجتماع عمر بحر بھی جائش نہیں آیا تھا، لیکن اس پیکر تسلیم ورضانے اس عالم میں بھی ہم لوگوں کو جو سبق دیا ہو وہ بیش نہیں آیا تھا، لیکن اس پیکر تسلیم ورضانے اس عالم میں بھی ہم لوگوں کو جو سبق دیا ہو وہ بیش ضمون بیان فرماتے رہے جو آخر میں انہوں نے مرحوم کے بچوں کے نام ایک محتوب میں مضمون بیان فرماتے رہے جو آخر میں انہوں نے مرحوم کے بچوں کے نام ایک محتوب میں قلمبند بھی کرا دیا۔ یہ مکتوب چو نکہ بردی قیتی نصائح پر مشتمل ہے اس لئے بجند نقل کر رہا تھاند کی تو نق عطا فرمائیں آئین آئین۔

نور نظر الخت جگرمولوی محمود 'مسعود' معود' حمیرا' زہرا' سمیرا اور بموصالحہ! لند تعالیٰ تم سب کو بعافیت رکھے۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركاية '

داغ ہی داغ نظر آتے ہیں داغ کس کس طرح قلب و جگر کو دیکھوں نہ وہ محفل ہے نہ وہ پردانے فاک اے مخفل ہے سے نہ وہ دیکھوں فاک اے مخفل ہے سے کہ کو دیکھوں فاک اے مخع

میرے عزیز از جان بچو! آج حادثہ جا نگاہ کو انیسواں دن ہے۔ ان ایام میں تم سب سے طنے اور ہا تیں کرنے خط لکھنے کی گفتی تمنائیں دل میں گزرتی ہوں گی اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ مگر اس حادثہ اور اس سے بہلے پیش آنے والی بیاری نے کہ عمر بھر میں مجھے بھی ایسی ہے۔ مگر اس حادثہ اور اس سے بہلے پیش آنے والی بیاری نے کہ عمر بھر میں مجھے بھی ایسی

شدید بیاری پیش نہیں آئی'اس مجموعہ نے ایسانیم جان مردہ کردیا کہ آج سے پہلے چند سطریں انگھنے کی بھی ہمت نہ ہو سکی۔ آج بمشکل قلم انھایا تو چل نہ سکا۔ اب برخوردار مولوی امین اشرف کے قلم سے تکھوا رہا ہوں!

میرے عزیز بچو ! بیر واقعہ جیسا کرب انگیز مسرت ناک و جانگاہ ہے اس کا اثر مرحوم ہو جانے والے نوجوان صالح کے ماں باپ بچوں اور بیوی اور بھائی بہنوں پر درجہ جو پچھ ہونا تھا وہ ایک طبعی اور فطری امرہ اور جب تک حدود سے تجاوز نہ ہو شرعاً لذموم بھی منیں ۔ لیکن بیر سب کرب انگیزی اور غم و صدمہ کا یک طرفہ پہلو صرف اس بنیا دیر ہے کہ ہم واقعات کو النا پڑھتے ہیں اور بماں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک بچاس سالہ نوجوان جس کے ساتھ ایک ایک عزیز کی ہزاروں امیدیں وابستہ تھیں ریکا یک ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کا اثر فلا ہرہ کہ بے چنی اور شدید ترین صدمہ ہی ہو سکتا ہے۔

آؤ!اب واقعات كوذرا سيدها يرهوكه صبر آئے ، بلكه شكر كاموقعه ليے۔

ذرا سمجھو کہ ہرمومن کا عقیدہ ہے کہ ہرپیدا ہونے والے انسان کی عمر کی گھڑیاں اور سانس اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے دفتر میں لکھے ہوتے ہیں۔ جائے والالخت جگر پہلے سال سترہ دن کی زندگی لے کراس دنیا میں آیا تھا۔ زمین و آسان اپی جگہ سے ٹل سکتے تھے۔ قضاء وقدر کے اس نیسلے میں ایک منٹ ایک سکنڈ فرق نہیں آسکتا تھا۔ اس لئے یہ تو ہم سب کا ایمان ہونا چاہئے کہ بیہ حادثہ یوں ہی ہونا تھا کہ جس طرح ہوا الیکن اب ذرا بیہ سوچو کہ اس حادثہ یوں ہی ہونا تھا کہ جس طرح ہوا الیکن اب ذرا بیہ سوچو کہ اس حادثہ وائلہ کو جم سب پر آسان کرنے کے لئے حق تعالی جل شانہ نے کہے کیے انعامات فرمائے۔

سب سے پہلی بات توبیہ کہ الحمد لللہ اپنی تمام ہی اولاد کو دہ اس حالت پر جھوڑ گئے جب کہ دہ کسی سے جھائے نہ تھے۔ ذرا کہ دہ کسی کے مختاج نہ تھے۔ درا سوچو آگر معاملہ اس کے خلاف ہو آتو ہیں ایک مصیبت اور دس گنی بن جاتی۔

دوسری بات بید دیکھو کہ مرحوم کو جس قدر گرا تعلق اپنی بیوی اور اولاد سے تھا' مال باپ اور بہن بھائیوں سے بھی اس سے پچھے کم نہ تھا۔ لاہور رہنے کی بتا پر ہم سے جدائی کے دو طرفہ آبڑات قدم قدم پر ظاہر ہوتے تھے' لیکن وہاں کے مشاغل اور ضروریات کی بتا پر مشکل سے سال بحر میں ایک ہی مرتبہ وہ کراچی آ سکتے تھے۔ اس سال جمر میں ایک ہی مرتبہ وہ کراچی آ سکتے تھے۔ اس سال جمکہ اللہ جل شانہ کو

اس دنیا ہے ان کی جدائی ہیشہ کے لئے منظور ہوئی تو غیر شعوری طور پر چار مرتبہ ایسے حالات پیدا فرما دیئے کہ ان کو بار بار کرا چی آنا پڑا اور ایک مرتبہ سب بچوں کے ساتھ آنے کا موقع بھی مل گیا۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ بیہ بار بار کی بیش آنے والی ملا قات اللہ تعالیٰ کے انعامات اور آئندہ بیش آنے والی مدمہ بر تسلی کے سامان تھے۔

تیسری بات یہ دیکھو کہ سب سے بڑا ہونمار بیٹا مولوی محمود سلمہ تین ماہ پہلے ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جس سے ملنے کی اس حادثہ جا نکاہ سے پہلے بظا ہر کوئی امید نہ تھی۔ قدرت نے فیبی سامان فرما دیا۔ امسال ان کے لئے حج کا سامان ہو کیا اور اس طرح وہ حج وزیارت کے فرائض اور حرمین شریفین کی برکات سے بھی بسرہ ور ہوئے۔ اور سعادت مند بیٹے کو بھی انھارہ دن ان کی کمل خدمت کا موقعہ مل گیا۔

پھریہ بھی سوچو کہ عادیا کج و زیارت میں ممینہ ڈیڑھ مبینہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس خوش نصیب بندے کو صرف اٹھارہ دنوں میں جج وزیارت کے تمام مراحل سے گزار کرا یہے وقت کرا چی واپس پہنچا دیا جبکہ ان کی وفات میں صرف سترہ دن باتی تھے۔ اگر مواصلاتی نظام میں ذرا بھی تاخیر ہوتی تو مرحوم اپنے ہوی بچوں 'ماں 'باپ 'بمن بھا ہُوں سے جدا رہتے ہوئے بحالت غربت اس دنیا ہے سفر کرتے۔ ذرا یہ سوچو اس وقت ماں باپ اور اور اور اور و بیوی پر کیا گزرتی۔ گراراللہ تعالی نے ان کے تمام مراحلِ سفر کو آسان فرمایا اور پوری تدری کے ساتھ واپس والدین کے باس کرا چی اور پھرابل عیال کے باس لا ہور خوش و شرم پہنچادیا۔ جج کی خوشی میں احباب کی وعوت بھی کرئی۔

اور ان تمام انعامات سے بڑھ کر سب سے بڑا انعام ہید کہ آخری عمر میں ان کو جج و
زیارت سے مشرف فرماکر گناہوں سے پاک فرما دیا۔ اور پاک و صاف اپنی بارگاہ میں بلالیا۔
اب غور کرو۔ آگر جانے والے مرحوم کو سال بھر پہلے یہ قطعی اطلاع ہو جاتی کہ
عاشورہ محرم ۴۵ ساتھ ان کی عمر کا آخری دن ہے اور وہ خود اپنے مرنے کے سامان کرتے تو اس
سے بہتراور مرنے کا کیا سامان ہو تا۔ بس اسوقت مشکل سے یہ سطور ہی تکھوا سکا ہوں اور بچے
بولنے کی ہمت نہیں۔ والسلام بندہ محمد شفیع عفااللہ عند۔ ۲۹ر محرم ۴۵ ساتھ

# شاه فيصل مرحوم

پچھلے مینے سعودی عرب کے فرمال رواشاہ فیصل مرحوم کی تاگہانی شہادت نے پورے عالم اسلام میں یکا کیک صف ماتم بچھادی۔ اس دنیا ہے نہ جانے کتنے افراد روزانہ آخرت کے سغربر روانہ ہوتے ہیں ' لیکن ایسے لوگ خال خال ہی ہوتے ہیں جن کی وفات کو اسلامی دنیا کے ہر خطہ میں اپنا عاد شاور اپنا نقصان سمجھا جائے جن کی جدائی ہے ہر مسلمان اپنے دل میں میس محسوس کرے اور جن کے اٹھ جانے سے وہ لوگ بھی اثبک بار ہوں جو بھی زندگی میں مرحوم کی صورت تک نہ دکھے سکے۔ اللہ تعالی شاہ فیصل مرحوم کو درجات بلند عطا فرمائے وہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ ان کی وفات صرف سعودی خاندان یا سعودی عرب کا نہیں' پورے عالم اسلام کا عظیم حادثہ ہے۔ اور اس کی خبرس کر ہروہ مسلمان تڑپ اٹھا ہے جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت کی اونی مقرم موجود ہے۔

شاہ فیصل مرحوم کی وفات کا سانحہ محض اس لحاظ ہے اندوہناک نہیں ہے کہ وہ ایک مسلم ریاست کے فرمال روا' ایک دولت مند بادشاہ اور ایک صاحب اقتدار مخصیت کے حال تھے۔ کیونکہ نہ جانے گئے حکران اس دنیا ہے اس طرح اٹھتے ہیں کہ ان کے سوگ میں صرف پر چم سرنگوں ہو تا ہے اور ان کی یاد میں صرف پر شکوہ مقبرے تعمیرہ وجاتے ہیں' ورنہ جہاں تک عام لوگوں کے دل کا تعلق ہے اس میں کسی قابل ذکر غم واندوہ کی پر چھائیاں بھی نہیں بڑتیں' اور بعد میں ہے احساس بھی نہیں رہتا کہ کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا؟ لیکن خرمین شریفین کے اس خادم عالم اسلام کے اس بطل جلیل اور صحرائے عرب کے اس درویش باوشاء کا حال دنیا کے عام حکمرانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی وفات پر نہ سعودی درویش باوشاء کا حال دنیا کے عام حکمرانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی وفات پر نہ سعودی عرب کا جاری تعمیرہوا۔ اس کی قبر کی تصویر

راہ سعودی عرب کے ہر جم ہر جو نکہ کلمہ طبیبہ نکھا ہوا ہے 'اس کئے اسے نسی بھی بزے سے بزے عادتے ہر سرتکوں نہیں کیا جاتا۔

ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ لق و دق ریگتان کے پیچ میں اس کے گرد کچی اینوں کی کوئی چار دیواری بھی نہیں ہے۔ ایک سادہ' کچی اور رتینی قبرجس پر صحرا کی ہواؤں نے بچری مٹی بھی باقی نہیں چھوڑی لیکن مسلمانوں کے دل ہے بوچھئے کہ اس کی وفات کا صدمہ کیسا انہٹ' اس کی یاد کیسی زندہ جاوید' اس کی مجت و عظمت کیسی پائیدار اور اس کا ذکر کتنا تا قابل فراموش ہے۔

یہ محبت و عظمت اور یہ عقیدت و مقبولیت دنیا کے ہر حکران کو نصیب نہیں ہوتی 'بات صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے خطہ زمین کے فرماں روا ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذباتِ عقیدتِ وابستہ ہیں' کیونکہ ای خطے کی تاریخ میں شریف مکہ جیسے حکران موجود ہیں۔ بلکہ بات للبیت' اس سوزو گداز' اس مجاہدانہ جذب اور اس تدبر کی ہے واللہ نے شاہ فیصل کو اس طرح ودیعت فرمایا تھا کہ ماضی قریب کے حکرانوں میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے اور جس کی بدولت ان کی حکومت ایک محدود رقبہ زمین پر نہیں' مسلمانوں کے قلب و روح کی و سعتوں پر نہیں۔

انہوں نے ۱۹۹۳ء میں سعودی عرب کا اقتدار سنبھالا تھا'اور ایک ایسے وقت میں اتحاد عالم اسلامی کا نعرہ بلند کیا تھا' جب دنیا بھرکی طاقتیں اس نعرے کی مخالف تھیں اور پرائے تو پرائے اپنے بھی اس کا نداق اڑاتے تھے۔ لیکن وہ انتہائی خاموثی اور تدبرو و قار کے ساتھ اس راہ کی جدوجہد میں مصروف رہ اور حمکیوں' طعنوں اور تسخو و استراء کے اوجھے بھیا ران کے پائے استفامت میں جنبش پیدا نہ کرسکے۔ ان کے دل میں وحدت اسلامی کی محملی ہوئی آرزو نے پہلے رابطہ عالم اسلامی' پھراسلامی سیریٹریٹ اور بالآخر مسلم سربراہ کا نفر نسوں کی شکل اختیار کرئی۔ اور جہاں چند عرب سربراہوں کا سرجو ڑ کر بیٹھنا تا ممکن نظر آرہا تھا وہاں چٹم فلک نے یہ ایمان افروز نظارہ بھی ویکھا کہ شاہی محجد لاہور کے فرش پر اندون نشارہ میں حجدہ دریز تھے۔ اس نظارہ میں اندون نشارہ میں حجدہ دریز تھے۔ اس نظارہ میں شاہ فیصل کی شخصیت سب سے الگ سب سے متاز اور سب سے زیادہ دلاویز تھی۔ مجد کی بیت و جلال سے ان کی جھی ہوئی نگا ہیں' ان کا متواضع انداز خرام' ان کا منفرد طرز بندگی اور بیت و جلال سے ان کی جھی ہوئی نگا ہیں' ان کا متواضع انداز خرام' ان کا منفرد طرز بندگی اور بیت و جلال سے ان کی جھی ہوئی نگا ہیں' ان کا متواضع انداز خرام' ان کا منفرد طرز بندگی اور

دعا کے وقت ان کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ محض کسی سیای ضرورت سے نہیں بلکہ اپنے دل کے جذبۂ بیتاب کی تسکین کے لئے یہاں سک مہنچے ہیں۔

مربراہ کانفرنس کے موقع پر ان کی ظاموثی ان کی متانت اور بھیٹر بھاڑ ہے علیحدگی کا تر ہر فخص پر یہ تھا کہ وہ اس موقع کو اپنی شخصیت ابھارنے کے لئے نہیں 'بلکہ مقصد کو قریب کرنے کے لئے استعال کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھرا یک اسلامی سکریٹریٹ کے پلیٹ فار م بی ہے نہیں اور نہ جانے گئے راستوں سے وہ اسلامی وحدت کے لئے دن رات کام کرر ہے تھے 'اور نہ جانے گئے اسلامی ملکوں کے ورمیان علاقائی چپھلٹس کو انہوں نے اپنی ورد مندی اور دلیوزی اور اپنی سوجھ ہو جھ سے ختم کرایا تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر خطے کے مسائل ان کے اسپے مسائل تھے اور وہ ہر مسلمان ملک کے دکھ درد میں ہرابر کے شریک تھے۔ اللہ نے انہیں وولت کے سائل ان کی دولت کے سائل ان کے دائیوں میں اور اپنی سوجھ ہو جہ سے دی گئے دل بھی عطاکیا تھا اور صرف سعودی عرب ہی نہیں دولت کے ساتھ اسے خرچ کرنے کے لئے دل بھی عطاکیا تھا اور صرف سعودی عرب ہی نہیں دولت کے ساتھ اسلام ان کی دریا دلی کا گواہ ہے۔

حرین شریفین کی خدمت اور تجاج وزائرین کو سولت بہم پہنچانے کے لئے انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے وہ بلاشبہ تاریخی یادگار اور صدقات جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے عہد میں سعودی عرب نے مادی اعتبار سے بردی ترقی کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ترقی کے ساتھ اس خطے میں بعض ایسے منکرات بھی واخل ہو گئے جنہیں ویکھ کر دل کرختا ہے لیکن یہ شاہ فیصل کی شخصیت ہی تھی جس نے مغربی طرز زندگی کے اس سیلاب پر اپی حکمت و دور اندلیثی اور تدین اور خودداری سے بردی حد تک بند باند سے 'جو آجکل مادی ترقیات کے ساتھ لازم ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی شعائر کو ڈر ڈر کر جینپ جینپ کر انتقیار نہیں کیا بلکہ پوری خود اعتمادی اور عرب و و قار کے ساتھ اختیار کیا جینب جینپ کر انتقیار نہیں کیا بلکہ پوری خود اعتمادی اور عرب و و قار کے ساتھ اختیار کیا اور آخر دم تک اپنی یہ آن بر قرار رکھی۔ بھی وجہ ہے کہ زمانے کی عام رفقار کے تحت مادی ترقیات کے ساتھ مغربیت کا جتنا زہر معمولاً ہر اسلامی ملک میں پھیلا ہوا ہے سعودی عرب اس سے سب سے کم متاثر ہوا۔

جس وفت شاہ فیصل نے افتدار سنبھالا اس وفت سعودی عرب کا تمام تر فنی انحصار امریکہ پر تھا اور اسکے اٹرات ہے آزاد رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن شاہ فیصل نے بڑی عکمت ' تدبر اور تدریج کے ساتھ اس صور تحال کوبد لنے کی کوشش کی جواب تک جاری ہے اور اس حالت میں جب عرب اسرا کیل جنگ چینری تو انہوں نے مسلمانوں کی فتح ' بیت المقدس کی اور عرب علا قوں کی واگذاری کیلئے اپنی ساری پونجی بلکہ اپنے وجود و بقا تک کودا و برلگا کرتمام مغربی طاقتوں ہے ایسی مکرلی جو بھیشہ یادگار رہے گی۔ تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کام جتنا موثر تھا اتنا ہی تازک خطرناک اور جرائت و ہمت کا متقاضی تھا۔ شاہ فیصل نے اپنی جان پر کھیل کریے اقدام کئے اور پورے عالم اسلام کے دل موہ لئے۔

شاہ فیصل عالم اسلام کے وہ واحد سربراہ ہتھے جن سے مسلمانوں نے بہت ہی توقعات قائم کی تھیں دینداری اور شجاعت و ہوش مندی کا جو امتزاج اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا

اے مسلمان اپنے قائدین میں عرصہ درا زے ترس رہے ہیں۔

شاہ فیعل کی زندگی عالم اسلام کے عکم انوں کے لئے ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔
ونیا کا کوئی بھی فرماں روا خواہ اس نے اپنے سطوت و جلال کے کتنے بی پرچم لمرائے ہوں بالآ خر
اسکا انجام وہی خاک ہے جس میں آج شاہ فیعل محو آرام ہیں۔ ونیا میں افتدار و افتیار بھی
کسی کا قائم نہیں رہا لیکن جو محفص اس افتیار و افتدار کو اللہ کی رضا اور ملت کی فلاح و بہود
میں استعال کرے 'اس پر دنیا میں تعریف و شخصین اور آخرت میں اللہ کی رخمتیں برسی ہیں۔
میں استعال کرے 'اس پر دنیا میں تعریف و شخصین اور آخرت میں اللہ کی رخمتیں برسی ہیں۔
واجہ محف اس افتدار کو محض اپنی زاتی ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنا تا ہے قبر کے انجام سک جینے کے بعد نہ دنیا میں اس کی یا دباتی رہتی ہے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی نصیب۔ شاہ
فیمل کوئی قرون اولی کے عکم ان نہیں جہ اور آج آگر سارا عالم اسلام کا پورا آئیڈیل کما جاسکتا ہے '
نین ماضی قریب کے عکم انوں میں وہ اسلام سے شاید سب سے زیادہ قریب تھے۔ اسی قرب
نے انہیں حیات جاوید بخش دی ہے اور آج آگر سارا عالم اسلام اس طرح رورہا ہے جسے
اسکا شفیق باپ اور مخلص بزرگ سرے اٹھ گیا ہو تو یہ اسی دین سے قرب کا نتیجہ ہے۔ عالم
اسلام کی اس عدیم المثال سوگواری میں ہمارے موجودہ حکم انوں کے لئے یہ سبق سب سے
نیادہ نمایاں ہے کہ جو حکم ان اسلام ہے جتنا قریب ہوگا ملت اسلامیہ اتنا ہی اے گلے لگائے
نیادہ نمایاں ہے کہ جو حکم ان اسلام ہے جتنا قریب ہوگا ملت اسلامیہ اتنا ہی اے گلے لگائے

آج ہر مسلمان کے قلب و روح کی محمرائیوں سے بید دعائیں بلند ہورہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ فیصل مرحوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں' انہیں جنت الفردوس میں مقام بلند عطا

فرمائے اور ایکے جانشین شاہ خالد بن عبدالعزیز کویہ توفیق بخشے کہ وہ بوری جرات وہمت اور فہم و تدبیر کے ساتھ وحدت اسلامی کے مشن کو آعے بڑھا سکیں۔ اللہ تعالی سعودی عرب اور سارے عالم اسلام کو داخلی اور خارجی فتنوں اور دشمنوں کے شرسے محفوظ رکھے اور اسلامی دنیا کو ایسی قیادت نصیب فرمائے جو اس کی چکو لے کھاتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکے 'آمین شم میں۔

البلاغ جلد ۹ شاره ۳



## حضرت مولانا محرميال صاحب

بجیلے دنوں برصغیر کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا محمد میاں صاحب و بلی میں انقال فرما گئے۔ موصوف آخری عمد کے علماء دیوبند میں ایک متاز مقام کے حامل تھے۔ جمعیت علاء ہند کے معروف رہنما اور حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مرتی کے معتمد خاص تھے۔ احقر کے جدّ امجد حضرت مولانا محمد یا سین صاحب ؓ کے مخصوص شاگر دوں میں سے تھے اور موصوف کے پاس ان کی آمدور فت بالکل گھرکے بچوں کی طرح رہتی تھی۔ علم وفضل میں مقام بلندیر فائز تھے اور تحریر انتہائی عالمانہ ' سلیس اور فکفتہ تھی۔ ان کی تصانیف میں "علماء ہند کا شاندا ر ماضی" ان کے شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے جس میں انہوں نے اکبر کے زمانے سے لے کر تقتیم ہند تک کے اہل علم کی دعوت و عزبیت کی تاریخ نمایت محنت سے ولچیپ انداز میں مرتب فرمائی ہے۔ حضرت شیخ الهند کی تحریک ریشی رومال سے متعلق بھی انہوں نے پہلی بار ایسے حقائق کا انکشاف کیا جو ہنوز پردہ میں تھے اور دیگر بہت ہے موضوعات پر بھی ان کی تحریب نمایت گراں قدر ہیں۔ آخر عمر میں سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور دبلی میں علمی خدمات انجام دے رہے تھے۔ را قم الحروف کو بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا لیکن ابلاغ ان کے پاس پہنچتا تھا اور وہ تا چیز کی تحریروں کی ہمت ا فزائی خطوط کے ذریعے کرتے رہتے تھے۔ والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مد ظلہم چند سال پہلے حرمین میں موجود تھے تو وہ اپنی معذوری اور ضعف کے باوجود انہیں تلاش کرتے ہوئے سنچے اور ملا قات ہوئی 'جو حضرت والد صاحب مد ظلہم سے ان کی آخری ملا قات تھی۔ ان کی وفات ہے علمی دنیا کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس ميں بلند مقام عطا فرمائے " آمين ثم آمين۔

# أغاشورش كالثميري صاحب

اس عرصہ میں بیہ دو سرا حادثہ ہفتہ وار "جٹان" کے مدیر شہیر آغا شورش کاشمیری مرحوم کی وفات کا ہوا۔ اوبی اور صحافتی حلقوں میں ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ایک منفرد انداز تحریر کے مالک تھے۔ شعر گوئی میں مولانا ظفر علی خان مرحوم اور خطابت میں مولانا سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے جانشین تھے۔ ایہا بہت کم ہو تا ہے کہ تحمی شخص میں نثرونظم اور خطابت تینوں کی مہارت بیک دفت جمع ہوجائے 'کیکن شورش کی ذات میں یہ تمینوں ملکات حیرت انتمیز طور پر جمع تھے۔ انھوں نے سیاست میں قدم رکھا تو اس کی خاطر قیدوبند کی تا قابل بیان صعوبتیں برادشت کیں 'جن کی تفصیل ان کی کتاب ''بیں د ہوار زنداں" میں موجود ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر وہ آخر تک اسلاف دیو بند کے شیدائی رہے اور اس کے اظہار میں نہ صرف انھوں نے مجھی آمل نہیں کیا' بلکہ اس کی خاطرانھوں نے بہت سے رٹا کے مول لئے۔ انسان سے غلطیاں بھی مرزد ہوجاتی ہے چنانچہ ان سے بھی سرزد ہوئیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی وہ دین کے خادم اور حن و صدافت کے سپاہی تھے۔ پچھلے دنوں جب را تم الحروف کے بزے بھائی مولانا ذکی کیفی مرحوم کا وصال ہوا تو وہ تعزیت کے لئے حضرت والدصاحب برظلهم کے پاس تشریف لائے تھے اور دہری تک تفقیگو کرتے رہے۔ بیران ے آخری ملا قات تھی۔ اس حادثہ میں دا رالعلوم اور ادارہ البلاغ مرحوم کے اہل خاندان کے غم میں شریک ہے' اور دل ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کو جوارِ رحمت میں جگہ دے اور بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

# مولاناانوار الحسن شيركوني تش

ایک اور المناک حادث بجس کی اطلاع البلاغ میں کافی تاخیرے دی جارہی ہے مولانا انور الحن شیر کوئی رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کا حادثہ ہے۔ علمی حلقوں میں مولانا مرحوم کا نام محتاج تعارف سیں وہ خود دارالعلوم دیوبند کے فیض یا فتہ ہے اور اکابر دیوبند کے عاشق زار۔ وہ لا ئل بور کے ایک کالج میں استاذ ہتھ 'لیکن نجی طور سے ہمہ وقت تصنیف و آلیف میں مشغول رہتے تھے۔ علماء دیوبند کی سوائح حیات ان کا خاص موضوع تھا' اور انہوں نے متعدد علائے دیو بند کی سوائے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی ہے مرتب فرمائی ہیں۔ جن میں ہے "حيات ابداد" "سيرت لعقوب و مملوك" اور "انوار قاسمي" شالَع ہو چکی ہيں اور "حيات ذوالفقار" زبر طبع ہے۔ خاص طور ہے جیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی رحمتہ اللہ علیہ ہے انہیں عشق تھا' اور ان پر انہوں نے تین ضخیم کیا ہیں لکھی ہیں "تجلیات عثانی" علامہ عثانی سے معاصر ملمیہ کا مفصل تذکرہ ہے 'انوار عثانی ان کے خطبات و مکا تیب کا مجموعہ ہے اور بید دونوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں ایک تمیسری کتاب انہوں نے "حیات عثانی" کے نام ہے لکھی تھی جو ابھی مسودے کی شکل میں ہے'اور اس میں انہوں نے علامہ عنانی "كى مفصل سوائح قلم بندكى ب- اس كے علاوه انهول نے حضرت مواانا محد قاسم صاحب نانوتوی رحمته الله علیہ کے علمی مکا تبیب کا مجموعہ '' قاسم العلوم'' اینے اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ شائع کرکے بردی گراں قدر خدمت انجام دی ہیں۔

ابھی شعبان ٩٦ه میں راقم الحروف کا لاکل پور جانا ہوا تو انہوں نے بڑی محبت سے "حیات عثانی " "کا مسودہ و کھایا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیہ کتاب مکتبہ دارالعلوم سے شائع ہو اور احقر نے اس کا وعدہ بھی کر لیا تھا 'اس کے علاوہ وہ اس وقت مقدمہ فتح الملم کا اردو ترجمہ بھی کر رہے تھے معلوم نہیں کہ وہ کتنا ہوسکا؟ علاء دیوبند کے حالات پر وہ معلومات کا خزانہ تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں بڑا نادر مواد جمع کررکھا تھا اس کے باوجود وہ بڑے متواضع 'منکسرالمزاج 'خلیق 'ملنسار اور زم خوتھے۔ ان سے آخری ملا قات شعبان میں ان

کی قیام گاہ پر ہوئی 'وہ لاہور تک میرے ساتھ شریک سفر ہونا چاہتے تھے گر بروقت اسٹیش نہ بہنچ سکے 'اس کے بعد ۹ شوال ۹۹ھ کو (بعنی حضرت والدماجد کی وفات ہے ایک روز بہلے) وہ اچا تک بیار ہوئے اور آیًا فاتاً زندگی کے سارے مراحل طے کرکے مالک حقیق ہے جا ملے انا مذلہ والماہید راجعون اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرمائے اور بہماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے آمین۔

البلاغ جلد ااشاره ٢



# والدمحترم حضرت مولانامفتى محمد شفيع صاحب مفتى اعظم باكستان

ا پی زندگی میں احقر کو کوئی مضمون اور کوئی تحریر تبھی اتنی مبر آ زما معلوم نہیں ہوئی جتنا صبر آزما آج کا اداریہ ہے۔ کوئی ویجیدہ سے پیچیدہ بات لکھنے میں اتنی دشواری پیش نہیں آئی جتنی دشواری بظاہر صاف اور سیدھی ہی حقیقت بیان کرنے میں محسوس ہورہی ہے کہ میرے والد ماجد میرے استاد و معلم میرے شیخ و مرتی میرے بادی و رہنما میرے مرشد و آقا اور میرے غم خوار و عمکسار 'حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب (رحمته الله علیه) آخرت کے مغرير روانه مو يحية - انالله و انا اليه واجعون -

زندگی میں مجھی کسی واقعے یا حقیقت کے تتلیم کرنے سے کلیجہ اس بری طرح نہیں ٹوٹا جس طرح اس حقیقت کو تشلیم کرتے ہوئے ٹوٹ رہا ہے کہ جس منور چرے کا دیدار غم و تشویش کا مراوا تھا'اب زندگی بھر کیلئے روبوش ہوچکا ہے۔ جس مقدس آواز کو سنگر ہرمشکل آسان معلوم ہوتی تھی'اب جیتے جی سنائی نہیں دے گی۔ جس مبارک وجود کی ڈھارس پر ہم وفت کے ہر طوفان ہے لڑ سکتے تھے 'اس کا سامیہ سرے اٹھ چکا ہے 'اور زندگی اب تک جس ذات کے گرد تھوم رہی تھی' اب وہ جلوہ ا فروز نہیں رہی۔ علم وفضل کی وہ محفل اجر میں۔ اصلاح وارشاد کی وه مند ومران ہوگئی۔ تفقہ اور تدین کا وہ آفتاب روپوش ہوگیا' اصابت رائے اور دی بصیرت کا وہ سرچشمہ مچھن کیا۔

اب تک جو ذاتی' اجتماعی اور علمی الجونیس ایک "اباجی" کا محبوب ترین خطاب استعال کرکے سلجہ جاتی تھیں' انہیں اب کون سلجھائے گا وہ اعتدال وتوازن اور رعایت حقوق اب کمال میسر ہوگی جس سے اب تک زندگی کالمحہ کمحہ نیفیاب تھا۔ یا رب بیہ کیسا انقلاب ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ کیسا صدمہ ہے؟ خدایا! تو ہی اس صدمے پر صبردیگا' تيرے سواكوئى نيس جود عكيرى كرسكے الله مَركد مَلْجَا وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِنْهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَا اللَّا اللَّهُ عَالَا اللَّا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

لوگ اپنے بردوں کے نام کے ساتھ طرح طرح کی دعائیں لکھا کرتے ہیں 'کوئی" وامت

برکا تم "کھتا ہے کوئی "دامت فیوضہ" کوئی "زید مجد هم" لیکن میں جب بھی اپنے والد ماجد

کا اسم گرامی لکھتا تو ان میں ہے کوئی دعا مجھے اپنے مقصود و دعا پر صریح نہ معلوم ہوتی اس

لئے میں نے حضرت والد صاحب کے لئے پوری طرح سوچ کر مجمکران تمام جملوں کے بجائے

"نہ ظلیم "کی دعا اختیار کی تھی 'چنانچہ میں بھشہ ان کے اسم گرامی کے ساتھ بھی جملہ لکھا کر تا

قا۔ اور اگرچہ قلم کو اس جملے کی عادت ہی پڑگئی تھی 'لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان کے
لئے یہ دعا بھی محض عاد و لکھ دی ہو 'اور اس کے معنی کی طرف دھیان نہ گیا ہو ' بلکہ جب بھی

میں یہ جملہ لکھتا 'یہ دل کی گرائیوں کی آواز ہوتی۔ میں اور کوئی لفظ بے خیالی میں لکھ سکتا تھا '
مگریہ جملہ شاید بھی بے خیال کے عالم میں قلم سے نہیں لکلا۔ حد میہ ہے کہ کسی تحریر میں اگر

بار بار حضرت والد صاحب کا نام لکھتا ہو تا تو میں ہر بار پورے استمام کے ساتھ یہ جملہ لکھا کر تا تھا' یہاں تک کہ یہ دعا ان کے نام کے ساتھ لہ جملہ لکھا

آج ای ذات کے نام ہے "مد ظلم "کا بیہ جملہ ہیشہ کے لئے چھوٹ رہا ہے " آج اس جملے کے بجائے ان کے نام ہے ساتھ "رحمتہ اللہ علیہ" لکھتے ہوئے جو کچھ دل پر بیت رہی ہے ' زبان وقلم میں طافت کماں سے لاؤں جو اس کیفیت کا ہزارواں حصہ بھی کاغذ پر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

اپی ڈندگی کے اس سب سے بڑے حادثے پر ۔۔۔۔ جس کے بعد سے ذندگی شب وروز کے ایک کرب انگیز تشکسل کا دو مرا نام ہے ۔۔۔ کیا تکھوں؟ کس طرح تکھوں؟ کس کے لئے تکھوں؟ اپ خالت اس بچ کے لئے تکھوں؟ اپ معلوم نہیں ہوتی جس کی امنگوں کی ساری کا نئات لٹ چکی ہو' اس کے دل میں نے مختلف معلوم نہیں ہوتی جس کی امنگوں کی ساری کا نئات لٹ چکی ہو' اس کے دل میں فریاد و فغال کے طوفان بر پا ہوں' لیکن اسے ایک لفظ بولنا نہ آتا ہو۔ فرق بیر ہے کہ وہ بچہ جی کھول کے رولیتا ہے تواسے الفاظ کی حاجت نہیں رہتی' اور یساں آئکھوں کا عالم ہے ہے کہ وہ آنسوؤں کو ترس ترس کر پھر ہو چکی ہیں' کسی کو اپنے مقدس والد ماجد کی وفات پر اشک ریز دیکھا ہوں تو پھرائی ہوئی نگاہیں اس پر رشک کرتی ہیں کہ۔

شبنم! نجھے اجازتِ اظہارِ غم تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تو خوش نصیب ہے کہ تری آنکھ نم تو ہے

اب جو پچھے بیت رہی ہے اسے جھیلنے کے لئے مرف دل ہے' جونہ جانے کس طرح دھڑک رہا ہے'اور خدا جانے کب تک دھڑکتا رہے گا؟

بات صرف ایک باپ کا سایہ سرے اٹھ جانے کی نہیں ہے' اگر بات سرف اتی ہوتی تو یہ صدمہ ایسا گئیر نہ ہوتا' دنیا ہیں کی باپ کا سایہ بیشہ باتی نہیں رہتا اور بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیمی ہے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ان کے سفر آخرت سے نہ جانے کئے سائے اس غمزدہ سرکے اٹھ گئے ہیں' باپ کا سایہ 'استاد کا سایہ ' بیخ و مربی کا سایہ ' بادی و رہنما کا سایہ اور ایک ایسے غم خوار وغم گسار کا سایہ جس کے کا سایہ ' بیخ و مربی کا سایہ ' بادی و رہنما کا سایہ اور ایک ایسے غم خوار وغم گسار کا سایہ جس کے اشف کے بعد زندگی میں پہلی باریہ بات معلوم ہوئی ہے کہ غم اور صدمہ کے کہتے ہیں؟ و رنہ خت سدمہ اور بڑی سے بڑی فکر ان کے قدموں میں پہنچ کر بے نشان ہو جاتی تھی' اور ان کی پائنتی بیٹھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جسے اس کا سات میں ہمارے لئے محبت و شفقت کے سوا کچھ نہیں۔

اب بھی جب صدمہ نا قابل برداشت ہونے لگتا ہے توپاؤں ہے ساختہ ان کے کرے کی طرف اٹھ جاتے ہیں ' وہاں ان کی چارپائی اسی طرح بچھی ہے جس پر لیٹ بیٹ کر انہوں نے اپنی عمرے آخری چار سالوں میں گوناگوں امراض و آزار کے عین درمیان نہ جانے گئے ہے شار دلوں کے لئے شفا کا سامان کیا ' گئے مشفان علم ومعرفت کی بیاس بجھائی ' گئے ٹونے دلوں کو دلاسے دیے۔ ان کے لبوں سے نگلی ہوئی ان گئت دعاؤں اور بے شار اذکار و تسیحات کی ممک آج بھی اس کمرے میں ہی ہوئی ہوئی جا پہاؤی کے سامنے بچے ہوئے تو تسیحات کی ممک آج بھی اس کمرے میں ہی ہوئی ہے۔ اس چارپائی کے سامنے بچے ہوئے تخت پر ان کے عبدوں کے انوار آج بھی جگھا رہے ہیں۔ دیوار پروہ گھنٹ اب بھی نصب ہے جس پر ہردس پندرہ منٹ بعد ان کی نگا ہیں پڑتیں 'اور وقت کی قدر پہچانے کا عملی سبق دی تعیں۔ چارپائی کے سامنے وہ کرسیاں اسی طرح رکھی ہیں جن پر وزیر امیرے لیکر چراسی اور مزور رہے ہیں۔ چارپائی کے سامنے وہ کرسیاں اسی طرح رکھی ہیں جن پر وزیر امیرے لیکر چراسی اور مزور رہے ہی جس کے گڑوں میں بعض او قات ایک سے زائد ہوند ہوا کرتے مرعوب ہو کر رہے تھے جس کے گڑوں میں بعض او قات ایک سے زائد ہوند ہوا کرتے تھے

غرض اس کمرے کی بیٹتر چیزیں آج بھی اس طرح موجود ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو وہ

فخصیت جس نے اس کمرے اور اس کی ہر چیز کو دلکشی عطا کرکے اسے جارے لئے سامان قرار بنا دیا تھا اپنی مختصری زندگی ہیں ، نفغلم تعالی دنیا کے بڑے بڑے بڑے علاء وصلحاء اور عابد وزاہد شخصیتوں کی زیارت کا شرف حاصل جوا اور "ہر گلے را رنگ وبوئے دیگر است "ک بسمعداق بلندٹی کردار کی مختلف مثالیں سامنے آئیں۔ اللہ تعالی نے ہرایک کوجدا خصوصیات کا حامل بنایا ہے اور ان ہیں سے خوا نخواستہ کسی کی تاقدری یا تنقیص نہیں کی جاسمتی لیکن اپنے اس تاثر کو چھپانا میں خلاف دیانت سمجھتا ہوں کہ کردار و عمل کی جو بعض خصوصیات اپنے مقدس والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں درخشاں دیکھیں وہ الی بے نظیراور بے مثال تھیں کہ صرف نسبی تعلق کی محبت نہیں بلکہ علم اور بزرگ کی عقیدت بھی روئے زمین مثال تھیں کہ صرف نسبی تعلق کی محبت نہیں بلکہ علم اور بزرگ کی عقیدت بھی روئے زمین مران کے برابر کسی سے نہ ہو سکی۔

یہ ناکارہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا شکراداکرے کم ہے کہ اس نے احقر کو عمر کے چونتیں سال حفرت موصوف رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں بیں رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس طویل عرصے بیں یوں تو بحمہ اللہ ہم سب بھائیوں کو ان کے قریب رہنے کی سعادت عاصل رہی لیکن خاص طور پر حضرت مولانا محمد رفع صاحب اور احقر کو جدائی کی نوبت بہت کم آئی۔ کیونکہ ہم دونوں حضرت ہی کے ساتھ ایک مکان بیں رہتے تھے 'اکثر ویشتر سفر بیں بھی معیت نصیب ہو جاتی تھی۔ زیادہ دو مرتبہ دودو ماہ کے لئے مفارقت ہوئی۔ ایک مرتبہ سااء بیں احقر کے سفر عمرہ کے دفت اور دو سری بار ۱۵ء بیں حضرت موصوف کے سفر افریقتہ کے دفت کہ اس سفر بیں محترم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی صاحب یہ ظلم ان کے ساتھ سخے۔ ان دو مواقع کے علاوہ بھی دو ماہ کی جدائی سے زیادہ سابقہ نہیں پڑا 'اور ان دونوں مواقع بر بھی بیں ہی جانا ہوں کہ اس مفارقت کو کس طرح برداشت کیا ہے۔

اور آخری پانچ سال میں تو شب وروز کے بیشتراو قات حضرت علیہ الرحمتہ کے قدموں ہیں میں گزرتے ہتے۔ ان کی علالت کی بنا پر احقر نے اپنا متفرق جگہوں کا سارا کام سمیٹ کرا پنا دفتر ان کی پائنتی سے متصل ایک چھوٹے سے کمرے میں بنالیا تھا' جہاں ہر وقت ان کی زیارت سے مشرف ہونے کے علاوہ ان کی طبعیت کے ہرا آر چڑھاؤ سے باخبر رہ سکوں' دینانچہ میں اپنا سارا کام ان کے سامنے انجام دیتا اور جہال کوئی البحن پیش آتی' فورا ان سے رجوع کر کا اور وہ کافور ہو جاتی ۔ وہ بھی اینے تقریباً ہر کام سے اجمالاً یا تفصیلاً احقر کو مطلع

فرہاتے رہتے تھے۔ یہ حضوری کی عادت اس قدر رائخ ہو گئی تھی کہ جمعہ کے روز چند گھنٹوں کے لئے شہرجانا بھی بھاری معلوم ہو آتھا اور ہم دونوں بھائی کسی دو سری جگہ کے سفر سے تو حتی الامکان پر بیز ہی کرتے تھے۔ بعض مرتبہ احباب اور کرم فرما اس پر برا بھی مناتے 'لیکن شدید مجبوری کے بغیر ہم سفر نہیں کرتے تھے 'اور اگر چند روز کا سفر پیش آبھی گیا تو روزانہ فون پر بات کئے بغیر بھین نہ آتا تھا اور جلد از جلد واپسی کی فکر رہتی تھی۔

ابھی پچھلے شعبان کی بات ہے کہ میں ایک بزرگ کے شدید اصرار پر ایک ہفتے کے لئے لاکل بور اور لاہور کے سفر پر چلا گیا لئین اوھر تو میرا عالم بیہ تھا کہ ول ووماغ ہروقت حضرت والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کی طرف لگا رہتا تھا'اوھرجب میں واپس آیا تو حضرت نے اس ناکارہ سے فرمایا کہ اس مرتبہ بطور خاص تمہاری طرف بہت دھیان لگا رہا اور اس حالت میں قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب سمجھ میں آیا 'میں سورہ یوسف کی خلاوت کررہا تھا کہ بیہ آیت آئی :

" إِنِّى لَيَحْوُنُنِى اَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَلَخَافُ اَنْ بَاْ كُلُهُ اللَّهِ ثُبُ" " بجھے یہ بات رنجیدہ کرے گی کہ تم اس (یوسف ) کو (میرے پاس سے) لے جاؤ 'اور مجھے اندیشہ ہے کہ اے بھڑوا نہ کھا جائے۔"

فرایا کہ بہاں ذہن اس طرف نتنگی ہوا کہ حضرت بعقوب علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر الگ الگ فرمایا ہے۔ ایک جدائی کا رنج 'دو سرے بھیڑیئے کے کھا جانے کا اندیشہ۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا کرنے میں صرف بھیڑیئے کا خوف نہ تھا بلکہ ایک مستقل رنج یہ تھا کہ اتنی دیر کے لئے وہ جدا ہوجائیں مے۔ معلوم ہوا کہ جس سے انسان کو محبت ہو' اس کا محض نظروں سے دور ہوجانا مستقل باعث رنج ہے 'خواہ کوئی اور اندیشہ نہ ہو۔

غرض بات دور نکل گئی عرض یہ کررہا تھا کہ اگرچہ اپنی ناا ہلی اور نالا تعق کی بنا ہر یہ ناکارہ حضرت ہے۔ اللہ مستقل داغ بی ہوئی ہے اللین ناکارہ حضرت ہے۔ اللہ مستقل داغ بی ہوئی ہے اللین اس نعمت پر اللہ تعالی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ ، بغضلہ تعالی ان کے استنے قریب رہنے کی سعادت اللہ تعالی نے عطا فرمائی کم از کم آخری دور میں ہمہ دفت ان کے اتنا قریب شاید کوئی اور نہیں رہا۔

اتنے قرب کی حالت میں عموماً میہ ہوتا ہے کہ محبت خوا و کتنی بڑھ جائے الیکن عقیدت

بعض او قات اتنی نہیں رہتی جتنی دور دور سے کسی بزرگ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ کیونکہ قرب
کی دجہ سے زندگی کا ہر گوشہ سامنے آیا ہے اور بیہ ہم جیسے کی طبعی خصلت ہے کہ وہ خود بے
علمی کے جس تحت الثریٰ میں ہول' کسی بزرگ کی کوئی کمزوری سامنے آئے تو اس کی
عقیدت میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے۔

لیکن حضرت والد ماجد علیہ الرحمتہ کا معالمہ اس کے بالکل برعکس یہ تھا کہ ان ہے جتنا جمتنا قرب بوھتا گیا 'ای نسبت ہے ان کی عقیدت میں اضافہ ہو تا چلا گیا۔ شروع شروع میں ان ہے بس الی ہی محبت تھی جیسی ایک بیٹے کو باپ ہے ہوئی چاہئے 'لیکن جوں جوں ذرا ہوش آیا اور کار زار حیات میں ان کے بے مثال طرز فکراور جیرت انگیز طرز عمل پر غور کرنے کی توفیق ہوئی 'اسی نسبت ہے محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بروھتی ہی چلی میں۔ جب محب کے ساتھ ساتھ عقیدت بروھتی ہی چلی میں۔ جب محب کے ساتھ ساتھ عقیدت بروھتی ہی چلی میں۔ جب محب کے ساتھ ساتھ عقیدت بروھتی ہی جلی میں۔ جب محب کے ساتھ ساتھ عقیدت بروھتی ہی جلی میں۔ آخر میں تو عقل اور اندازوں نے بار مان لی تھی کہ ہم جیسے لوگ اس مقام کا ادراک کر بی شمیں سکتے جمال سے دہ سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔

لنذا آج جس قدر صدمہ ایک شفیق ترین باب کا سامیہ سرے اٹھ جانے کا ہے 'اتناہی بلکہ اس ہے بھی زا کد صدمہ اس بات کا ہے کہ دنیا ایک الی ہستی ہے محروم ہوگئی جس نے اسلاف کے کتابی واقعات کا جیتی جاگتی زندگی ہیں اپنے عمل ہے مشاہرہ کرایا تھا۔ ان کا وجود ہے ۔۔۔ نہ جانے کتنے فتوں کے لئے آڑ بنا ہوا تھا'اور نہ جانے کتنے سے ہوئے دلوں کو سمارا دے رہا تھا۔

البلاغ کے بہت ہے قار کمین نے جمال احقر کو تعزیت کے بھد ردانہ بیغامات بھیج ہیں اور البلاغ کے بہت ہے محال احتر کو تعزیت کے بہتھ ہیں۔ میں دہاں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم حضرت علیہ الرحمتہ کے بارے بیس تمہاری تحریر کے ملتھ ہیں۔ میں ان حضرات کی محبت وشفقت کا ممنون ہوں لیکن انہیں یہ کیسے بتاؤں کہ جس شخص کی تحریروں کی وہ بیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں آج اس موضوع پر اس کا قلم ٹوٹ چکا ہے۔

"مانس لیما مجھے مشکل ہے تفال کیے ہو"

اب تو ایما معلوم ہو آ ہے کہ باتی ماندہ زندگی حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی

ملاقات کے انظار سے عبارت ہے آگر ہے انظار کچھ طویل ہوا' اللہ نے دل کو قرار عطا فرمایا اور حوادث روزگار سے فرصت فی تو انشاء اللہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوانح اپنی بساط کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کروں گا لیکن بحالات موجودہ اس موضوع پر لکھنا احقر کے لئے ایک نا قابل برداشت آزمائش ہے۔

الحمد الله! بيہ حقیقت ہر آن مستحفر ہے کہ اللہ تبارک تعالی کاکوئی فعل حکمت ہے فالی نہیں۔ ونیا کے اس مسافر خانے میں بھی کوئی ہیشہ رہنے کے لئے نہیں آ نا۔ ساری غلطی یہاں سے لگتی ہے کہ ہم اس راہ گذر کو منزل سمجھ ہیشتے ہیں اور یہاں کے تعلقات اور حاصل شدہ راحتوں کو ابنا دائمی حق قرار دے لیتے ہیں۔ حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ چند سالوں سے قرآن کریم کی بیہ آیت نمایت کثرت سے اور شاید روزانہ کئی کئی بار پڑھا کرتے تھے کہ

مَا عِنْدَكُمُ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ

تہمارے پاس جو پچھ ہے فنا ہو جائیگا اور اللہ کے پاس جو پچھ ہے وہ ہاتی رہے والا ہے۔
اور میں وہ قرآنی حقیقت ہے جس سے غفلت کے نتیج میں یماں کی تکالیف بہا ژمعلوم ہوتی ہیں 'اور صدے نا قابل برداشت ہونے گلتے ہیں۔

جب بونے دو سال پہلے احقرے براور مرحوم مولانا محمد ذکی صاحب کی وفات ہوئی اس وقت حضرت والد ہاجد رحمتہ اللہ علیہ نے جیسا پیکر صبر واستفامت بن کرد کھایا اس کی مثال کمنی مشکل ہے۔ اس موقع پر حضرت نے بار بار یہ حکیمانہ بات فرمائی تھی کہ انسان حادثات کے موقع پر دنیا کے واقعات کو الناپڑھتا ہے 'اور اس کے نتیج میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثلا وہ یمال سے سوچنا شروع کرتا ہے کہ اس حادثے میں سے میراکیا کیا نقصان ہوگیا؟ اور یہ حادث ایجی پیش نہ آیا تو کیا تھا؟ حالا نکہ وہ واقعات کو سیدھا پڑھے تو اس کی سمجھ میں آئے کہ یہ حادث تو کسی نہ کسی وقت پیش آنا تقدیر میں لکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حادثہ ہمیں کتنا نرم کرکے دکھایا اور اس کے لئے کیا کیا اسباب جمع فرمائے ؟اگر انسان ان بی حادثہ ہمیں کتنا نرم کرکے دکھایا اور اس کے لئے کیا کیا اسباب جمع فرمائے ؟اگر انسان ان باقل کوسوچے تو اسے مبروسکون آئے۔

آج جب حضرت والد ماجد رحمته الله عليه كے كھولے ہوئے اس راستے پر ذہن سوچتا ہے تو ہے ساختہ الله تبارك تعالى كاشكر زبان پر آتا ہے 'اور احساس ہوتا ہے كہ جس واقعے كوہم مبر كاموقع سمجھ رہے ہیں 'وہ در حقیقت شكر كاموقع ہے۔ اس حقیقت ہے کون انکار کرسکتا ہے کہ حضرت دالدہ اجد رحمتہ اللہ علیہ کی دفات کا بیہ سانحہ بھی نہ بھی چیش آنا ہی تھا۔ حضرات انبیاء علیم السلام سے زیادہ دنیا کو ٹس کی ضرورت ہوسکتی ہے؟ جب وہ حضرات وفات سے مشتیٰ نہ ہوسکے تو کون ہے جسے اس سے مشتیٰ سمجھے لیا جائے؟ لاندا بیہ وقت تو آنا ہی تھا۔ لیکن اللہ تبارک وتعالی نے اس حادثے کو ہمارے لئے ہلکا کرنے کے لئے گئے تسلی کے سامان جمع فرمائے؟

کتے لوگ ہیں جن کے باپ بچین ہی میں سرے اٹھ جاتے ہیں 'لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمتہ اللہ کو اس وقت اس دنیا ہے اٹھایا جب کہ ان کی اولاد کا سب ہے کمن فرد بعنی احقر عمر کے چو نتیس سال پورے کر چکا تھا اور آہ! ابھی انقال ہے صرف پانچ دن پہلے کی تو بات ہے ' ۵ شوال کا دن گزر چکا تھا اور ہم عشاء کے بعد حضرت کے کمرے میں جمع تھے ' تو بات ہے ' ۵ شوال کا دن گزر چکا تھا اور ہم عشاء کے بعد حضرت کے کمرے میں جمع تھے ' اچانک مجھے خیال آیا کہ آج ۵ شوال تھی اور یہ میرا یوم پیدائش ہے 'اس لئے بیساختہ میرے منہ ہے نکل گیا'''آبی آج میری سالگرہ ہے۔ "حضرت کے چروانور پر محبت ہی محبت چھاگئی اور انتہائی دلاویز تمہم کے ساتھ یوچھا :

"احیما؟ ماشاء الله! اب تمهاری عمر کتنی موگنی؟"

"چونتیں سال بورے ہو گئے۔" میں نے عرض کیا۔

اس پر ایک لمحہ توتف کے بعد فرمایا "الحمدللہ!اللہ تعالیٰ نے تعوری سی عمر میں بہت سے مراحل سے گزار دیا۔"

پھر کتنے مصنفین ہیں جو اپنا کوئی خاص شروع کیا ہوا کام ادھورا چھوڑ مھئے 'کیکن حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے تقریبا سار ہے ہی کام اللہ تعالیٰ نے پورے کرا دیئے۔ ان کی کوئی تصنیف جے مکمل کرنے کا ارادہ ہو' نا کھمل نہیں رہی بلکہ کوئی تصنیف ایسی نہیں رہی جو ان کی زندگی ہی میں شائع نہ ہوگئی ہو۔

پھراگر ان کی وفات کا حادثہ بالکل یک بارگی پیش آیا تو خدا جانے ہماری حالت کیا ہوتی؟ لیکن گزشتہ چار سال میں قدرتی طور سے ان پر امراض وعوارض کا ایسا سلسلہ چل رہا تھا کہ ہر مختص کو ہروقت دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ہر روز ہیم درجا کی کیفیت رہتی تھی'اس عرصے میں ان کا گھرے باہر نکلنا تقریباً ختم ہو چکا تھا اور بہت می ذمہ دا ریاں ہمیں انجام دینے کی عادت برنے تھی تھی۔

غرض یہ تو صرف چند پہلو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عادثے کو زم کرنے کے لئے ایسے غیر معمولی اسباب ہمارے لئے پیدا فرمائے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکرادا کیا جائے ہم ہے۔

یہ تمام حقائق اپنی جگہ ہیں اور بلاشبہ ان پر غور کرنے سے بڑا سکون بھی ماتا ہے 'کیکن جس پیکر شفقت و رحمت کی آغوش میں عمر کے چو نتیس سال اس طرح گزرے ہیں کہ ونیا کے محروبات کا بھی احساس نہیں ہوا 'اس کی یادایسی چیز نہیں ہے جسے آسانی سے کم کیا جاسکے۔
اس یاو کی ٹیسیں ختم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ گھر کی ہر ہر چیزاور وارالعلوم کے ایک اس یاو کی ٹیسیس ختم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ گھر کی ہر ہر چیزاور وارالعلوم کے ایک ایک کام سے ان کی سینکٹول یا دیں وابستہ ہیں 'اور ہر قدم پر نہ جانے کتنے نشر دل ہیں چھوتی رہتی ہیں 'گھرا کر قرآن مجید کی خلاوت شروع کرتا ہوں تو اس میں بھی کسی نہ کسی آیت کے بارے میں ان کی بتائی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے 'لنذا یا دوں کی اس کا نتات سے کمال اور میں طرح بھاگ سکتا ہوں؟

اس عالم اضطراب میں حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی سوائے ہے متعلق کوئی باربط اور معتدل تحریر احقر کے بس کی بات نہیں 'اداریئے میں حضرت کے آخری ایام کے بچھ حالات لکھنے کا خیال تھا'لیکن دماغ شل اور تلم کند رہا۔ اور اللہ تعالی احقر کے بردے بھائی جناب محمد ولی رازی صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک مفصل مضمون سیرد تلم کردیا جو شامل اشاعت ہے۔

اب میں قار کین سے معذرت کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں اور اس بات کے لئے بھی معذرت خواہ ہوں کہ گئے ہے ربط ہوں معذرت خواہ ہوں کہ کئی صفحات کے اس اوا رہئے میں اپنے جذبات کے لئے بے ربط اظہار کے سواکوئی کام کی بات ان کی خدمت میں چیش نہیں کرسکا۔

ہاں! ایک ضروری بات یاد آگئ۔ رمضان المبارک میں حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ پر پے در ہے دل کی تکلیف کے حملے ہوتے رہے اور طبیعت بہت خراب رہی عید کے جملے ہوئے دہے اور طبیعت بہت خراب رہی عید کے بعد جب کیفیت بہتر ہوئی توایک روز فرمانے گئے :

"رمضان میں جب میری طبعیت زیادہ خراب تھی تو یہ امید تھی کہ شاید اللہ تھائی موت محصے رمضان نصیب فرما دے۔ یہ فرما کروہ بچھ رکے "اور میں سوچنے لگا کہ وہ رمضان کی موت کی آرزو کا ذکر کرنا چاہتے ہیں گر معالیہ محسوس ہوا کہ وہ جو بچھ اور کمنا چاہتے ہیں "اور تردّہ ہو رما ہے کہ یہ بات کہوں یا ۔۔۔۔۔نہ کہوں! مجرزرا سے توقف کے بعد رک رک کر فرمایا:

"دنیکن میرا حال بھی عجیب ہے "لوگ تو رمضان میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں "لیکن میں تمنا کرتے ہیں "لیکن میں تمنانہ کرسکا" اس لئے کہ جمعے بیہ خیال لگا رہا کہ اگر رمضان میں بیہ واقعہ ہوا تو اوپر والوں (گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں) کو بڑی تکلیف ہوگی اور ان کے روزوں اور تراوت کو وغیرہ کے معمولات میں دشواری پیش آئے گی۔"

الله اکبر! میں اپنے کانوں سے یہ الفاظ من رہا تھا 'اور اس ایٹار مجسم کو تک رہا تھا جس کی پرواز فکر ہمارے تصور کی ہر منزل سے آگے تھی۔ عبادت و زہد کے شیدائی بجمہ اللہ آج بھی کم نہیں لیکن بستر مرگ پر ان رعایتوں کا پاس کر نیوا لے اب کماں ملیں گے؟ ان کا یہ بے ساختہ جملہ ان کی پوری زندگی کے طرز فکر کی تصویر ہے 'وہ خودا کثریہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

### تمام عمر ای احتیاط پیں محزری کہ آشیاں کسی شاخِ چین پہ بار نہ ہو

آخریں قار کین ہے اس دعاکا خوابتگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ذیدگی کے اس سب سے برے حادثے پر مبر جیل کی توفیق بخشے 'قلب کو سکون و قرار نصیب ہو اور باتی ماندہ زندگی \_ جس کا ایک ایک لمحہ بہاڑ معلوم ہورہا ہے ' جعزت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے نقش قدم کے مطابق اپنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسے صد ہے کے ساتھ ذمہ داریوں کا جو بارگر ان برادر برزگ جناب مولانا محمد رفیع عثمانی مد ظلم اور اس کے ساتھ ذمہ داریوں کا جو بارگر ان برادر برزگ جناب مولانا محمد رفیع عثمانی مد ظلم اور اس ناکارہ کے ان ناتواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس مختصر وجود نے ان ناتواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس مختصر سے وجود ان ان ناتواں کندھوں پر آپڑا ہے ہم کا بوجہ بھی نمیں اٹھا سکتا تھا ۔ کتنے برے بہا ڈ اللہ اتحالی ہمیں ان ذمہ داریوں سے اٹھا رکھے تھے! للذا قار کمن براہ کرم یہ دعا بھی فرمائیں عمدہ برآ ہونے کی توفیق کا مل مرحمت صدق واخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق عمدہ برآ ہونے کی توفیق کا مل مرحمت فرمائے۔ آمین ٹم آمین۔

دارالعلوم اور البلاغ کے سرے ایک ایباعظیم سامیہ اٹھ گیا جس ہے ان کی ساری ولکشی قائم تھی۔ اب وہ دلکشی توکہاں ہے آئے گی؟ لیکن ان کامشن بجمہ اللہ زندہ ہے ان کی تعلیمات وہدایت آج بھی ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں۔ دارالعلوم اورالبلاغ کے خدام اپنی پوری فردما کی اور عاجزی کے باوجودیہ عمد کرتے ہیں کہ جب تک دارالعلوم اور البلاغ زندہ ہیں' وہ انشاء اللہ ان کے مشن ان کے طرز فکر اور ان کی قائم کی ہوئی راواعتدال کواپی بساط کے مطابق زندہ اور سرملند رکھنے کی پوری کوشش کریں ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی انہیں اس کی ہمت و توفیق اور اس کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

البلاغ جلد ١٠ شماره ١١-١١



## حضرت مولانااطهرعلى صاحب

یہ قدرت کا عجیب وغریب نظام ہے کہ جس رات حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کا وصال ہوا' اس رات چند گھنٹے پہلے ان کے عظیم رفیق حضرت مولانا اطهر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ میمن سنگھ میں واصل بحق ہوئے۔ اٹا مقد و الما المبینی اج موٹ -

حضرت والد ماجد رحمته الله عليه كى طرح وه بھى كى ايك ملك يا خاندان كى نميں ايك ملك يا خاندان كى نميں ايورى امت مسلمه كى گرانقدر متاع تھے اور ان كى وفات كے صدمے نے امت مسلمه كے حضرت والد ماجد رحمته الله عليه كے حادثه وفات كا صدمه دو چند كرديا ہے۔ ہمارے باس اس حاوث و الد ماجد رحمته الله عليه كے حادثه وفات كا صدمه دو چند كرديا ہے۔ ہمارے باس اس حاوث بر بھى اظمار غم كے لئے الفاظ نميں ہيں۔ حكيم الامت كى دو عظيم خلفاء كا بيك وقت دنیا ہے اٹھ جانا ایک سانحہ عظیم ہے 'الله تعالى اس امت كو شرور و فتن ہے محفوظ ركھے 'حالات انتهائى پر خطر نظر آتے ہیں اور بے ساخته زبان پر سے كلمات جارى ہے الله هم الله مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ وَ فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مُنْ فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مَا فَرِدُ مِنْ فَرِدُ مِنْ فَرِدُ مِنْ فَرِدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ مُنْ فَرَدُ مَا فَرِدُ مُنْ فَرِدُ فَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مِنْ فَرِدُ مِنْ فَرَدُ مَا فَرِدُ مُنْ فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرِدُ فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ فَرِدُ فَرَدُ مَا فَرِدُ مِنْ فَرَدُ مِنْ فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مِنْ فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ مَا فَرَدُ فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مَا فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مِنْ فَرَدُ مَا فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مِنْ فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مِنْ فَرَدُ مُنْ فَرَا فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مُنْ فَرَا فَرَدُ مُنْ فَرَدُ مُنْ مُنْ فَرَدُ مُنْ فَرَا فَرُونُ مُنْ فَا

البلاغ جلد ١٠ شاره ١١ ـ ١٤



### مولانا محراحر تفانوي

اللہ والوں کے فافلے شیزی ہے عالم آخرت سبطرف جارہے ہیں ' پیچیلے تین چار مہینے ہے کیسی عظیم ہتیاں اٹھ گئیں ' ابھی انہی کے فراق سے دل و دماغ متاثر اور آ تھ میں اشکبار تھیں کہ پیچیلے مینے حضرت مولانا محمداحمہ صاحب تھانوی آبھی اللہ کو پیارے ہوگئے۔
اب لاغ کے پیچیلے شارے ہی میں تو ان کے قلم سے حضرت مولانا اطهر علی صاحب "اور حضرت مابا بخم احسن صاحب "کی تواریخ وفات شائع ہوئی تھیں ' کے خبر تھی کہ البلاغ کا اگلا شارہ انکی وفات کی خبر لے کر نمووا ر ہوگا اور یہ ساری تواریخ وفات صرف ایک ہندے کے اضافے سے خودان کی تواریخ وفات بن جائمیں گی۔

حضرت مولانا محمراحمہ صاحب تھانہ بھون کے مستبین میں معروف عالم سے ، وہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمر صاحب تھانوی مہ ظلم کے چھوٹے بھائی سے جو حکیم الامت حضرت تھانوی کی المہیہ محترمہ کے واماد ہیں۔ انہوں نے سکھر میں مدرسہ اشرفیہ کی بنیاد وُالی جو اپنے علاقے کی ممتاز ترین دین درسگاہ ہے 'اور اس خطے میں اس نے علم ودین کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں 'وہ نہایت وجیہ 'باو قار اور فعال شخصیت کے مالک سے 'اوا اوا سے ذہانت مترشح ہوتی تھی۔ قرآنی آیات سے تواریخ کے استخراج میں ان کو جرت انگیز صد تک ملکہ مترشح ہوتی تھی۔ قرآنی آیات سے تواریخ کے استخراج میں ان کو جرت انگیز صد تک ملکہ حاصل تھا' حضرت مولانا محمد اور ایس کا ند حملوی 'حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی اور احتر کے برادر بزرگ مولانا محمد زکی کیفی صاحب کی وفات پر انہوں نے جو تاریخیں نکالیں 'وہ البلاغ میں شائع ہو کر نمایت مقبول ہو نمیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ احتر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے ملاقات کے لئے آئے تو حضرت نے ان سے ازراہ مزاج قرائی ا

"آپ کی آریخیں و کمھے کر تو ہمارا بھی دل چاہے لگاہے کہ جلدی ہے مرجا نمیں' تاکہ آپ ہماری بھی الیں اچھی تاریخیں نکالیں۔"

آه! که بیر مزاح کی بات حقیقت بن گن انهوں نے حضرت والد صاحب کی تواریخ

وفات کا انتخراج کیا' جو ذی قعدہ ذی الحجہ کے مشترکہ شارے میں شائع ہوئی'ا مکلے شارے میں انہی کے قلم سے حضرت مولانا اطهر علی صاحب ؓ اور حضرت بابا مجم احس ؓ کی تواریخ وفات شائع ہوئیں' اور اس زیر نظر شارے کے مرتب ہونے تک وہ خود ایک آریخ بن گئے۔ اناللہ وانالیہ راجعون۔

ان کی عمر کھے زیادہ نہ تھی' وہ بمشکل پچپن ساٹھ کے لگ بھگ ہوں گے'لیکن چند سال ہے اٹھیں قلب کا عارضہ لگ گیاتھا' ایک ا یکسیڈنٹ میں ان کے ہاتھ کی ہڈی بھی نوٹ گئی تھی اور بینائی بھی کمزور ہوگئی تھی۔ چند سال پہلے تک وہ بزے نوانا اور طاقت ور لگتے تھے'لیکن بھرا یک دم ہے انکی صحت گرتی چلی گئی یہاں تک کہ چہار شنبہ یہ محرم ہے ہی صبح انہیں جو قلب کا وروہ ہوا اس نے انہیں اس جہان فانی کی کشائش سے آزاد کردیا۔

وہ آخرونت کے معروف عمل رہے۔ حضرت والد ماجد کی وفات کے بعد ان کے کئی خطوط آئے جن سے صحت مترشح تھی ' بھر ابھی چند روز پہلے انہوں نے اپنے صاحبزاوے کی شادی پورے اہتمام سے کی ' لیکن اس فرض سے سبکدوش ہوکر خود ہی اپنے خالق سے جا ملے۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے ' انہیں اپنے جو ار رحمت میں جگہ وے اور ان کے بیماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

مدرسہ اشرفیہ سکھران کا صدقہ عجارہ ہے'اللہ تعالی ان کے صاحبزاد گان اور متعلقین کو توفق بخشے کہ وہ اس امانت کی ٹھیک ٹھیک حفاظت کرکے اے دین کا مضبوط حصار بناسکیں۔ آمین۔

اليلاغ جلد ااشاره ٢



## حضرت مولاناعبدالماجدوريا بادي

جاناتو سعی کو وہاں ہے جہاں ہے کوئی اوٹ کر دنیا میں نہیں آئا کیکن پھیلے چند سال
سے اور بالخصوص گزشتہ چند مہینوں ہے الی الی مخصیتیں اٹھ رہی ہیں جن کا صدمہ کی
ایک فرو انجمن یا ادارے کا نہیں بلکہ پوری لمت کا صدمہ ہو تا ہے۔ ابھی رمضان ہے محرم
تک کے حادثات پر آنسو فشک نہیں ہوئے تھے کہ اسی مینے جناب مولانا عبدالماجد دریا بادی گ
بھی اللہ کو پیارے ہوگئے اما للہ والمجن مولانا دریا بادی گی ذات برصغیر میں کی
تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب بلند پایہ محانی صاحب تعنیف فلفی اور اردو اگریزی کے مشہور مفسر قرآن تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی فلفے کے «گال
قباد" میں بسر ہوئی اور وہاں ہے وہ دین اور دینی عقائد کے بارے میں شکوک و شبمات میں
ایسے جتلا ہوئے کہ بدتوں الحاد و تشکیک کا شکار رہے۔ لیکن پھراللہ نے الی توفق دی کہ
قرآن و سنت کی صدافت و تقانیت واضح ہوئی۔ فلفے کا خمار اترا اعتمال و عقلیت کے فریب
کھل انصوف کا رنگ چڑھا اور بالا خر کی اور اپنر کا یہ شیدائی خانقاہ تھانہ بمون کے ایک بوریہ
نشین (حکیم الامت مولانا اشرف علی تھائویؓ) کے آگے دوزانو ہو گیا۔

مولاتا دریا بادی اس لحاظ ہے ہی ایک مثالی فخصیت سے کہ انہوں نے بیعت تو حضرت مولاتا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کے ہاتھ پر فرمائی لیکن حضرت مدنی ہی کی اجازت بلکہ ایماء پر تربیت کا تعلق آ فر تک حکیم الامت تھانوی ہے قائم رکھا۔ یہ پوری داستان انہوں نے اپنی کتاب "حکیم الامت" میں جس دلنواز انداز سے بیان کی ہاور داستان انہوں نے اپنی کتاب "حکیم الامت" میں جس دلنواز انداز سے بیان کی ہاور حضرت تھانوی کی پہلی ملاقات سے لیکر تربیت کے مختلف مراحل تک کے حالات جس دلکشی کے ساتھ قلم بند کئے ہیں وہ مولانا دریا بادی ہی کا حصہ تھا۔

ان کا شار حضرت تھانوی کے خلفاء میں تو نہیں لیکن ممتاز متوسلین میں ضرور تھا۔ وہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں قریروں میں جگہ حضرت کو مرشد تھانوی کے لقب حضرت تھانوی کے عاشق سے یاد کرتے ہیں ان کی رائے حضرت تھانوی سے معاملات میں ان کی رائے حضرت تھانوی سے مختلف رہی

ہے۔ حضرت سے متعدد مسائل پر سوال و جواب ہوئے اور مولانا وریا بادی مضرت کی فیمائش کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم رہ 'اسکے باوجود تعلق اور عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ ان کا اخبار جو پہلے ''بچ'' پھر'' صدق ''اور آخر میں ''ممدق جدید'' کے نام ہے نکاتا رہا این طرز کا منفر اور نرالا جریدہ تھا' جے کتابت و طباعت کی عصری خوشمائی عمر بحر نفسیب نہ ہوسکی' لیکن مولانا وریا بادی کے قلم کی حلاوت الی تھی کہ اسے شروع کرکے ختم کے بغیر چھوڑ دینا اہل ذوق کے لئے مشکل تھا۔ وہ اپنا اور یہ میں (جو بچی یا تیں کے زیر عنوان ہوا کرتا تھا)عموگا کسی کا موضوع پر لکھنے کی بجائے ونیا بحرکے اخبارات و رسائل کے تراشے نقل کرتے اور ہر تراشے کے ساتھ اپنا مختمر تبعرہ ایک دو سطروں میں کردیتے' لیکن یہ ایک دو سطری مفصل اواریوں پر بھاری ہوتی تھیں۔ ان کا قلم صبح معنی میں بے باک اور تڈر تھا۔ انہوں نے جس بات کو درست سمجھا اس کے اظہار میں اکونہ بھی حکومت کا خوف وامن گیر اور نہ عوام یا رائے عامہ کا۔ وہ آخر تک اپنی رائے کا اظہار ب خوف و خطر کرتے رہے ہوا' اور نہ عوام یا رائے عامہ کا۔ وہ آخر تک اپنی رائے کا اظہار ب خوف و خطر کرتے رہے خواہ اس کے نتا بج پچھے ہوں۔

قادیا نیت کے مسئلے میں ان کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا اور بلاشہریہ ان کی سعین ترین غلطی تھی جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے کیکن وہ پوری امت کی مخالفت کے بادجود اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ عفا ادللہ نعالیٰ عند و غفر لئے

اردواور انگریزی زبان ہیں انکی تغییری خاصی مقبول ہو کمیں اور مسلمانوں کو ان سے کافی فائدہ پہنچا۔ چونکہ انہوں نے وہی علوم زیادہ تر مطالع سے حاصل کئے تھے "س لئے تغییر بیس بعض باتمی جمہور کے خلاف بھی آگئیں۔ لیکن مجموعی حیثیت سے دہ ایک مفید تغییر ہے جس میں عمری معلومات کا بھی بڑا ذخیرہ ہے 'خاص طور سے فرقہ عیسائیت کے مباحث ہے نظیر ہیں۔

دو سروں پر تنقید کے معاملے میں مولانا دریا بادی ہوے معتدل اور متوازن مزاج کے مالک تھے بھی کی مخالفت کے جوش میں صدیے گزر جانا ان کا طریقہ نہ تھا وہ اختلاف رائے کے بادجود دو سروں کی انجھی باتوں کی تعریف میں بنگ سے کام نہ لیتے تھے۔

را قم الحروف كو مولانا سے بالمثاف تو تجھی نیاز حاصل نہ ہوسكالیكن خط وكتابت كافی رہی۔ وہ غائبانہ ہی اس ناكارہ پر بے حد شفقت فرماتے تھے۔ "البلاغ" بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور اس كے مضامين كو "صدق جديد" میں نقل كركے ناچیز كی عزت افزائی فرماتے رہے تھے۔ صدق میں جب بھی البلاغ کا ذکر فرائے تو دو چار تعریفی جملے ضرور لکھ دیتے ۔ بارہا البلاغ کو انہوں نے "پاکستان کا بہترین دینی ماہنامہ" قرار دیا۔ "تغییر ماجدی" کی جلد اول طبع ہوئی تو انہوں نے ازراہ شفقت احقر کے پاس بھیجی 'اور اس پر تبعرہ لکھنے کا بھی تھم دیا۔ احقر نے اس پر جو تبعرہ لکھا اس میں تعریف کے ساتھ بعض باتوں پر ادب کے ساتھ تقید بھی تھی۔ احقر ان کے ساسے طفل کتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتا 'لکین یہ ان کی برائی کی بات تھی کہ انہوں نے پوری و سعت قلب کے ساتھ اے گوارا فرمایا۔ البلاغ میں احقر کی بات تھی کہ انہوں نے پوری و سعت قلب کے ساتھ اے گوارا فرمایا۔ البلاغ میں احتر کی کوئی تحریر انہیں پہند آتی تو اکثر ہمت افزائی فرماتے' اور بھی بھی احقر کی غلطیوں پر سنہ فرمادی تھے۔ عرصہ سے وہ فالح کی بناء پر بالکل صاحب فراش تھے' اور اس کی وجہ سے درمادی تھے موادر غیر مرتب سا ہونے لگا تھا۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی وفات پر انہوں نے بشکل ایک سطر کا تعزیت نامہ جمیجا اور بالآخر ریڈ ہو سے اطلاع مل بی حتی کہ وہ دنیا کے جمنجھٹ سے نجات پاکرا ہے مالک حقیق سے جالے۔ الله اطلاع مل بی حتی کہ وہ دنیا کے جمنجھٹ سے نجات پاکرا ہے مالک حقیق سے جالے۔ الله تعالی ان کی ذرات سے در حزر فرماکر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور بسماندگان تعالی ان کی ذرات سے درگز در فرماکر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور بسماندگان کو مبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آئین۔

ا نسوس ہے کہ احتر کے پاس مولانا دریا بادی کے تمام خطوط محفوظ نسیں رہ سکے لیکن معمولی تلاش سے دو خط مل محتے وہ ذیل میں حاضر ہیں۔

#### مورخد ٢٦ وممبر ١٩٦٤ء

السلام علیم ورحمته الله البلاغ برابر پنچا رہا ہے۔ ماشاء الله وبارک الله
رو تحجه دیس بہت ی کوششیں آپ کے ملک میں بور بی ہیں اور جوش خروش ان
میں اچھا خاصا ہو آئے لیکن جتنی شجیدہ پر مغز مشین و محکم اور ساتھ بی ممذب و
شائستہ البلاغ کی تحریب ہوتی ہیں وہ اس کا مخصوص حصہ ہے۔
ایک ہلی می فروگز اشت البتہ عرض کردینے کے قابل ہے حضرت مسے کے
سلسلے میں بار بار جو "پھائی" کا لفظ آپ کے ہاں آنا ہے "اس کے بجائے" سولی"
ہونا چاہئے دونوں کے در میان فرق عظیم ہے۔ رومی قانون میں رواج صرف سولی
کا تھا۔ والسلام دعا کو و دعا خواہ عبد الماجد۔

الكست ١٩٤٩ء

براورم محترم 'السلام عليكم

جولائی کا البلاغ بہنچا آپ کا مقالہ ''جدت پرستی'' پر بے مثل ہے۔ انشاء اللہ دوہ فتہ بعد صدق میں نقل شروع ہوگی اور ۳-۵ قسطوں میں ہوجائے گی۔ صدق خود ہی بہت مختصر ہوگیا اور بالکل منتشراور غیر مرتب ہوگیا ہے۔

فالج میں مدت سے جتلا ہوں' ساعت 'بصارت کی ابتری میں گر فنار ہوں'نسیان وغیرہ۔ خدا کرے مولا تا شفیع صاحب صحیح و تند رست ہوں' مولانا عبد الباری ندوی مرحوم ہو بھیے۔ میں اپنا خط خود نہیں بڑھ سکتا ہوں والسلام۔ دعا گو و دعا خوا ہ'عبد الماجد

البلاغ جلد ١١ شاره سو



# حضرت مولانا محرسليم صاحب

پچھلے مینے مدرسہ صولنبہ کمہ کرمہ کے مہتم حضرت مولانا محمہ سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس دارفانی ہے کوچ کرکے اپنے مالک حقیق ہے جاسلے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَالْبِيْهِ رَاجِعُونُ موصوف حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بوتے تھے 'اور انہوں نے کمہ مکرمہ میں مدرسہ صولت کے نام ہے جس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی' آخر وقت تک اس کی پاسبانی کرتے رہے۔ شروع میں حضرت مولانا سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے دبلی ہے ماہنامہ ''ندائے حرم'' کے ذریعے عرصے تک دین کی دعوت و تبلیخ کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے باہنامہ ''ندائے حرم'' کے ذریعے عرصے تک دین کی دعوت و تبلیخ کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف بجرت فرما گئے' اور آخر وقت تک مدرسہ صولت کے انتظام وانھرام میں معروف رہے۔ یہ مدرسہ تعلیمی خدمات انجام دینے کے علاوہ مکہ مکرمہ میں تجاج اور بین کو گوناگوں سہولیات فراہم کرنے کی خدمت بھی انجام دیتا ہے۔

حضرت مولانا محمہ سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک باغ وبہار شخصیت کے مالک تھے۔
اور ضعف من کے باوجود اپنے دفتر میں روزانہ بزی محنت سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔
راقم الحروف پر نمایت مہرمان تھے اور جب بھی مکہ مکرمہ حاضری ہوتی' ان کی شفقتوں سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اکثر قیام ان کے باس ہی رہتا اور ان کے زیر سایہ بالکل اپنے گھر کی می راحت میسر آتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دردمند دل عطا فرمایا تھا جو ہر خطے کے مسلمانوں کے دکھ درد سے بچین ہو تا اور ان کے مسائل کے عل کے لئے متفکر رہتا تھا' کمہ مکرمہ میں چو نکہ عالم اسلام کے تمام اطراف ہے اہل علم و فکر کی آمدورفت رہتی ہے اسلئے وہ ہر خطے کے مسائل سے باخبر رہتے تھے اور ان کے بارے میں لوگوں کو مشورے بھی دیتے رہتے تھے۔ وہ اتحاد مسلمین کے داعی تھے' اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیوں کو رد کئے کے لئے کوشاں رہتے تھے۔ بلاشبہ ان کی وفات علمی ودینی حلقوں کے لئے ایک ہوا سانحہ ہے۔ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں مقانم بلند عطا فرمائے۔ آمین

اب موصوف کے فرزند ارجمند مولانا محمد شمیم صاحب مدرسہ صولند کے امین ہونگے۔ مغلب تعالیٰ وہ اپنے مزاج وغداق اور اخلاق وعادات کے اعتبار سے اپنے والد ماجد کی صحیح یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وارالعلوم کراچی کی تحقی یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وارالعلوم کراچی کے تمام اساتذہ 'طلبہ اور کارکن این صدے میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور دلی تعزیت چین۔

البلاغ جلدااشاره ٩



# حضرت علامہ سید محمد بوسف صاحب بنوری اک شع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

بقیۃ السلف' استاذ العلماء' شیخ الحدیث حفرت علامہ سید محمہ یوسف صاحب بنوری (رحمتہ اللہ علیہ) بھی راہی آخرت ہو گئے۔ گذشتہ شارے میں ان کے حادثہ وفات کی اطلاع کے ساتھ ان پر قدرے تفصیل کے ساتھ لکھنے کا وعدہ کرچکا ہوں' لیکن آج جبکہ اس موضوع پر قلم اٹھاتا چاہتا ہوں تو یا دوں کا ایک طویل سلسلہ قلب و ذہن میں اس طرح مجتمع ہے کہ ابتدا کرنے کے لئے ہرا ہاتھ نہیں آیا۔

حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ولنواز 'ایسی حیات افروز 'ایسی باغ و بہار اور الیی بھاری بھر کم شخصیت تھی کہ اس کی خصوصیات کا ایک مختصر مضمون میں سانا مشکل ہے۔ ان کی ذات اپ شخ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیر گا قدس سرہ کی مجسم یادگار تھی۔ علم حدیث تو خیران کا خاص موضوع تھا جس میں اس وقت ان کا خانی لمنا مشکل تھا۔ لیکن اپ شخ کی طرح وہ ہر علم وفن میں معلومات کا خزانہ تھے 'ان کی قوت حافظ 'ان کی وسعت مطالعہ 'ان کا ذوق کتب بنی 'ان کی عربی تقریرو تحریر 'ان کا پاکیزہ شعری نداق 'اکابرواسلاف کے تذکروں سے ان کا شخف 'علاء دیوبند کے خصیرہ مسلک پر تصلب کے ساتھ ان کی وسعت نظر اور رواداری 'دین کے لئے ان کا جذبہ اخلاص ' للبیت 'زندگی میں نفاست ' سادگی اور بے تکلفی کا امتزاج 'ان کا ذوق مہماں نوازی 'ان کی باغ و بہار علمی مجلسیں 'ان کے عالمانہ لطا نف و ظرا نف 'ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جسے بھلایا جا سکتا ہو؟

دنیا کا تجربہ شاہر ہے کہ محض کتابیں پڑھ لینے سے کسی کو علم کے حقیقی شمرات عاصل نمیں ہوتے بلکہ اس کے لئے "پیش مردے کا ملے پامال شو" پر عمل کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالی نے جو مقام بلند نصیب فرمایا وہ ان کی ذہانت و ذکاوت اور علمی استعداد سے زیادہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری کے فیض محبت اور حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے فیض نظر کا

بتیجہ تھا۔ انہوں نے تحصیل علم کے لئے تھی ایک مدرے میں صرف کتابیں بڑھ لینے اور ضابطہ کی سند حاصل کر لینے ہر اکتفاء نہیں کیا ایکہ اپنے اساتذہ کی خدمت و صحبت سے استفاده کو اپنانصب العین بتالیا۔ وہ ایک ایسے وفت دا رالعلوم دیو بند ہنچے تھے جب وہاں امام العصر حضرت علامه انورشاه صاحب تشميري رحمته الله عليه كے علاوہ يشخ الاسلام حضرت مولانا شبيراحمه صاحب عثاني " 'عارف بالله حضرت مولانا سيد اصغر حسين صاحب ' مضرت مولانا حبيب الرحمٰن صاحب"، حضرت مولانا اعزاز على صاحب"، حضرت مولانا مفتى عزيزالرحمٰن صاحب اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب جید آفتاب و ماهتاب معروف تدریس تھے۔ حضرت مولاتا بنوری اینے تمام ہی اساتذہ کے منظور نظررہے لیکن امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ ہے آپ کو جو خصوصی تعلق رہا اس کی مثال شاید حضرت شاہ صاحب کے دو سرے تلاندہ میں نہ لے۔ مولانا مرحوم نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت و صحبت کو این زندگی کانصب العین بنالیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک عرصہ تک سغرو حضر میں اینے بیخ کی نہ صرف معیت ہے مستفید ہوتے رہے ' بلکہ ان کی خدمت اور ان سے علمی و ر د حانی استفادے کی خاطر مولا تا نے نہ جانے کتنے مادی اور دنیوی مغادات کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا'ان کے پیش نظراکر وہ جاہتے تو تخصیل علم سے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بسر کر سکتے تھے "کیکن انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی صحبت اور علمی نداق کی تسکین پر ہردو سرے فائدے کو قرمان کر دیا۔ اور سیہ بات خود انہوں نے احقر کو سائی تھی کہ "جب میرا نکاح ہوا توبدن کے ایک جو ژے کے سوا ميري ملكيت ميں مجمد نه تھا۔"

علم و دین کے لئے مولانا کی یہ قربانیاں بآلا خرر نگ لائیں احضرت شاہ صاحب کی نظر عنایت نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ ان میں للیت اور اخلاص عمل کے فضائل کی آبیاری کی اور اس کا بتیجہ تھا کہ دین کے خدام میں اللہ تعالی نے انہیں مقبولیت مجوبیت اور ہردلعزیزی کا وہ مقام بخشاجو کم لوگوں کو نصیب ہو تا ہے۔ ان کے اساتذہ ان کے ہم عصر اور ان کے چھوٹے تقریباً سب ان کے علمی مقام اور ان کی للیت کے معترف رہے۔ حکیم اور ان کی جھوٹے تقریباً سب ان کے علمی مقام اور ان کی للیت کے معترف رہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ جینے مردم شناس بزرگ کی خدمت میں مولانا کی حاضری تین چار مرجبہ ہے زیادہ نہیں ہوئی الین انہی تین چار ملا قاتوں خدمت میں مولانا کی حاضری تین چار ملا قاتوں

کے بعد حضرت تھانویؓ نے ان کو اپنا مجاز صحبت قرار دیدیا تھا۔

الله تعالیٰ نے حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ کو اس دور میں علمی و دینی خدمات کے لئے نہ صرف چن لیا تھا' بلکہ ان کے کاموں میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی تھی۔ ان کے علم و فضل کا سب سے بڑا شاہ کاران کی جامع ترندی کی شرح "معارف السن" ہے جو تقریبًا تین ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور جھ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ چو نکہ پچھلے سات سال سے وارالعلوم کراچی میں جامع ترندی کا درس احقرکے سیرد ہے'اس کئے . نفغلہ تعالی مولانا کی اس کتاب کے مطالعے کا خوب موقع ملاہے 'اور اگر میں بیہ کہوں توشاید میالغہ نہ ہو گا کہ احقر کواس کتاب کا ایک ایک مفحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ لنذا میں بلاخوف تردیدیہ کمہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے محد ثانہ نداق کی جھلک سی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے تو وہ معارف اکسن ہے۔ افسوس ہے کہ علم و فضل کا بیہ خزانہ تشنہ پھیل رہے گا'اور کتاب الج سے بعد اس کی تصنیف آھے نہ بڑھ سکی'احقر کے والدماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه نے نه جانے کتنی بار مولاناً سے اس کی تخیل کی طرف توجہ دینے کی خواہش ظاہر فرمائی 'کیکن مولانا کی مصرد فیات اس قدر بردھ چکی تھیں کہ وہ اس خواہش کو بورانہ فرما سکے۔اب اول تو اس کی منگیل کی ہمت کون ترے؟ اور اگر کوئی کرے بھی تو حضرت شاہ صاحب کا وہ فیضان علمی اور حضرت مولانا بنوری م کاوہ اسلوب بیان کماں سے لائے؟

الله تعالی نے مولانا کو عربی تقریر و تحریر کا جو ملکہ عطا فرہایا تھا وہ اہل عجم میں شاذو تادر جب کی کو نصیب ہوتا ہے۔ خاص طور ہے اکی عربی تحریری اتن ہے ساخت 'سلیس' روال اور شکفتہ ہیں کہ ان کے فقرے فقرے پر ذوق سلیم کو حظ ملتا ہے' اور ان میں قدیم و جدید اسانیب اس طرح جمع ہو کر یک جان ہو گئے ہیں کہ پڑھنے والا جزالت اور سلاست دونوں کا لطف ساتھ ساتھ ساتھ محسوس کرتا ہے۔ مولانا کی تحریروں میں اہلی زبان کے محاورات' ضرب الامثال اور استعارے الی بے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت سے عربوں کی قدیروں میں ہمی سے بات نہیں ملتی۔ " نفح العنبر" تو ایک طرح سے خالص اوبی تصنیف ہے' کیروں میں بھی سے بات نہیں ملتی۔ " نفح العنبر" تو ایک طرح سے خالص اوبی تصنیف ہیں بھی لیکن "معارف السن" اور " بہتی ٹھوس علمی اور شخفیقی تصانیف میں بھی اوب کی چاشنی اس انداز سے رہی ہی ہوئی ہے کہ وہ نمایت دلچے اور شکفتہ کتابیں بن گئی

<u>:</u>ل-

حضرت مولانا بنوری رحمته الله علیه کوالله تعالی نے حق کے معاملے میں غیرت و شدت كاخاص دصف عطا فرمایا تھا'وہ اپنی انفرادی زندگی اور عام بر آؤ میں جتنے نرم مخلیق اور کشکفتہ تھے' باطل نظریات کے بارے میں اتنے ہی شمشیر برہنہ تھے' اور اس معاملہ میں نہ کسی مدا ہنت یا نرم کوشے کے روادار تھے'اور نہ مصالح کو اہمیت دیتے تھے۔ بعض او قات ان کی سمسی تحریر یا تقریر کے بارے میں بہ شہر گزر آتھا کہ شاید بیدعام دینی مصالح کے خلاف ہوا لیکن چونکہ ان کے اقدامات کا محرک للتیت اور اخلاص کے سوا کچھے نہ تھا'اس لئے اللہ تعالی ان کے اقدامات میں برکت عطا فرماتے 'ان کے بمتر نتائج ظاہر ہوتے 'اور ''لاکھ حکیم ستربجيب ايك كليم سركون "كاعملي مشاهره موتا ويتانجه بإطل فرقوں اور نظريات كى ترديد ميں الله تعالیٰ نے مولاناً ہے برا کام لیا۔ انکار حدیث کا فتنہ ہویا تجدواور قادیا نیت کا مولانا ہمیشہ ان کے تعاقب میں پیش پیش رہے۔ اس کے علاوہ جس سمی نے بھی قرآن و سنت کی تشریح میں جمہورامت ہے الگ کوئی راستہ اختیار کیا مولاناً سے بیہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے نظریات پر سکوت اختیار کیا جائے۔ مولانا کو خاص طور سے اس بات کی بری فکر رہتی تھی کہ علائے دیوبند کا مسلک سی غلط نظریے سے ملبس نہ ہونے پائے اور سیای سطح پر سمی مخص کے ساتھ علائے دیوبند کے اتحاد و تعاون ہے یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ علائے دیوبند اس مخض کے نظریات کے ہم نوا ہیں۔

مثلاً مولانا ابو الكلام آزاد مرحوم نے آزادی ہند کے لئے جو جدوجد کی مقدر علائے دیو بند کی ایک جماعت نہ صرف اس کی مداح رہی بلکہ ان کے ساتھ اتحاد و تعاون بھی کیا 'اور خود مولانا بنوری رحمتہ اللہ علیہ بھی اس جت سے ان کی بعض خویوں کے معترف تھے لیکن اس سیاسی اشتراک کی بنا پر یہ خطرہ تھا کہ مولانا آزاد مرحوم نے جن مسائل میں جمہور امّت سے الگ راستہ اختیار کیا ہے 'انہیں علائے دیوبند کی طرف منسوب نہ کیا جانے گئے 'یا کم از کم علائے دیوبند کی طرف منسوب نہ کیا جانے گئے 'یا کم مرحوم کے ان نظریات کی علمی تروید کے لئے حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ نے ایک مرحوم کے ان نظریات کی علمی تروید کے لئے حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ نے ایک منصل مقالہ لکھا جس پر بعض لوگوں نے بڑا بھی منایا 'لیکن مولانا نے اس معاملہ میں کمی دورت مولانا کی پروا نہیں کی۔ مولانا کا یہ مقالہ ''مشکلات القرآن '' کے مقدے میں شامل ''لومت لاکم'' کی پروا نہیں کی۔ مولانا کا یہ مقالہ ''مشکلات القرآن '' کے مقدے میں شامل

ہے 'جواب' بتمیتہ البیان' کے نام سے الگ بھی شائع ہو چکا ہے۔

ای طرح مولانا عبید الله سندهی مرحوم چونکه حضرت مجنع المندی تحریک سے رسن ركين رہے ہيں 'اور آزادي ہند كے لئے انہوں نے بے مثال قرمانياں دى ہيں 'اس لئے علمائے دیوبند نے اس جست ہے ہمیشہ انکی قدر وانی کی ہے 'اور جمال آزادی ہند کے لئے علماء وبوبند کی جدوجہد کا ذکر آتا ہے وہاں مجاہدین کی فہرست میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کا نام بھی شامل ہو تا ہے 'لیکن مولانا سندھی مرحوم دا رالعلوم دیوبند کے تعلیم یا فتہ نہ ہے'اور ان کے نظریات میں دبنی اعتبارے وہ تعلّب نہ تھاجو علماء دبوبند کا طرہ اتنیاز رہاہے 'اس کئے وہ لبعض عقائد واحکام میں و قماً و قماً جاُدہ اعتدال ہے ہٹ جاتے تھے۔ احقرنے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفع صاحب رحمته الله علیه سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی ایسے ہی نظریئے کا اعلان کر دیا تھا جو جمہور علائے امت کے خلاف تھا تو حضرت جیخ الهند رحمته الله عليه نے ان کو فہمائش کی 'اور بات سمجھ میں آنے پر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی مسجد ميں علی الاعلان اپنی غلطی کا اعتراف اور ندامت کا اظهار کیا۔ لیکن حضرت جیخ الهند کی دفات کے بعد کوئی مخص ایسانہ رہا جو نظریاتی طور پر ان کی رہنمائی کرسکے۔اس کے علاوہ ان کے مزاج میں مسلسل مصائب جھیلنے ہے تشدہ بھی پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آخری دور میں انہوں نے بحربعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کروی جوجمهور علائے امت کے خلاف بلکہ نمایت خطرناك اور زامفانه تضے ادھرچونکہ علائے دیوبند کی جدوجہد آزادی میں برا برمولانا سندھی مرحوم كا نام آيا تھا' اس كئے خطرہ تھا كہ ان كے نظریات علماء ديو بند كى طرف منسوب نہ ہوں' اس کئے حضرت مولانا ہنوری کئے نہ صرف مولانا سندھی کے ان نظریات کی تردید کی' بلكه بينخ العرب والتعجم حضرت مولانا سيد حسين احمر صاحب بمنى رحمته الله عليه كوبهي اس طرف متوجد کیا جو سیای جدوجهد میں مولانا سندھی مرحوم کے رقی رہے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا مرنی قدس سرہ نے مولانا سندھی مرحوم کے ان نظریات کی تروید میں ایک مضمون لکھا جو اخبار مدید بجور میں شائع ہوا۔ مولانا سندھی مرحوم کی تردید کے بارے میں یہ تمام تغصیلات احقرنے خود حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ سے سنی ہیں۔ اور گذشتہ سال دوبارہ مولاناً نے احقرے ان کی توثیق فرمائی۔

جماعت اسلامی کے حضرات ہے اجتماعی معاملات میں مختلف مراحل میں مختلف علماء

د بوبند کا اشتراک عمل جاری رہا' با کیس دستوری نکات کی تر تبیب اور تحریک ختم نبوت وغیرہ میں خود مولانا کے ان کے ساتھ مل کر کام کیا الیکن جہاں تک مولانا مودودی صاحب کے نظریات کا تعلق ہے' مولاناً نے ان پر مفصل تنقید فرمائی' اور حال ہی ہیں عربی زبان میں کیے بعد دیگرے تین کتا بچے تحریر فرمائے 'جن میں ہے دوشائع ہو چکے ہیں 'اور تیسرا زیر طبع ہے۔ غرض بيه مولانا كاخاص مزاج تفاكه وه جمهور علائے سلف كے خلاف كسى نظرية كو خاموشی سے برداشت نہ کر سکتے تھے۔ عام مجلسوں میں بھی ان کا بھی رنگ تھا کہ غلط بات پر بروقت تنقید کرکے حل گوئی کا فریعنہ نقد اوا کر دیتے تھے۔ ۱۹۲۸ء میں جب اوا رہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی (جس کا اہتمام ادارہ تحقیقات کے سابق ڈائر مکٹر ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب نے کیا تھا) تو اس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک مقرر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولیات کو غلط انداز میں پیش کر کے متجدّ دین کے آزاد اجتماد کے لئے گئجائش پیدا کرنی جاہی اور اس کے لئے انداز بھی ایبا افتیار کیا کہ جیے قوت اجتمادیہ میں حضرت عمر کے اور ہمارے در میان کوئی خاص فرق نہیں۔ اس محفل میں عالم اسلام کے معروف اور جید علماء موجود تھے۔ لیکن اس موقع پر اس بھرے مجمع میں جن صاحب کی آواز سب ہے پہلے گونجی 'وہ حضرت مولانا بنوری سنے 'انہوں نے مقرر کی تقریر کے دوران ہی صدر محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب کرکے فرمایا۔ سيدى الموس الرجوكمال تلجمواهد الخطيب الجوكمان تلجمه لأماذا بقول جناب صدر!ان مقرر صاحب کولگام دیجئے 'براہ کرم ان کولگام دیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بیر بلیغ الفاظ آج بھی کانوں میں تو بچ رہے ہیں!

مولانا کی رگ و پے میں اس بات کا بقین و اعتقاد ہوست تھا کہ اکابر علاء دیو بند اس دور میں '' ماا،اعلیہ واصحابی'' کی عملی تغییر تھے اور ان کا قیم دین اس دور میں خیرالقرون کے مزاج و نذاق سے سب سے زیادہ قریب تھا' وہ چاہتے تھے کہ اکابر دیو بند کے افکار اور ان کے علمی و دبنی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ مجھیلایا جائے۔ چنانچہ جب مولانا ُ ایک طویل عرصے کے علمی و دبنی کارناموں کو زیادہ سے سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں قیام کے مقاصد میں سے کے لئے پہلی بار مجاز اور معروشام کے سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں قیام کے مقاصد میں سے ایک بردا مقصد سے بھی تھا کہ علماء دیو بند کی خدمات اور ان کی علمی تحقیقات سے عالم عرب کو روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ مولانا ُ نے علماء دیو بند اور ان کی علمی و عملی خدمات پر مفصل روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ مولانا ُ نے علماء دیو بند اور ان کی علمی و عملی خدمات پر مفصل

مضامین لکھے جو وہاں کے صف اول کے اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے۔ اور ان کے ذریعے معروشام کے چوٹی کے علماء مولانا ہوریؓ سے قریب آمجے۔ مولاناً نے انہیں مختلف صحبتوں میں اکابر دیو بند کے علوم سے متعارف کرایا اور کم از کم علماء کی حد تک معروشام میں علماء دیو بند کے کارنا ہے اجنی نہیں رہے۔

ای دوران ایک مشہور عربی رسائے کے وفتر میں مولانا کی ملاقات علاقہ جوہر منطاوی مرحوم سے ہوئی 'جنگی " تغییر الجواہر" اپنی نوعیت کی منفرد تغییر ہے۔ بعض لوگوں نے تو امام را ذی کی تغییر بیر بیر بیر بیر یہ فقرہ جست کیا ہے کہ " فید کل شی الا النف بیر" (بینی اس میں تغییر کے سوا سب بچھ ہے) لیکن واقعہ بیر ہے کہ تغییر بیر کے بارے میں بیر جملہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں اگر موجودہ دور میں کسی تتاب پر بیر جملہ کسی درج میں صادق آسکتا ہے تو وہ علامہ منظاوی مرحوم کی تغییر الجوا ہر ہے۔ اور واقعہ بیر ہے کہ بیر کتاب تغییر کی نہیں بلکہ سائنس کی منظاوی مرحوم نے بعض جگہ آیات قرآنی کی تغییر میں محلوم کی تغییر میں علامہ منظاوی مرحوم نے بعض جگہ آیات قرآنی کی تغییر میں محلوم کھائی ہیں۔

علامہ منطاوی مرحوم ہے حضرت مولانا ہوری کا تعارف ہوا تو انھوں نے مولانا ہو چھاکہ کیا آپ نے میری تغییر کا مطالعہ کیا ہے؟ مولانا نے فرایا کہ "ہاں! اتنا مطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں۔ علامہ منطاوی نے رائے پوچیں تو مولانا نے فرایا "آپ کی کتاب اس لحاظ ہے تو علاء کے لئے احسان عظیم ہے کہ اس میں سائنس کی ہے شار معلومات علی ذبان میں جمع ہوگئی ہیں۔ سائنس کی کتابیں چونکہ عواً انگریزی زبان میں ہوتی ہیں اس لئے عمواً علائے دین ان سے فائدہ ضیں اٹھا سکتے۔ آپ کی کتاب علاء دین کے لئے سائنس معلومات حاصل کرنے کا بمترین ذریعہ ہے لیکن جمال کی کتاب علاء دین کے لئے سائنس معلومات حاصل کرنے کا بمترین ذریعہ ہے لیکن جمال کو مشش سے ہوتی ہے کہ عمر حاضر کے سائنس دانوں کے نظریات کو کمی نہ کمی طرح قرآن کو کشش سے ہوتی ہے کہ عمر حاضر کے سائنس دانوں کے نظریات کو کمی نہ کمی طرح قرآن کی خلاف ورزی ہے بھی درینے نہیں کرتے۔ حالا نکہ سوچنے کی بات سے ہے کہ سائنس کے خلاف ورزی ہے بھی درینے نہیں کرتے۔ حالا نکہ سوچنے کی بات سے ہے کہ سائنس کے خلاف درزی ہے کہ سائنس کے خلاف درزی ہے کہ کی ایت کے کہ سائنس دانوں کے زدیکہ غلط ڈابت بوجائے کیا اس صورت بیں ہو سکتا ہے کہ کل وہ خود سائنس دانوں کے زددیکہ غلط ڈابت بوجائے کیا اس صورت

مِن آب کی تغییر پڑھنے والا مخص بیہ نہ سمجھ جیٹے گاکہ قرآن کریم کی بات "معاذاللہ" غلط ہوگئی!

مولانا نے یہ بات ایسے مؤثر اور دلنشیں انداز میں بیان قرمائی کہ علامہ منفاوی مرحوم بڑے متاثر ہوئے اور فرمایا" ایھا المشیخ الست عالمه صند با وا نما انت ملائ انزل الله صن السماء لاصلاحی" (مولانا! آپ کوئی ہندوستانی عالم نمیں ہیں بلکہ آپ کوئی فرشتے ہیں جے اللہ تعالی نے میری اصلاح کے لئے نازل کیا ہے)۔ یہ واقعہ میں نے مولانا سے بار ہا سا اور شاید "بینات" کے کمی شارے میں بھی مولانا نے اسے نقل بھی کیا ہے۔

\_\_\_\_\_

احقركے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رحمته الله علیه كو مولانا بنوری ً سے بزی محبت تھی اور ان کے اخلاص و للتیت اور علمی و عملی ملاحیتوں کی بری قدر فرماتے تھے۔ آگرچہ دارالعلوم کے جلسول میں کئی بار مولاناً نے تقریر کے دوران فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب میرے استاد ہیں اور میں نے مقامات حرری آپ ہی سے پر هی ہے الیکن حضرت والد صاحب رحمته الله عليه مولاناً كے علمی و عملی کمالات كی بنا پر ان كانمايت اكرام فرماتے تھے' چنانچہ بیہ دونوں بزرگ علمی اور اجتماعی مسائل میں ایک دو سرے سے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ ملا قاتیں اور مشورے تو پہلے بھی رہتے تھے لیکن جب ے مولانا کراچی میں قیام پذر ہوئے اس وقت سے تو دونوں بزر کول کے در میان آمدور فت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس دجہ ہے ہم خدام کو گزشتہ ہیں سال میں حصرت مولانا بنوری کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے اور جتنا جتنا قرب بڑھتا گیا 'اس نسبت سے مولانا کی محبت و عظمت اور عقیدت میں اضافہ ہو تا چلا گیا۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولا تا کے جدید فقهی مسائل کی تحقیق کے لئے مدرسہ عرسیہ نیو ٹاؤن اور وارالعلوم کرا جی کے علماء پر مشتمل ایک «مجلس شخفیق مسائل حاضرهِ" قائم فرمائی تھی جس کا اجلاس ہر ماہ وارالعلوم کور بھی یا مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن میں منعقد ہوا کر آتھا۔ یہ مجلس عام طور سے صبح کو شروع ہو کر شام تک جاری رہتی' چ میں کھانے اور نماز کا وقفہ ہوتا' پیجیدہ فقہی مسائل زیر بحث آتے' كتابوں كا اجتماعي طور ہے مطالعہ ہو تا۔ تمام شركاء مجلس ابنا ابنا نقطہ نظر آزادي ہے بيش کرتے۔ ہم جیسے فرو مایہ خدام بھی اپنے طالب علمانہ شبهات کھن کر پیش کرتے 'اور بیہ بزرگ

كمال شفقت كے ساتھ انہيں سنتے اور جب تک تمام شركاء مطمئن نہ ہوجاتے 'فيصله نه ہو آ۔ حضرت والد صاحب رحمته الله عليه اور حضرت مولانا بنوري وونوں كي طبيعت ان مجلسوں میں تھل جاتی تھی اور ہم خدّام دونوں کے علمی افادات ہے نمال ہوجاتے 'اور پھرپیہ مجلسیں خٹک علمی مسائل تک محدود نہ تھیں' بلکہ دونوں بزرگوں کی شکفتہ مزاجی اور علمی و ا دبی نداق نے ان مجلسوں کو ایسا باغ و بھار بنادیا تھا کہ مجلس کا دن آئے ہے پہلے ہی بڑے ا منتیال کے ساتھ اس کا انظار لگتا تھا۔ علمی تحقیقات کے علاوہ بیہ مجلسیں نہ جانے کتنے لطائف و ظرائف اور دلچیپ و سبق آموز واقعات سے معمور ہوتی تھیں۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ذہن اکابر علمائے دیو بند کے واقعات کا خزانہ تھا' اور کوئی بھی موضوع چمز جائے عضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ دیو بند کے بزرگوں میں سے مجھی حضرت تقانوي كالمجمحي حضرت ميال صاحب كالمجمحي حضرت شاه صاحب مكالمجمى حضرت مفتي عزیزالرحمان صاحب کا' اور تمحی کسی اور بزرگ کا کوئی واقعہ سنادیتے اور مجلس کے لئے رہنمائی کا ایک نیا دروا زہ کھل جا تا۔ حضرت مولا نا بنوری رحمتہ اللہ علیہ نے بارہا فرمایا کہ مجھے تو حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه سے ملا قات کا شوق اس کئے لگتا ہے کہ ان کے پاس پہنچ کرا ہے بزرگوں کے نئے نئے واقعات سننے کو مل جاتے ہیں۔ ادھر حضرت بنوری رحمتہ الله عليه كو حضرت شاه صاحبٌ ہے جو خصوصی صحبتیں رہیں' حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان کے حالات بڑے ذوق و شوق ہے ہا قاعدہ فرمائش کرکے سنا کرتے۔ اور سنانے والے حضرت والدصاحب موں یا حضرت بنوری ہم خدام کے لئے تو ہرحال میں جاندی ہی جاندی تھی' اللہ اکبر' یہ پر کیف نورانی مجلسیں س طرح دیکھتے ہی دیکھتے خواب و خیال ہو تئیں۔ حضرت والدصاحب رحمته الله عليه ان محفلوں میں اکثرا ہے اسا تذہ کا ذکر فرما کر عجیب کیف کے عالم میں بیہ مصرعہ یردھا کرتے تھے کہ ع

ایک محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی

کسے خبر تھی کہ چند ہی سالوں میں یہ محفلیں بھی برخاست ہونے والی ہیں!

غرض علمی اور اجتماعی مسائل میں حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت بنوری کا اشتراک عمل ہم خدام کے لئے گوتاگوں فوائد کا دردازہ بن گیا۔ اکثر و بیشتراجتماعی مسائل میں کوئی تحریر لکھی جاتی تو وہ حضرت والد صاحب اور حضرت بنوری کی طرف سے مشترکہ طور پر شائع ہوتی' اور اس کا مسودہ تیار کرنے کا مرحلہ آیا تا ہم خدام میں ہے کسی کو اس کے لئے مامور کیا جاتا' اور بسا او قات قرعہ فال احقر کے نام پڑتا' مسودے کو جب ان بزرگوں کے سامنے پیش کیا جاتا اور بہ حضرات اس کی عبارت میں کوئی اصلاح فرماتے تو اس ہے نت نئے آداب و فوائد حاصل ہوتے تھے اور جب کسی تحریر پر ان حضرات کی طرف ہے دعائمیں ملتیں توابیا محسوس ہوتا کہ دنیا و مافیما کی تمام فعتیں دامن میں جمع ہوگئی ہیں۔

حضرت والدصاحب اور حضرت بنوری کی وجہ سے کراچی کو پورے ملک میں علمی اور دین اعتبار سے مرکزیت عاصل تھی۔ چنانچہ جب کوئی اجتماعی مسئلہ اٹھتا الحراف ملک سے اہل علم کراچی کا رخ کرتے تھے اس طرح ان حضرات کے طفیل ملک بھرکے اہل علم ودین سے نیاز عاصل ہو آ رہتا تھا۔ پیچلے سال جب حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کا عادہ چی آیا تو اس مرکزیت کا ایک زبروست ستون گرگیا۔ حضرت بنوری اس وقت سکھر میں تھے اور تقریباً سومیل کا سفر کرے کراچی کے لئے طیارہ پکڑنا چاہا الیکن سیٹ نہ مل سکی اور نماز جنازہ اور تدفین میں شامل نہ ہوسکے۔ بعد میں جب تعزیت کے لئے تشریف لائے تو وہ بچول کی طرح رور ہے تھے اور زبان پر باربار ہے افقایار سے جملہ تھا کہ "اب ہم مشور ہے کے کمال جا کیں گراچی کی دبنی مرکزیت کا سے دو سرا ستون بھی گر جائیگا۔ حضرت والد کے کمال اس مینے میں کراچی کی دبنی مرکزیت کا سے دو سرا ستون بھی گر جائیگا۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت بنوری کی ذات ہم سب کے لئے ایک عظیم سارا تھی آ ہے کہ اب سے سارا بھی ٹوٹ گیا۔ اب ملک کے دو سرے حصول کی طرح کراچی میں بھی تانای سانا ہے۔

#### انالله واناالسيه راحعون

\_\_\_\_\_\_\_

حضرت بنوری کی وفات یوں تو پوری ملت کے لئے ایک عظیم سانحہ ہے 'لیکن احقراور براور محترم جناب مولانا محمد رفیع عثمانی مدظلتم کے لئے یہ ایبا ہی ذاتی نقصان ہے جیسے مولانا کے قربی اعزہ کے لئے۔ اس لئے کہ وہ ہم ہر اس درجہ شفیق اور مهرمان تھے کہ الفاظ کے ذریعہ ان کا بیان ممکن نہیں۔ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہیں سال تک حضرت مولانا کی صحبتیں عطا فرما میں۔ صرف علمی محفلوں ہی ہیں نہیں مجلسوں اور سغرو حضریں بھی

مولانا کی معیت نصیب ہوئی۔ مولانا کی شفقتوں کا عالم سے تھا کہ وہ ہماری مسنی کا لحاظ کرتے ہوئے خود بھی بچوں میں بچے بن جاتے تھے۔

١٩٦٥ء ميں حضرت والدصاحب ؓ اور مولا تا ؓ نے مشرقی پاکستان کا ایک ساتھ تبلیغی سفرکیا ' یہ ناکارہ بھی ہمراہ تھا۔ سلمٹ میں ہمارا قیام مجدالدین صاحب مرحوم کے صاجزادے محی ا است صاحب کے پہاں تھا۔ سلہث بڑا سرسبزاور شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے الیکن یماں بینچنے کے بعد مسلس علمی اور تبلیغی مجلسوں کا ایسا آن ہندھا کہ جس کمرے میں آکر ا ترے تھے' وہاں ہے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ ملا' یماں تک کہ جب الحکے دن فجر کی نماز ہے فارغ ہوئے تو حضرت والد صاحب ؓ ای کمرے میں اپنے و ظا نف و اور او کے معمولات میں مشغول ہو گئے اور حضرت مولانا ہنوری ؓ نے بھی اپنے وظائف شروع کردیئے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ ذرا مہلت ملے تو حضرت والد صاحب ؓ ہے اجازت لے کر کہیں ہوا خوری کے لئے باہر چلا جاؤں۔ مولا تا نے میرا یہ ارا دہ بھانپ لیا اور خود ہی بلا کر یو چھا 'دکیا یا ہر جانا جاہتے ہو"۔ مجھے مولانا نے بے مکلف بنایا ہوا تھا میں نے عرض کیا حضرت ارادہ تو ہے مگر آپ بھی تشریف لے چلیں تو بات ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مولاناً اپنے معمولات کو مختر کرکے تیار ہو گئے اور خود ہی حضرت والد صاحب ؓ ہے فرمایا ذرا میں تقی میاں کو میر کرالاؤں۔ چنانچہ باہر نکلے اور تقریباً گھنٹہ بھر تک مولا تا اس ناکارہ کے ساتھ تبھی جائے کے باغات میں جمھی شہر کے اونچے اونچے ٹیلوں پر گھومتے رہے ، سلمٹ کے علاقے میں نبا آت اس کثرت سے یائی جاتی ہیں کہ ایک گز زمین بھی خشک تلاش کرنی مشکل ہے۔ مولا تا جب کوئی خاص بودا دیکھتے تو اس کے بارے میں معلومات کا ایک دریا بہنا شروع ہوجا تا 'اس پودے کا اردو میں سے نام ہے عربی میں بیہ نام ہے فارسی اور پٹتو میں فلال نام ہے' اور اس کے بیر بیر خصائص ہیں..... غرض ميه تفريح بھي ايک ولچيهيد ورين ميں تبديل ہو گئے۔

بچھے بعد میں خیال بھی ہوا کہ مولاناً کے گھٹوں میں تکلیف ہے 'اور میں نے خوا مخواہ مولانا کو زحمت وی 'چنانچہ میں نے 'کی بار اپی جسارت پر معذرت کی لیکن مولانا ہر ہار یہ فرماتے کہ مناظر قدرت اللہ کا بہت بڑا عظیہ ہیں اور انہیں وکھے کر نشاط حاصل کرنے کا شوق انسان کا فطری تقاضا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں بھی ان مناظر سے محظوظ ہوگیا اور پھر جھٹے دن سلمٹ میں رہے' روزانہ فخر کے بعد یہ معمول بن گیا۔ مولانا کے زیر سایہ سلمٹ کی یہ سیر سلمٹ میں رہے' روزانہ فخر کے بعد یہ معمول بن گیا۔ مولانا کے زیر سایہ سلمٹ کی یہ سیر

تفریج کی تفریج ہوتی اور درس کا درس ہوتا مولانا کو معلوم تھاکہ احقر کو عربی نے لگاؤ ہے۔ اس کئے مولانا اس دوران عربی ادب کے لطائف و ظرائف بیان فرماتے۔ بنادر اشعار ساتے شعراء عرب کے درمیان محا کمہ فرماتے اور اس تفریح میں نظروں کے ساتھ قلب و روح بھی شاداب ہوکرلو نتے تھے۔

اس طرح ایک مرتبہ برادر محرّم جناب مولانا محد رفیع عنانی مظلم (مہتم دارالعلوم کراچی) دُھاکہ میں حضرت والدصاحب کے ساتھ تھے 'مولانا جی تشریف فرما تھے 'مولانا کے خود بھائی صاحب ہے فرمایا کہ چلو حمیس چانگام کی سیر کرالاؤں۔ چنانچہ والدصاحب " سے اجازت لیکر مولانا اور بھائی صاحب دُھاکہ سے چانگام روانہ ہو گئے ' رہی میں جگہ تھک تھی ' اجازت لیکر مولانا اور بھائی صاحب دُھاکہ سے جانگام روانہ ہو گئے ' رہی میں جگہ تھک تھی اور ایک بی آدی کے لیننے کی گنجائش تھی۔ مولانا نے بھائی صاحب کو لیننے کا تھم دیا 'لیکن اور ایک بی آدی کے لیننے کی گنجائش تھی۔ مولانا نے بھائی صاحب کو لیننے کا تھم دیا 'لیکن اور خود ان کی ٹا گوں کو اس زور سے پکڑ کر ان بھائی صاحب نہ مانے کہ وہ اٹھ نہ سکیں ' اپنے ایک شاگرد کے ساتھ یہ محاملہ وہی شخص کر سکتا ہے جے اللہ نے حقیق تواضع کے مقام بلند سے سرفراز کیا ہو۔

مولاناً کی شفقوں کا کہاں تک شار کیا جا سکتا ہے؟ الفظہ تعالی ان کے ساتھ بہت سے سنروں میں بھی رفاقت نعیب ہوئی اور ہر سنر مولانا کی محبت و عظمت اور عقیدت میں کی گنا اضافہ کرکے ختم ہوا۔ اپنے رفقاء کے ساتھ مولاناً کا طرز عمل جرت انگیز حد تک مشغقانہ ہو تا تھا' اور اس ناچیز کے ساتھ تو مولانا بالکل ایسا معالمہ فرماتے تھے اور احقر کا الی باریک بنی کے ساتھ خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ بی کے ساتھ خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ ہی مولاناً بلکل ایسا معالمہ فرماتے تھے اور احقر کا الی باریک بین کے ساتھ خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ ہی مولاناً بہب افریقہ کے سفر ہوائے گئے تو احقر کو بھی رفاقت کا شرف عطا فرمایا۔ پہلے ہم عجاز گئے اور اللہ تعالی نے مجاز تک والد صاحب کی معیت بھی نعیب فرمادی' لیکن حضرت بوری کے والد صاحب آئے اور احقر حضرت بوری کے ساتھ حجاز میں فیر مین ان ونوں حضرت والد صاحب کی طبیعت ناساز تھی' اس لئے صبح و شام انتہائی اتنا فکر مند رہتا تھا کہ بھوک اور گئی تھی۔ مولانا کو احساس تھا کہ حضرت والد صاحب انتہائی احتا کہ حضرت والد صاحب ہے جدائی احتر کے لئے انتہائی صبر آزما ہے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میں جانا ہوں' تمہیں اپنے والد صاحب ہے عشق ہے' اس لئے مولانا کی شکفتہ مزاجی ہے میری فکر کو زا کل سے والد صاحب ہے۔ عشق ہے' اس لئے مولانا کا پی شکفتہ مزاجی ہے میری فکر کو زا کل اپنے والد صاحب ہے۔ عشق ہے' اس لئے مولانا کا پی شکفتہ مزاجی ہے میری فکر کو زا کل کرنے کی کوشش فرماتے رہے عش اس کے بعد ہم نیوبی پنچ تو وہاں کی آب و ہوا قدر تی

منا ظراور فنگ موسم سے میری صحت پر اچھا اثر ہوا'ادھر حضرت والدصاحب کی صحت کی خبر بھی مل کئی تھی'اس لئے میری طبیعت میں قدرے فنگفتگی اور نشاط پیدا ہو گیا۔ اس دوران ایک دوپیر کو ہم کھانے پر بیٹھے تھے' میرے اور مولانا کے درمیان دو آدمی حاکل تھے' کھانے کے بعد جب احتر مولانا کے کرے میں پہنچا تو فرمانے لگے آج جمھے بڑی خوشی ہورہی ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں' فرمایا ''آج کے کھانے پر تم نے رغبت کے ساتھ دوسے زیادہ روٹیاں کھائی ہیں''۔

مولاناً کا یہ جواب س کرمیں دنگ روگیا۔اللہ اکبر! مولاناً اپنے ایک ناکارہ خادم کے بارے میں یمال تک خیال رکھتے تھے کہ اس کی بھوک میں کیا کی اور کیا اضافہ ہورہا ہے؟ اور یہ توالک جھوٹا سا واقعہ ہے 'اگر میں مولاناً کے ساتھ کئے ہوئے سفروں کے واقعات لکھنے شروع کروں تو ایک مفصل مقالہ صرف اس کے لئے چا ہیئے احتر نے افریقہ سے واہبی پر حضرت والد صاحب نے مولانا کی اس قتم کی رعایتوں کا ذکر کیا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا : "یہ وصف صرف کا بیں پرا شین ہو آئی ہے جو ہر بردر گوں کی موجت سے انسان میں پیدا نہیں ہو آئی ہے جو ہر بردر گوں کی محبت سے مانا ہے ہی ہو کہ ایک ہے تا ہے جو ہر بردر گوں کی محبت سے مانا ہے تا ہے جو ہر بردر گوں کی محبت سے مانا ہے تا ہے جو ہر بردر گوں کی صحبت سے مانا ہے تا ہے۔

یوں تو احقر مولانا کا شاگر دہی تھا اور ہر ملا قات میں مولانا کے کوئی نہ کوئی علی فائدہ عاصل ہوجا تا تھا لیکن ان سے با قاعدہ کوئی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ احقر نے کئی بار خواہش فلا ہر کی تو مولانا کمرح دے گئے۔ افریقہ کے سفر میں احقر نے تہیہ کیا کہ اس موقع سے یہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ انفاق سے احقر نے مدینہ طیب سے اصول حدیث پر حافظ ابن کیٹر کی ایک کتاب ''الباعث الحیث '' خرید لی تھی۔ احقر نے عرض کیا کہ میں یہ کتاب آپ سے پڑھنا چاہتاہوں۔ مولانا شروع میں اپنی تواضع کے سبب انکار فرماتے رہے' بالآخر احقر نے باک روز ہرکے بعد مولانا شروع میں اپنی تواضع کے سبب انکار فرماتے رہے' بالآخر احقر نے جاوں گا کسی موقع پر آپ کا ول چاہ تو پچھ بیان فرمادیں ورنہ میں صرف عبارت پڑھنے پر اکتفا کروں گا۔ اس پر مولانا گراضی ہو گئے۔ میں جات تھا کہ جب بات چھڑے گی تو مولانا گا واضی ہو گئے۔ میں جات تھا کہ جب بات چھڑے گی تو مولانا خاموش نہ رہ سکیں گے۔ جنانچہ احقر نے عبارت پڑھنی شروع کی بس پھر مولانا کھل گئے' اور خاموش نہ رہ سکیں گے۔ جنانچہ احقر نے عبارت پڑھنی شروع کی بس پھر مولانا کھل گئے' اور تقریبا کتاب کے ہرفقرے پر بچھ نہ کھر نے افادات بیان فرمائے۔ افروس ہے کہ حضرت والد تقریبا کتاب کے برفقرے پر بچھ نہ فریقہ سے جلد واپس آنا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے صاحب کی علالت کی بناء پر بچھ افریقہ سے جلد واپس آنا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے صاحب کی علالت کی بناء پر بچھ افریقہ سے جلد واپس آنا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے

کمل نه ہوسکی کیکن بحد اللہ اس طرح منابطے کا تلمذ بھی مولاناً سے حاصل ہو کیا۔ مندرجہ ذیل باتیں جو مولاناً نے اس درس میں بیان فرمائی تقیس اب تک یا دہیں ۔۔

(۱) حافظ ابن کثیراً کرچہ مسلامی ہیں "کین علامہ ابن تبیہ" کے شاکر دہونے کی وجہ سے ان کے متعدد تفردات میں ان کے ہم نوا ہیں ' مثلاً شد تر حال کے متعدد تفردات میں ان کے ہم نوا ہیں ' مثلاً شد تر حال کے متعدد تفردات میں ان کے ہم نوا ہیں ' مثلاً شد تر حال کے متعدد تفردات میں ان کے ہم نوا ہیں '

احقرر حفرت بنوری کے احمانات میں ہے ایک عظیم احمان یہ تھا کہ جب سے
ابلاغ شائع ہونا شروع ہوا وہ احقری تحریوں پر عام طور سے ایک سرسری نظر ضرور ڈال
لیت سے اور ملاقات کے وقت کوئی قائل اصلاح بات ہوتی تو اس پر تنبیہہ بھی فرماد ہے اور
کوئی بات پند آتی تو اس پر حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ اور یہ بات احقر کے لئے میہ صدافقار
ہے کہ حضرت مولانا نے البلاغ کی تحریوں پر اظہار پندیدگی کرتے ہوئے اپنی تصنیف
معارف السن "کا ایک سیٹ احقر کو بطور انعام عطا فرمایا جس کی پہلی جلد پر اپنے قلم سے یہ
عبارت نمایت پاکیزہ خط میں تحریر فرمائی کہ اندر مرهند الکت ب باجزاء الست المطبوعة عبارت نمایت پاکیزہ خط میں تحریر فرمائی کہ اندر مرهند الکت ب باجزاء الست المطبوعة می شری اللہ است المطبوعة می شری اللہ المشان المشان حصوصا فی دردہ علی حقاب " خلافت وصلہ حیت "ردا المبنا نا حماح خلطہ الله و و فقه لامثال امثال امثال و و فقه لامثال امثال امثال و و فقه لامثال امثال امثال و و فقه المثال امثال احداد و الموثق ۔

كتبه محمر يوسف البنوري ٢٦- ٣- ١٩ ٥

جہاں تک کتابی علم کا تعلق ہے ونیا میں اب بھی اس کی کی نہیں "نہ جانے کتنے برے برے محققین آج بھی موجود جیں اللہ تعالی نے اکابر علماء دیوبند کوجو خصوصیت عطا

فرائی تھی وہ یکی تھی کہ علم وفضل کا دریائے تاپیدا کنار ہونے کے باوجودان کی اوا سادگی اور تواضع میں ڈوبی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا ہنوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشاکخ کی اس میراث سے حصہ وا فرعطا فرمایا تھا'ان کے عظیم کاموں کا را زور حقیقت ان کے اخلاص 'ان کی للبیت ان کی سادگی و بے تکلفی اور ان کی تواضع میں تھا۔

مولاناً کے عملی کارناموں میں سب سے نمایاں کارنامہ تحریک ختم نبوت کی کامیاب قیادت تھی۔ قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سالها سال سے چلا آرہا تھا 'اور ۱۹۵۳ء میں ہزارہا مسلمانوں نے اس کیلئے عظیم قرمانیاں دی تھیں 'لیکن اللہ تعالی نے اس مسئلے کو سرکاری اور قانونی سطح پر ۱۹۵۳ء کی جس تحریک کے ذریعے عل کرایا اس کے قائد مولانا بنوری تھے۔ اس تحریک کے دوران احقر کو مولانا کے ساتھ کئی سنروں میں ساتھ رہنے کا موقع ملا 'اور احقر نے ان کے جس طرز عمل کا مشاہرہ کیا اس کے چیش نظراحقر کو یہ یقین ہوگیا تھا کہ انشاء اللہ یہ تحریک منرور کامیابی سے ہمکنارہوگی۔

کوئٹ کے سنریں احقر مولانا کے ہمراہ تھا' یہاں مولانا کو کل چوہیں گھنٹہ ٹھرنا تھا جس تین مجلوں سے خطاب کرنا تھا' ایک پریس کا نفرنس تھی ہور تربلوچتان سے ملا قات تھی اور عشاء کے بعد جامع مجد میں ایک عظیم الشان جلسے عام تھا۔ سارے دن مولانا کو ایک لیمہ بھی آرام نہ مل سکا' اور رات کو جب ہم جلسے عام سے فارغ ہو کر آئے تو بارہ زمج بھے تھے۔ خود میں چھن سے نڈھال ہورہا تھا' مولانا تو یقینا مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہوں گو میں نے برا کو حشن کی تھی کہ مولانا کہی جسمانی خدمت کا موقع دیدیں' لیکن وہ بھشہ بختی سے انکار فرا دیتے تھے۔ اس رات احقر نے بچھ ایسے ملتجیا نہ انداز میں مولانا کے پاؤل وہانے کی اجازت دیدی لیکن سے محض میری خاطر اجازت چاہی کہ مولانا کو رحم آگیا' اور انہوں نے اجازت دیدی لیکن سے محض میری خاطر واری تھی' چنانچہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ بچھ دعائیں دے کرپاؤل سینچ کی کوشش کرتے' بالآخر میں نے جس محسوس کیا کہ ان کو پاؤل دیوانے کی راحت سے زیادہ طبیعت پر بار ہورہا ہے تو میں نے جھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہیں سوگیا' رات کے آخری جھے ہیں آئے کھلی تو دیکھا کہ مولانا کی چاریا کی خال ہو ایک بعد ہیں سوگیا' رات کے آخری جھے ہیں آئے کھلی تو دیکھا کہ مولانا کی چاریائی خالی ہو اور دہ قریب بچھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں پڑے ہوئے اسکیاں کی چاریائی خالی ہو اور دہ قریب بچھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں پڑے ہوئے اسکیاں جاری تھا' ہے دیکھ کر جھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولانا آ سے ضعف' علالت اور سفر کے باوجود جاری تھا' ہے دیکھ کر جھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولانا آ سے ضعف' علالت اور سفر کے باوجود

بیدار ہیں اور ہم محت اور نوعمری کے بادجود محو خواب! اور دو سری طرف یہ اطمینان ہمی ہوا کہ جس تخریک کے قائد کا رشتہ ایسے ہنگامہ دارو گیر میں ہمی اپنے رب کے ساتھ اتنامتحکم ہو انشاء اللہ وہ ناکام نہیں ہوگی۔

اس زمانے بیں ملک بھر میں مولانا کا طوطی بول رہا تھا 'اخبارات مولانا کی سرگرمیوں کی خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اور ان کی تقریریں اور بیانات شد سرخیوں سے شائع ہوتے تھے 'چنانچہ جب میج ہوئی تو میزبانوں نے اخبارات کا ایک مپندہ لاکر مولانا کے سامنے رکھ دیا 'یہ اخبارات مولانا کے سفر کوئٹہ کی خبروں 'بیانات' تقریروں اور تصویروں سے بھرے ہوئے تھے۔ مولانا نے یہ اخبارات اٹھا کر ان پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر فورا ہی انہیں ایک طرف رکھ دیا 'اس کے بعد جب کرے میں کوئی نہ رہا تو احترے فرمایا :

"آجکل جو کوئی تحریک دین کے لئے چلائی جائے اس میں سب سے بڑا فتنہ نام ونمود کا فتنہ ہوا فتنہ نام ونمود کا فتنہ کا تخریک کو جاہ کرڈالتا ہے۔ جمعے بارباریہ ڈرلگتا ہے کہ میں اس فتنہ کا شکارنہ ہو جاؤں اور اس طرح یہ تحریک نہ ڈوب جائے۔ وعاکیا کرو کہ اللہ تعالی اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے 'ورنہ یہ ہمارے اعمال کو تو بے وزن بنای دے گا'اس مقدس تحریک کو بھی لیکر بیٹے جائے گا۔"

یہ بات فرماتے ہوئے مولانا کے چروپر کی تصنع یا تکلف کے آثار نہ سے بلکہ دل کی مرائیوں میں پیدا ہونے والی تشویش نمایاں تھی ۔۔۔۔۔! مولانا بنوری کے علم وفعنل اور دین کے لئے ان کی جدوجہد کے حالات تو انشاء اللہ بہت لکھے جائیں سے 'لیکن مولانا بنوری کے امل کمالات یہ سے جو انہیں اپنے بزر گوں کی خدمت وصحبت سے حاصل ہوئے تھے۔ خوف وفشیت 'ہیم ورجاء' اخبات وانابت اور اخلاص وللیت کی یہ صفات تھیں جنوں نے ان کو مقبولیت کے اس مقام بلند تک پہنچایا اور جنوں نے ان کے کاموں میں برکت اور ان کی جدوجہد کو کامیابی عطاکی۔ رحمہ الله تعالیٰ و طبیب شرای و حبط الجنة منواد !!

والد ماجد حفرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب رحمته الله علیه کی وفات ہم لوگوں کے لئے زندگی کا سب سے برا دھکا اور سب سے برا حادث تھا اس حادث پر جن بزرگول نے بررستی فرما کر ہم لوگوں کی وھارس بندھائی ان بیں ہارے مرشدو مربی عارف بالله واکثر عبد الحکی صاحب عارفی (متعنا الله بطول حیات بالعافیت) حال صدردا را لعلوم کرا جی کے عبد الحکی صاحب عارفی (متعنا الله بطول حیات بالعافیت) حال صدردا را لعلوم کرا جی کے

احسانات تو ہے مدوحساب ہیں ہی اللہ تعالی ان کے فیوض سے آدر مستفید ہونے کی توثیق کامل مرحمت فرمائے۔ آمین الیکن مدارس کے ماحول میں حضرت بنوری کی ذات ہمارے لئے بہت برداسمارا تھی۔

حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد براور محترم جناب مولانا محر رفیع صاحب عثانی یہ ظلم العالی کو وا را العلوم کے اہتمام کی ذمہ داری تبول کرنے میں بردا تردو تھا اس موقع پر حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ نے بھائی صاحب کو بلا کر باصرار فرمایا کہ یہ فریضہ آپ ہی پر عاکم ہو آپ اور آپ ہی اے بمترطور پر انجام دے سے ہیں 'اور ساتھ ہی ایک مہتم مدرسہ پر جو فرا نفن عاکد ہوتے ہیں 'ان کے بارے میں ایسے زریں رہنما اصول بھائی صاحب مظلم کو بنائے جو فرا نفن عاکد ہوتے ہیں 'ان کے بارے میں ایسے زریں رہنما اصول بھائی کررہے ہیں۔ بطائے جو مولانا کے جو مولانا کے جو مولانا کو جو تعلق تھا مولانا نے آخر دم تک اس کا حق اوا کین وقتی والد صاحب ہے مولانا کو جو تعلق تھا مولانا نے آخر دم تک اس کا حق اوا کیا 'وقی فوقی دارالعلوم ہیں مرتبہ تو بغیر کی ساجہ اطلاع کے تشریف لے کر آئے جس کی سرت وطلوت اب تک محسوس ہو رہی ہے۔ بلکہ یہ بھی ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں مینے میں کم از کم ایک دن دارالعلوم میں گزارتا جاہتا ہوں۔ کوناگوں مصروفیات کے سبب پھراس کا تو موقع نہ مل سکا لیکن ان کی توجمات اور عنایتیں مسلسل اہل مصروفیات کے سبب پھراس کا تو موقع نہ مل سکا لیکن ان کی توجمات اور عنایتیں مسلسل اہل دارالعلوم کو حاصل رہیں۔ حضرت والد صاحب سی وفات کے بعد بخاری شریف کا افتتاح بھی مولانا کے نے کرایا۔

اور ابھی وفات سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے جب وار العلوم میں تعلیم کا آغاز ہورہا تھا تو براور محترم جناب مولانا محر رفیع صاحب عثانی نے مولانا سے فون پر عرض کیا کہ "حضرت! اب تو ہمیں آپ سے بخاری شریف کا افتتاح کرانے کی عادت ہو گئی ہے۔ "جواب میں پہلے تو مزاحاً فرمایا کہ: "لکین الزام تو مستجات کا بھی واجب الترک ہو جا آ ہے' اور آپ تو فقہا ہیں۔" بھائی صاحب نے فرمایا۔ "حضرت یہ الزام نہیں'ا حیاد ہے۔ "فرمانے گئے کہ "اگر آپ نہ کہتے تب بھی میری ہی خواہش ہوتی۔" بھائی صاحب نے عرض کیا کہ "مبح نو بھانا واللہ گاڑی پہنچ جائے گئ کہ اس میں آپ کو (کھنوں کی تکلیف کی وجہ سے) زممت ہوتی ہے۔ "فرمانے گئے کہ اس میں آپ کو (کھنوں کی تکلیف کی وجہ سے) زممت ہوتی ہے۔" فرمانے گئے "نہاس کی بالکل فکر نہ سے۔" فرمانے گئے "نہیں "نہیں اوہ تو بڑی آرام وہ گاڑی ہے' آپ اس کی بالکل فکر نہ

کریں۔" شام کو بھائی صاحب نے احقرے فرایا کہ مولانا سے دوپہر کے کھانے کی بھی درخواست کردول ، چنانچہ احقر نے فون پرعوض کیا کہ "اگر افتتاح بخاری کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی بیس ہو جائے قر مزد کرم ہو" فرایا : "پکھ حرج نہیں 'البتہ میرے ساتھ مدینہ طبیبہ کے فیخ عبدالقادر بھی ہوں گے 'ان کے لئے بغیر مرج کا کھانا بنوالینا 'اور جھے چو تکہ پر بیز ہیا اس لئے تھوڑی می بختی بنوالینا۔ گر بس تھوڑی می ہو' لفیسات بینسن صلبه ("چند جو نے سے اس لئے تھوڑی می بختی بنوالینا۔ گر بس تھوڑی می ہو' لفیسات بینسن صلبه ("چند جو نے سے اس لئے تھوڑی می بویشت سید می رکھ عیس) "مولانا نے بیہ فرمائش کرکے مزید دل خوش کردیا۔

دوشنبه ۲۵ شوال ۱۳۹۵ ه کو مولاناً تشریف لائ طبیعت بحال نه تھی اور چانا پر تا تو اسلام عرصہ سے دو بحر تھا الیکن نمایت فلکنتی کے ساتھ تشریف فرما ہوئ اور فرمانے گے کہ "محض تحلیّ للقسم تحو وا سابیان کوں گا زیادہ کی ہمت نہیں الیکن جب درس شروع ہوا تو طبیعت کمل کئی اور تقریباً ایک محمند تدوین حدیث کے موضوع پر بری فاصلانه تقریر فرمائی "جس کا خلاصہ ای شارے میں عزیزم مولوی شخ رحیم الدین سلم کے قلم سے الگ شاکع ہورہا ہے۔ درس کے بعد دیر تک حاضرین کو اپنے علی لطا نف و ظرا نف سے محظوظ فرماتے رہے " ایک درخواست کی تو فرمایا کہ "خفیف شم کی چائے بنوالو" لیکن ای دوران ہم نے چائے کے لئے درخواست کی تو فرمایا کہ "خفیف شم کی چائے بنوالو" لیکن پیرخودی فرمایا کہ "خفیف شم کی چائے بنوالو" لیکن پیرخودی فرمایا کہ "خفیف شم کی چائے بنوالو" لیکن پیرخودی فرمایا کہ "خفیف می بانی جو ش دے کر بیس لے آئے "پی میں خود والوں گا۔" چنانچہ ایسا تی کیا گیا اور پیری چائے کی ایسا تی کیا گیا اور تھی چائے کی تین خصوصیات ہیں۔ لبُ دوز ہو گرب نور ہوا ور لبرتر ہو۔

چائے کے بعد حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر تشریف لے مئے اور واپس آگردو پر کا کھانا تناول فرمایا 'براور محترم جناب مولانا محد رفع عثانی پاس بیٹے سے 'وہ جس جس چیز کے تناول فرمانے کی ورخواست کرتے 'مولانا کے لیتے ' کے معلوم تعاکد وارالعلوم جس یہ آخری بار مولانا کی خاطرواری ہوری ہے 'اور ایک ہفتہ بعد ٹھیک ای دن اور ای وقت مولانا کماء اعلیٰ کی معمانی کے لئے تیار ہورہے ہوں سے!

### مولا تأكا آخرى سفر

ای روز مولاتا نے احقر سے پوچھا: "اسلامی مشاورتی کونسل کا اجلاس جعرات کو ہے "کب چلو مے؟" احقر نے عرض کیا: "جب آپ تشریف لے جائیں" فرمایا: "بی نے جعرات کی صبح آٹھ بجے کے طیا رہے سیٹ بک کرالی ہے۔" بیس نے عرض کیا: "بیس بھی اس سے بگنگ کرالیتا ہوں" اس طرح مولانا کے آخری سفر میں بھی اللہ تعالی نے احقر کو رفاقت کا شرف عطا فرما دیا۔

جعرات آئی، میح کو پی ایئر پورٹ بہنچا تو مولائا تشریف نہیں لائے تھے ایس دروا زے پر انظار کرتا رہا تھوڑی دیر بعد مولانا تشریف لائے کچھ دنوں ہے عام طور پر حضرت بنوری کے ساتھ سنر پی مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہوا کرتے تھے اکیکن اس بار وہ صرف بہنچانے کے لئے حضرت کے صاحبزادے مولانا محم بنوری صاحب سلمہ تھے۔ طیارے بی ہم ساتھ چرھے میں نے اور مولانا محم ساحب نے مولانا کو صاحب نے مولانا کو صاحب نے مولانا کو ساحب سلمہ تھے۔ طیار کے بین ہم ساتھ چرھے ایس نے اور مولانا محم ساحب نے مولانا کو چرھے رہ کے معلوم تھا کہ یہ مولانا کا آخری سنرہے اور ای لئے تدرت نے اس سنر پن فلاف معمول ان کے صاحبزادے کو ساتھ کردیا ہے۔ بظا ہر طیارہ راولپنڈی جارہا تھا اور مولانا کی منزل مقصود اسلام آباد ہے بہت آگے کو اسلام آباد جانا تھا، کیکن یہ کون جانے کہ مولانا کی منزل مقصود اسلام آباد ہے بہت آگے کو اسلام آباد کے بوائی گوئے کردنیا بیس نمیں آبا ہمارے کان ہوا انشاء اللہ ایک مفرف یہ اعلان من رہے تھے کہ یہ طیارہ گیارہ ہزار میٹری بلندی پر پرواز کرنا جو انشاء اللہ ایک محذہ بہتی منٹ میں اسلام آباد کے ہوائی اؤے پر بہنچ گا الیکن یہ کی کو خرنہ تھی کہ مولانا کے لئے یہ کیس اور سے بلاوا آبا ہے۔

کس نہ دانت کہ منول محمد مقعود کجاست این قدرہست کہ بانگ جرسے می آید

مولانا کو سفر میں چو نکہ معاون کی ضرورت ہوتی تھی اس لئے وہ اسلامی کونسل کے اجلاس میں اپنے کمی رفت کو اپنے خرچ پر ساتھ لے جاتے تھے میں نے مولانا سے عرض کیا کہ «حضرت آئندہ آپ کو اپنی خدمت کے لئے کمی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں میں ساتھ موجود ہو آ ہوں اور مجھے علیجہ کمرے میں قیام کی بھی ضرورت نہیں میں آپ تی کے ساتھ موجود ہو تا ہوں اور مجھے علیجہ کمرے میں قیام کی بھی ضرورت نہیں میں آپ تی کے

کرے میں آپ کے ساتھ ٹھسرجایا کروں گا'ادر اس طرح بچھے بھی تحصیل سعادت کا موقع اللہ جائے گا۔" مولاناً اس پر مسرور تو ہوئے'لیکن فرمایا: "آپ کو اس نیت کا ٹواب مل گیا' نبیۃ المرء خبر من عمل ہ (انسان کی نبیت اس کے عمل سے بہتر ہے) میں ابھی اپنا کام خود کرلیتا ہوں' میں نے اس وقت زیادہ اصرار نہ کیا کہ آئندہ سنر کے موقع پر دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ قدرت یہ الهامی الفاظ زبان سے اوا کراری ہے'اور احقرکی اس نبیت کو نبیت ہی رہنا ہے'اس کے ملبوس عمل ہونے کی نوبت بھی نہ آسکے گی۔

طیارے میں مولانا مسب معمول شکفتہ رہے 'اور جعرات کا دن بھی ہشاش بشاش رہ کر گرارا' اس روز کونسل کی دو نشستیں تھیں' مولانا ؒ نے دونوں میں بحربور حصہ لیا' جمعہ کو تیسری نشست تھی۔ اس میں مولانا ؒ نے کونسل میں ایک نمایت اصولی' مختفر' مگرجامع تقریر فرمائی جو مولانا ؒ کی آخری تقریر تھی۔ کونسل کی نشتوں میں ایجنڈ سے باہر کی باتیں بھی بعض اوقات چھڑجاتی ہیں' اس سلسلہ میں دراصل ہوا یہ تھا کہ بعض حضرات نے مولانا ؒ سے فرمائش کی تھی کہ دہ ٹیلی ویژن پر خطاب فرمائیں' مولانا ؒ نے ریڈیو پر خطاب کرنے کو تو تبول کرلیا تھا' لیکن ٹیلی ویژن پر خطاب کرنے سے معذرت فرمادی تھی کہ یہ میرے مزاج کے خرائش تھی کہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اس دروان غیررسی طور پر یہ گفتگو بھی آئی تھی کہ فلموں کو مخرب اخلاق عنا صر نے باک کرکے تبلیغی مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مولانا ؒ نے جو پچھا رشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا : ۔

اس سلسلہ میں میں ایک اصولی بات کمنا جاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو اوگوں کو لیکا مسلمان بنا کر چھوڑیں ' ہاں اس بات کے مکلف ضرور ہیں کہ تبلیغ دین کے لئے جتنے جائز ذرائع و وسائل ہمارے بس میں ہیں ان کو اختیار کرکے اپنی پوری کوشش صرف کردیں۔ اسلام نے ہمیں ہماں تبلیغ کا تھم دیا ہے ' وہاں تبلیغ کے باو قار طریقے اور آداب بھی بتائے ہیں ' ہم ان طریقوں اور آداب کے دائرے ہیں رہ کر تبلیغ کے مکلف ہیں 'اگر ان جائز ذرائع اور تبلیغ کے ان آداب کے ساتھ ہم اپنی تبلیغی کوششوں میں کامیابی ہوتے ہیں تو عین مراد ہے 'لیکن اگر بالفرض ان جائز ذرائع ہے ہمیں ممل کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ناجائز ذرائع اختیار کرکے لوگوں کو دین کی وعوت دیں ' اور آداب تبلیغ کو پس پشت ڈال کرجس جائز وناجائز طریقے ہے ممکن ہو 'لوگوں کو ابنا ہم نوابتانے کی کوشش کریں۔ پشت ڈال کرجس جائز وناجائز طریقے ہے ممکن ہو 'لوگوں کو ابنا ہم نوابتانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جائز دسائل کے ذریعے اور آداب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک مخص کو بھی دین کا پابند

بنادیں کے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہے "اور اگر ناجائز ذرائع اختیار کرکے ہم سو آدمیوں کو بھی اپنا ہم نوابنالیس تو اس کامیابی کی اللہ کے بہاں کوئی قیمت نہیں۔ کیونکہ دین کے احکام کو پاللہ کرکے جو تبلیغ کی جائے گی وہ دین کی نہیں کسی اور چیز کی تبلیغ ہوگی۔ فلم اپنے مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے 'لذا ہم اس کے ذریعے تبلیغ دین کے ملکت نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص جائز اور باو قار طریقوں سے ہماری دعوت کو قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ ودل اس کے لئے فرش راہ ہیں 'لیکن جو شخص فلم دیکھے بغیروین کی بات سننے کے ہمارے دیدہ ودل اس کے لئے فرش راہ ہیں 'لیکن جو شخص فلم دیکھے بغیروین کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہواسے فلم کے ذریعے دعوت ویے سے ہم معذور ہیں 'اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت سے قلم کو تبلیغ کے لئے استعمال کریں گے کل بے حجاب خوا تین کو اس مقعمد کے لئے استعمال کیا جائے گا' اور رقص و سرود کی محفلوں سے حجاب خوا تین کو اس مقعمد کے لئے استعمال کیا جائے گا' اور رقص و سرود کی محفلوں سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی' اس طرح ہم تبلیغ کے نام پر خود دین کے ایک ایک تھم کویابال کرنے کے مرتکب ہوں گے۔"

یہ کونسل میں مولانا کی آخری تقریر تھی'اور غورے دیکھا جائے توبیہ تمام دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لئے مولانا کی آخری وصیت تھی جو لوح دل پر نقش کرنے کے لا کق

، مولانا کی اس تقریر کے بعد دہ غیر رسمی مختلو تو ختم ہو گئی' اور پھرا یجنڈے کے مطابق کار روائی ہوتی رہی جس میں مولانا نے حصہ لیا۔

شام کو کونسل کی چوتھی نشست تھی اور اس میں بھی مولانا پورے نشاط طبع کے ساتھ تشریف لے گئے 'جاتے ہوئے حضرت بنوری کار کی آگلی نشست پر تشریف فرہا تھے 'اور احتر بچھلی نشست پر تھا'احتر کو اجلاس میں ایک مسودہ پیش کرنا تھا'اس لئے راستے میں اس بر نظر فانی کرنے لگا۔ عصر کے بعد کا دقت تھا'اور کار سبزہ و گل سے لدے ہوئے پہاڑ کے وامن میں بل کھاتی ہوئی سرک پر جاری تھی جس کے دونوں طرف سرسبز منا ظر تھے۔ مولانا نے بیچھے مرکر میری طرف دیکھا تو میں قلم ہاتھ میں لئے مسودے کی نوک پلک ٹھیک کررہا تھا' مولانا نے فرہایا : "ایکھا الشیخ المنا ہے !" (نوجوان برے میاں) ذرا اس وقت تو یہ کام رہے دو' باہر کی طرف دیکھو' کیسے حسین منا ظر بیں؟ ان قدرتی منا ظرکا بھی کچھ حق ہے' اور سے دو' باہر کی طرف دیکھو' کیسے حسین منا ظر بیں؟ ان قدرتی منا ظرکا بھی کچھ حق ہے' اور سے ان کاحق اداکرنے کا وقت ہے " ........... بھے اپنی کو آئی کا بھی احساس ہوا' اور مولانا کی یہ ان کاحق اداکرنے کا وقت ہے " ........... بھے اپنی کو آئی کا بھی احساس ہوا' اور مولانا کی

مله ولا يَأْ زَبِ مِهُمَا شَلَفت بوتْ لَهُ القرَّكُوانَ الْحَاظِينِ قطابِ بإِلْرَتْ تَخِيرٍ

عظمت کا بھی مکہ نداق ہی نداق میں حق شناس کی کیسی تعلیم دیدی 'اور منا ظرفدرت سے لطف اندوز ہونے کو بھی عبادت بنا دیا۔

یہ کونسل میں مولانا کی آخری تشریف آوری تھی' نماز مغرب انہوں نے ہی پڑھائی
اور دیر تک دعائیں کرائے رہے' مغرب کے بعد بھی دیر تک اجلاس جاری رہا اور وہ اس میں
پوری تحکفتگی کے ساتھ شریک رہے' عشاء کے بعد ہم واپس گور نمنٹ ہاسل آھے' مولاناً
اپنے کمرے میں تشریف لے محے اور میں اپنے کمرے میں آگیا۔

ہونے کی میں ناشتے کے بعد مجھے مولانا کے کرے بیں جانا تھا۔ برادر محرم مولانا سمج
الحق صاحب مدیر ماہنامہ الحق احتر کے بینیے مولوی محبود اشرف خانی سلم اور عمد زادہ
جناب زاہد حسن انصاری صاحب بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے اور رات میرے ساتھ
جناب زاہد حسن انصاری صاحب بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے اور رات میرے ساتھ
رہے تھے ہم سب مولانا کے کمرے جس پنچ تو معلوم ہوا کہ مولانا کے گلے جس کوئی تکلیف
ہوئی ہے اور مولوی محر ہنوری صاحب سلمہ ان کو معائد کیلئے پولی کلینک لے گئے ہیں۔
موڑی دیر بعد مولانا تشریف لے آئے اور ہمیں دیکھ کرسوال کے بغیری فرمایا کہ میں میرے
گلے جس کچھ جیب می تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر نے معائد کے بعد بتایا کہ یہ دل کی تکلیف نہیں
ہوئی ہے اور میں مولوی محمول دہاؤ ہوا ہے۔ مولانا کو چو نکہ اس سے پہلے ول کی تکلیف ہو پکی تھی اس لئے میرا ماتھا شکا۔ اور جس نے مولانا کے چو نکہ اس سے پہلے ول کی تکلیف ہو پکی تھی اس لئے میرا ماتھا شکا۔ اور جس نے مولانا کے چو نکہ اس سے پہلے ول کی تکلیف ہو پکی تھی مرور اس کے میرا ماتھا تشکا۔ اور جس نے مولانا کے جم فرایا کہ بچھ ذیادہ پریشان ہونے کی ضرورت منس ناشاء اللہ تحو ڈی اندر نہ جائے۔ مولانا کے خو فرایا کہ بچھ ذیادہ پریشان ہونے کی ضرورت میں انشاء اللہ تحو ڈی ہوا کہ غید تانچہ ہم باہر چلے آئے۔
مولانا کیٹ کے اور اندازہ ہوا کہ غید آئی۔ بہ بہ باہر چلے آئے۔
مولانا کیٹ کے اور اندازہ ہوا کہ غید آئی۔ بہ بہ باہر چلے آئے۔

اس روز صبح کے وقت کونسل کا کوئی اجلاس نہ تھا' بلکہ ارکان کونسل کو اوار ، تحقیقات
املامی کا معائنہ کرنے کے لئے جانا تھا۔ چنانچہ وس بجے میں وہاں چلا گیا۔ وو بجے کے قریب
میں والیس آگرا ہے کمرے میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ مولاناً کے صاحبزادے کا فون آیا کہ مولاناً کی طبیعت زیادہ خراب ہے' فوراً کینچے۔ میں ای حالت میں مولاناً کے کمرے کی طرف لیکا تو مولوی محمد صاحب سلمہ' کمرے سے باہر آبدیدہ کھڑے تھے' ان کی حالت و کھے کر مجھے سخت تشویش ہوئی' قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ مولاناً کو شدید دورہ ہوا ہے اس وقت مولاناً نیم غورگ کی حالت میں لیٹے تھے' اور وقفے وقفے سے کراہ دہے تھے۔

انقاق ہے اسلامی کونسل کے چیئرمین جناب جنس محر افضل چیمہ صاحب بھی اس وقت مولانا کی عیادت کے لئے پہنچ گئے تھے ' ہیں اور وہ دونوں فورا بولی کلینک پنچ ' ڈاکٹر صاحب وہاں موجود نہ تھے تو ان کے کھر طاکر ان ہے کما گلہ جیں ہشس چیمہ صاحب نے ان ہے مختمراً مولانا کی کیفیت بیان کی ' ڈاکٹر صاحب نے کما کہ جی ہے مولانا ہے مہم بھی درخواست کی تھی کہ وہ تین روز کے لئے ہپتال ہیں داخل ہو جا کیں 'کمروہ نہ مانے اب ان کا ہپتال میں داخل ہونا ضروری ہے ' آپ انہیں بولی کلینک لے آئیں ' چیمہ صاحب نے ان کا ہپتال میں داخل ہونا ضروری ہے ' آپ انہیں بولی کلینک لے آئیں ' چیمہ صاحب نے ان کا ہی داخل کی آپ ایس کیا انتظام کردیں ' انہوں نے اس کا وعدہ کیا ' اور ہم ہوشل لوٹ آپ یہاں احقر نے جنس چیمہ صاحب ہوض کیا کہ جب ہپتال میں داخل کرنا ہے تو لی کلینک کے بجائے کمائنڈ ملٹری ہپتال میں داخل کرنا زیادہ مناسب ہوگا' چنانچہ چیمہ صاحب نے محقل کرنا زیادہ مناسب ہوگا' چنانچہ چیمہ صاحب نے محقل کرنا زیادہ مناسب ہوگا' چنانچہ چیمہ صاحب نے کوئی گئینگ کے بجائے کمائنڈ ملٹری ہپتال میں داخل کرنا زیادہ مناسب ہوگا' چنانچہ چیمہ صاحب نے محقل کرنا زیادہ مناسب ہوگا' چنانچہ چیمہ صاحب نے محقل کرنا زیادہ مناسب ہوگا' چنانچہ چیمہ صاحب نے محقل کی ایک ایرونوں سے بھی ایک ایرونوں سے بھی ایک ایمیولینس

کانی دیر گزر گئی۔ اور دونوں ہیں ہے کوئی ایہولینس بھی نہ پینی 'بار بار نون کرنے کے بعد پولی کلینک کی ایہولینس بھی روانہ بعد پولی کلینک کی ایہولینس بھی روانہ ہو چکی تھی اور وہ زیادہ آرام وہ ہوتی ہے 'اس لئے چیمہ صاحب کی رائے تھی کہ چند منٹ اس کا انظار کرلیا جائے لیکن مولانا کی کیفیت دیکھ کر لھے بہ لھے میرا اضطراب بورہ رہا تھا' میں نے عرض کیا کہ اب مزید انظار کا محل معلوم نہیں ہو آ'اس لئے جو ایہولینس موجود ہا کی میں چلنا چاہئے۔ اس دوران براور محرّم مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب (مہتم جامعہ اسلامیہ رادلینڈی) بھی پہنچ چکے تھے جو بھٹ رادلینڈی میں حضرت بنوری کے خصوصی میزبان بوا کرتے تھے' اور قاری رفتی صاحب بھی آگئے تھے' جو اسلام آباد میں مولانا کے قیام کے موران ان کی خدمت کا شرف حاصل کرتے تھے۔ جب ہم اسٹریچ لیکر مولانا کے قریب پنچ تو مولانا ہیدار تھے' میں نے جسم کو ہاتھ لگا کردیکھا تو وہ برف ہورہا تھا'اور کپڑے لینے میں اس مولانا ہیدار تھے' میں خرایور تھے کہ انہیں بلا لگلف نچ ڑا جاسکی تھا' مولانا نے میری طرف دیکھا تو ایک عیت کے ماتھ فرایا :

"آج کی تکلیف بالکل نئی قسم کی تکلیف ہے "اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھ سکیں مے۔" اس سے قبل دورے کی شدت کے عالم میں اپنے صاحب زادے سے بھی مولاناً میں بات فرما بھے بھے اور ساتھ ہی میہ بھی کہ "اب میں جارہا ہوں۔"

احترنے عرض کیا: "حضرت!الله نعالی انشاء الله ہم پر فضل فرمائیں سے مہم آپ

کو کمبائنڈ ملٹری ہیتال لیجانا چاہتے ہیں۔ "مولاناً نے خود سپردگ کے عالم میں فرہایا۔ "جیسے مولاناً کی دائیں جانب ہے انہیں اٹھانے کے لئے : " ھے تو فرہایا۔ "میں خودا ٹھ جاؤں گا"اور مائھ ہی کچھ اٹھنے کی کوشش بھی کی لیکن نقابت آئی زیادہ تھی کہ اٹھانہ گیا ، ہم سب نے باصرار عرض کیا کہ "آپ بالکل اٹھنے کی کوشش نہ کریں" چنانچہ مولاناً کو اسٹریچ پر اٹھا کر بامرار عرض کیا کہ "آپ بالکل اٹھنے کی کوشش نہ کریں" چنانچہ مولاناً کو اسٹریچ پر اٹھا کر المیبولینس میں سوار کر دیا گیا' مولانا محم صاحب ، قاری سعید الرحمٰن صاحب اور احقر چیمہ صاحب ایر احتر چیمہ صاحب ایر احتر چیمہ صاحب ایر احتر خیمہ صاحب کے ماتھ ان کی کار میں جیتال روانہ ہوئے' راستہ بڑا طویل تھا عمر کے قریب ہم میتال پنیج 'وہاں پہلے ہے مولاناً کی تشریف آوری کی اطلاع ہو چکی تھی 'اور انتمائی طبی توجہ کی جیتال پنیج 'وہاں پہلے ہے مولاناً کی تشریف آوری کی اطلاع ہو چکی تھی 'اور انتمائی طبی توجہ ہم مولانا کی حاجہ ایک کا جازت نہ تھی۔ لیکن باہر مولانا کو داخل کریا گیا۔ اس جمع ہوگی تھی۔ اللہ تعالی براور محترم مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب کو جزائے خیروے کہ انہوں نے مولانا کو راحت پہنچانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن بار حمٰن صاحب کو جزائے خیروے کہ انہوں نے مولانا کو راحت پہنچانے کی کا جازت نہ تھی۔ لیکن کی مرافانا نے راح ان کی کا راحت پہنچانے کی کا جازت کی کوئی کر اٹھانہ رکھی 'اگر چہ حضرت ہو جائی کی کا جازت کی کوئی کر اٹھانہ رکھی 'اگر چہ حضرت ہیتیال ہی کے لان میں رہے۔

رات کی میٹنگ کے بعد فون پر احقر نے خریت معلوم کی تو پیتہ چلا کہ بحد اللہ طبیعت
بہتر ہورہی ہے اور جسم میں گرمی بھی عود کر آئی ہے۔ اس خبرپر اللہ تعالی کا شکرادا کیا 'اتوار کی صبح سویرے بھی خبریت ہی کی اطلاع ملی 'اور ساتھ ہی ڈاکٹروں کا یہ ارادہ بھی معلوم ہوا کہ وہ انشاء اللہ ایک دو روز میں مولانا کو آئی می ہو ہے ہپتال کے عام کمرے میں خفل کردیں گے۔ اس ہے مزید اطمینان ہوا 'اتفاق ہے اتوار کے روز کونسل کا اجلاس صبح ہ بجے سے رات ساڑھے بارہ بجے تک جاری رہا 'سہ پسر کے وقت جو وقفہ ہوا اس میں بھی ایک ذیلی کمیٹی کام کرتی رہی جس میں احقر بھی شامل تھا۔ البتہ بچ بچ میں ہپتال سے مولانا کی خبریت معلوم ہوتی رہی 'رات کے وقت قاری سعید الرحمٰن صاحب کو مولانا ؒ سے ملا قات کا موقع مل معلوم ہوتی رہی 'رات کے وقت قاری سعید الرحمٰن صاحب کو مولانا ؒ سے ملا قات کا موقع مل افاق کا حال بھی ہیں 'اور افاق کا حال بھی ہتایا۔

دوشنبہ کی صبح ناشتہ کے بعد میں ہمپتال جانے کی تیاری کرہی رہا تھا اور خیال یہ تھا کہ انشاء اللہ مولاناً کو احجی حالت میں دیکھوں گا کہ اچا تک فون کی تھنٹی بجی میہ جسٹس چیمہ صاحب كافون تفا انهول نے يه ولخراش خبرسائى كه آج مبح مولانا مم سے رخصت مو محكے۔ اناللہ و اناالب درجعون ۔

بیاری کے پہلے دن تشویش تو تھی' کیکن یہ بالکل اندازہ نہ تھا کہ مولاناً اتی جلدی چلے جا کمیں گے۔ اچا تک برب انگیز خبر صاعقہ بن کر گری' ہوش دحواس قابو میں نہ رہے' افران خیزاں ہپتال پنچ تو مولاناً اس دارا کمن کی سرحد پار کرنچے تھے' کھلے ہوئے پُرنور چرے پر ایک جیب طرح کا سکون طاری تھا جیسے ایک تھا ہوا مسافر منزل پر پہنچ کر آسودہ ہوگیا ہو ع

#### عمر بھر کی ہے قراری کو قرار آہی سمیا

ول كى مرائيون من وعا تكلى كرالله هواكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارًا خيرًا من دارة اهلاً خيرًا من اهله وثقه من الخطاباكا بنقى التوب الأبيض من الدنس و بنعه الدرجات العلى من الجنة رامين .

حضرت بنوری کی وفات کے ساتھ ایک پوری قرن کا خاتمہ ہوگیا 'یہ حادثہ صرف مولا تا کے اعزہ کا نہیں ' پورے ملک کا ' پوری ملت کا ' بلکہ پورے عالم اسلام کا حادثہ ہے۔ اس حادثہ سے وارالعلوم کرا جی بھی اتنا ہی متاثر ہوا ہے جتنا مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن۔ اور احقرک لئے تو متعدد جہات سے یہ ایک عظیم ذاتی سانحہ ہے ' اور شاید بھی وجہ ہے کہ ملک کے بست سے حضرات نے اس حادثہ پر جہال مولا تا کے اعزہ کے پاس تعزیق خطوط روانہ کئے ہیں ' وہال احقراور براور محترم جناب مولا نا محمد رفیع عثمانی صاحب کو بھی تعزیت کے لئے خطوط لکھے ہیں ' میں ان حضرات کا نہ ول سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس صدمہ جانگاہ کی نوعیت کو میں اظہار ہد ردی فرمایا۔

الله تعالی کی رضا پر راضی رہنا ایک مسلمان کا شیوہ ہوتا جاہیے 'اس لئے عظیم صدے کے باوجود جس کے بعد کمرٹوئی ہوئی معلوم ہوتی ہے 'اس بات پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہوا وہی الله تعالی کی حکمت کا مقتضا تھا۔ اب تو بھی دعا ہے کہ الله تعالی حضرت مولانا ہوری قدس سرہ کو اعلی علین میں جگہ عطا فرمائے 'ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کے متعلقین کو مبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کے متعلقین کو مبر جمیل کی توفیق عطا کے نسبی و روحانی وار ثوں اور بطور خاص براور عزیز مولانا محمد بنوری صاحب کو توفیق عطا

فرمائے کہ وہ اس مدے پر مبر جمیل کے ساتھ مولاناً کے نقش قدم پر چل کر اس مثن کو آمے برحائیں جس کا پرچم سربلند رکھنے کے لئے مولاناً نے آخر وقت تک جدوجہد جاری رکھی 'اور جس کی خاطرانہوں نے غریب الوطنی میں جان دی۔

الله مدلا تحرّمنا اجرة ولا تفتنا بعده ، إنّ فيك عن ارمن على مصيبة و خلفا من على مالك، ولاحول ولا قوة إلا بك ، ولا ملجاً ولا منجامنك إلا اليك .

اليلاغ جلد ١١ ١١ ماره ١٢



# استاذ محترم حضرت مولانا اكبرعلى صاحب

گذشتہ چند سالوں میں علاء صلحاء اس تیزی کے ساتھ دنیا ہے ا شھے ہیں کہ اہل علم کی محفل کیک بیک سنسان ہو کر رہ گئی ہے۔ پچھ زیادہ دیر کی بات نہیں کہ ملک ان ولآویز شخصیتوں ہے مالامال نظر آ آ تھا جو علم و فضل اور ورع و تقویٰ میں اکابر علائے دیوبند کی یاد گار تھے 'جنہوں نے ان نفوس قدسیہ کے جمال جہاں آراء کا نظارہ کیا تھا جو دار العلوم دیوبند کی چٹا ئیوں پر بیٹے کر برصغیر کی علمی ' دبی ' تبلیغی اور سیاسی آری خے دھارے موڑتے رہے 'اور جن کے کردار وعمل نے قرون اولیٰ کی یاد آزہ کردی۔

لیکن چند سال سے یہ بساط اتنی تیزی کے ساتھ لیٹ رہی ہے کہ جد حر نظر اٹھاؤ 'سناٹا نظر آ آ ہے۔ حضرت مولانا ظغراحیہ صاحب عثانی 'حضرت مولانا محداوریس صاحب کا ند حلوی '،

مضرت مولانا خیر محمد صاحب جالند حری '' حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب '' حضرت مولانا اطهر علی صاحب '' حضرت مولانا اطهر علی صاحب '' یہ سارے بزرگ دوڑ حائی سال کے عرصے میں ایک ایک کرکے رائی آ خرت ہو گئے 'اور اہمی حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب کی دفات نے تو ایسا لگتا ہے کہ کمر بی تو ڈری ہے۔

حضرت مولانا بنوری کی وفات کو ابھی پندرہ دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا اکبر علی صاحب بھی واغ مغارفت دے گئے۔ انا ہللہ وانا المبدہ داجعون ۔

یوں تو ایک عالم کا دنیا ہے اٹھ جانا پورے عالم کے لئے ایک زبردست حادثہ ہو تا ہے لکین خاص طور ہے دارالعلوم کرا چی کیلئے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت مولانا اکبر علی صاحب "اس وقت دارالعلوم کے بزرگ ترین استاد تھے ،جنوں نے مظاہر العلوم سمار نپورکے اکابر علماء ہے براہ راست علم دین حاصل کیا بھر کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی عرصہ وراز تک صحبت اٹھائی اور پورے بچاس سال علوم دین کی تدریس میں مصروف رہے وہ ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا کی تدریس میں مصروف رہے وہ ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا خیل احد صاحب سار نپوری اور حضرت مولانا حجمہ کیل صاحب کاند حلوی کی زیارت اور ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت اور ان

#### ہے استفادے کی بھی سعادت ملی تھی۔

حضرت مولاناً کی لیافت اور علمی استعداد کی بنا پر اسی سال شوال میں آپ کو مظاہرالعلوم میں بحیثیت معین مدرس مقرر کر دیا میا۔ اس کے بعد آپ مظاہرالعلوم کے باضابط استاذکی حیثیت سے مسلسل تمیں سال تک علمی و دبنی خدمات انجام دیتے رہے۔ مظاہرالعلوم میں قیام کے دوران حضرت مولاناً کے ہاتھوں اطراف عالم کے ہزار ہاشاگر دعالم بنے جو اپنے طنتوں میں دبنی خدمات کے اندر مصروف ہیں۔ اس دوران آپ وعظ وارشاد کے لئے بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں تشریف لے جاتے رہے اور ایک مرتبہ وارشاد کے لئے بھی دورہ کیا۔

ای عرصہ میں آپ ایک مرتبہ سال بھر کی طویل رخصت لے کرعلاج کے سلسلے میں لاہور تشریف لے گئے "ای زمانے میں مولانا ظفر علی خان مرحوم کا مشہور اخبار "زمیندار" ہندوستان بھر میں بڑے ذوق وشوق ہے پڑھا جاتا تھا"اس یک سالہ تعطیل کے دوران مولاناً" اس اخبار کے شعبہ ادارت سے مدیر معاون کی حیثیت میں وابستہ رہے۔

الاسلام میں جب دارالعلوم کراچی نانک واڑھ کی قدیم محارت سے کور تھی کے وسیع رقبہ زمین پر منتقل ہوا تو احقر کے والدا جد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی دعوت پر مولانا موصوف ہے نیماں فرائض تدریس انجام دینا منظور فرما لیا' آپ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ میں کراچی تشریف لا کر ہمارے دارالعلوم میں معروف تدریس ہوئے' اور گذشتہ ہیں سال سے یماں تدریس خدمات انجام دے رہے تھے۔

اس طرح گذشتہ شعبان میں استاذ محترم کی تدریس کو بورے پیاس سال تھل ہوئے

تنے۔ اس نصف صدی کے دوران بڑے بڑے علماء نے مولاناً کے سامنے زانوے تلمذیہ
کیا۔ مشاهر میں سے تحکیم الامت حضرت تعانویؒ کے غلیفہ مجاز حضرت مولانا ابرارالحق
مرظلم بھی مولاناؒ کے شاگر دہیں 'اور ان کے علاوہ جن معروف اہل علم نے مولاناؒ سے علم
حاصل کیاان میں سے چند کے اساء گرامی درج ذیل ہیں۔

"ر کیس التبلیخ حضرت مولانا محریوسف صاحب کاند حلوی سابق امیر جماعت تبلیغ، حضرت مولانا انعام الحن صاحب مدظلهم حال امیر جماعت تبلیغ، حضرت مولانا عبیدالله صاحب مظلهم ناهم جماعت تبلیغ، حضرت مولاناسعید احمد خان صاحب امیر تبلیغی جماعت محاز، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب امیر تبلیغی جماعت مجاز، حضرت مولانا شیم احمد صاحب بجنوری مولانا مفتی منظور احمد صاحب بجنوری سابق اید پیشره ابنامه نظام کانپور وغیره به به حضرات وه بین جضون نے سار نپور میں مولانا سے کب فیم کیا۔ "

اور دارالعلوم کراچی بین جن ابل علم نے مولاناً سے پڑھا ان بین حضرت مولانا محد رفع صاحب مہتم رفع صاحب متنانی مرظلهم حال مهتم دارالعلوم کراچی مولانا مفتی عبدالله صاحب مهتم مدرسه اسلامیه منگلوبرا مولاناعبدالرشید صاحب افغانی ناهم جمعیت علاء انگلتان لندن مولانا مفتی بشیراحد صاحب قاضی و مفتی تحصیل باغ آزاد کشمیر مولانا عزیزالرحمان صاحب مولانا مفتی بشیراحد صاحب قاضی و مفتی تحصیل باغ آزاد کشمیر مولانا عزیزالرحمان صاحب سواتی استاذوا رالعلوم کراچی وغیرجم بطور خاص قابل ذکریں۔

یوں تو مولانا کو تحریر و تعنیف ہے بھی شغت تھا اور اظمار الحق کا اردو ترجمہ مولانا کی قابل قدر یاوگارہے الیکن ان کا اصل میدان تدریس ہی تھا ان کا انداز تدریس اس قدر دلنتیں ہو آ تھا کہ مشکل سے مشکل بحث پانی ہو جاتی تھی۔ اس تاکارہ نے مولانا ہے تو ضی اطلابین اور صحیح مسلم شریف پڑھی ہے اور اس وقت پڑھی جب مولانا ہے تو کی مضبوط اور تدریس کمال اپنے شباب پر تھا ہمیں مولانا کے درس میں مجھی کوئی مشکل بحث معلوم نہیں ہوئی۔ "تو نیج "اصول فقہ کی بڑی معیاری کتاب ہے اور اس میں مجھی کوئی مشکل بحث معلوم نہیں مولانا ہے پڑھتے وقت ہمیں وہ بالکل سل ممتنع معلوم ہوئی اور اس میں اور "نورالا نوار" میں دقت کے اعتبار سے کوئی فرق معلوم نہیں ہوا وقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب "تو ضی" خود پڑھانے کا انقاق ہوا۔ اس وقت پہ چلاکہ اس کتاب کو ہم جس قدر آسان سمجھتے تھے وہ در حقیقت مولانا ہے کا انقاق ہوا۔ اس وقت پہ چلاکہ اس کتاب کو ہم جس قدر آسان سمجھتے تھے وہ در حقیقت مولانا ہے کمال تغیم کا اثر تھا۔

تفسیرے مولانا کو خاص شغف تھا 'اور ان کا جلالین کا درس اس قدر سلیس 'رواں ،
شکفتہ اور مفید ہو آ تھا کہ قرآن کریم کے مضامین بڑی خوبی کے ساتھ ذہن نشین ہوتے جاتے
تھے۔ مباحث میں تفصیل واختصار کے لحاظ سے مولانا کے یہاں آغاز سال اور اختیام سال
کے در میان کوئی امتیاز نہ تھا'وہ جس معیار پر شوال میں درس شروع فرماتے اس معیار پر
شعبان تک ہابت قدم رہے 'اور کتابیں اپنے وقت پر ختم ہو جاتی تھیں۔

مولاناً کے درس میں خارتی ہاتھی اطا تف اور قصے وغیرہ بہت کم ہوتے تھے اس کے ہاوجودوہ ذرید درس بحث ہی کواس قدر دلچپ اور شگفتہ بنا کر پیش کرتے تھے کہ شروع سے اخیر تک درس کی شاوا بی ہر قرار رہتی تھی۔ مولاناً کا امتحان بھی تمام طلباء میں ہزا سخت مشہور تھا۔
کیونکہ مولاناً عام طور سے مشہور امتحانی مقامات سے ہٹ کر سوالات مرتب کیا کرتے اور ان کے امتحان میں ذہانت اور استعداد کے ساتھ حافظے کا امتحان بھی ہو آ تھا۔ اسکے علاوہ مولاناً نمبردیے میں بھی مختلط تھے۔ چنانچہ جس کتاب کا امتحان مولاناً کے پاس چلا جا آئاس مولاناً نمبردیے میں بھی مختلط تھے۔ چنانچہ جس کتاب کا امتحان مولاناً کے پاس چلا جا آئاس سے ڈر ہی لگا رہتا کہ خدا جانے بتیجہ کیا ہو؟ چنانچہ احقر کے امتحانات میں دو تلخ یاویں انتی کتابوں سے متعلق ہیں جن کا امتحان مولاناً کے پاس تھا کیونکہ ان کتابوں میں ہمارے نمبرتوقع کے بالکل برخلاف تیمرے درجے کے نمبر تھے اور پھردورہ صدیث کے سال میں سے خوشگواریاد کے بالکل برخلاف تیمرے درجے کے نمبر تھے اور پھردورہ صدیث کے سال میں سے خوشگواریاد کی کیا تھی کہ سنی نسائی کے امتحان میں مولاناً نے احقر کواشے نمبردیے کہ خود مولاناً کے ارشاد کے مطابق اپنی تدریس کی آدریخ میں کسی کو بھی اسٹے نمبر شیں دیئے تھے بلکہ احتر کے پر چ پر جے پر مطابق اپنی تدریس کی آدریخ میں کسی کو بھی اسٹے نمبر شیں دیئے تھے بلکہ احتر کے پر چ پر جے پر مطابق اپنی تدریس کی آدریخ میں کسی کو بھی اسٹے نمبر شیں دیئے تھے بلکہ احتر کے پر چ پر جے بر مطابق اپنی تدریس کی آدریخ میں کسی کو بھی اسٹے نمبر شیں دیئے تھے بلکہ احتر کے پر چ پر جے بر مطابق اپنی تدریس کی آدریخ میں کسی کو بھی اسٹے نمبر شیں دیئے تھے بلکہ احتر کے پر چ پر جانس

"اظمارالحق" کا اردو ترجمہ جو" یا کیل سے قرآن تک" کے نام سے شاکع ہوا ہے ،
مولانا کی کر انقذیا وگار ہے۔ حضرت مولانار حمت اللہ صاحب کیرانوی کی یہ کتاب رد عیمائیت
میں بے نظیر کتاب ہے الکین دنیا کی پانچ زبانوں میں ترجمہ ہونے کے باوجوداردو کا دامن اس
میں بے نظیر کتاب ہے الکین دنیا کی پانچ زبانوں میں ترجمہ ہونے کے باوجوداردو کا دامن اس
میں مرائے سے خالی تھا۔ آج سے اٹھارہ سال پہلے جب راقم دورہ حدیث کا طالب علم
تھا ،حضرت مولانانور احمد صاحب مدظلم "سابق ناظم دارالعلوم کراچی" کی فرمائش پر حضرت
مولانا اکبر علی صاحب "نے اس کتاب کا اردو ترجمہ شروع کیا اور چھ ماہ کی مسلسل محنت کے
بعد اسے پایہ شکیل تک پنچاویا۔ مولانا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے یہ ترجمہ کسی مدد گار کتاب
بعد اسے پایہ شکیل تک پنچاویا۔ مولانا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے یہ ترجمہ کسی مدد گار کتاب

موجودہ اردو ترجے کو بھی سامنے نہیں رکھا۔ اور اس کے باوجود بائبل کی دقیق ترین عبارتوں کا ترجمہ اتنا صحیح اور برمحل کیا کہ بعد میں جب احتر نے بائبل کے دو سرے ترجموں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تو بعض جگہ جیرت ہوگئی۔ کیونکہ اگر بائبل کا مسلسل ترجمہ کیا جاتا تو بھی وہ انتہائی مشکل کام تھا 'چہ جائیکہ مسلسل کتاب کے بجائے صرف ان اقتباسات کا ترجمہ کیا جائے جو عام طور سے سیاق و سباق کی مدد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔

بالآخر مولاناً کے اس کارنامے کی خدمت کی سعادت مجھ ناچیز کو حاصل ہوئی اور پھریہ ترجمہ احقر کی تشریح و تحقیق اور مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع ہوا اور اس کام کی تحکیل پر مولانا کی طرف سے بے شار دعائمیں نصیب ہوئمیں۔

مولاناً کی عرسترے متجاوز ہو چکی تھی الیکن اس ضعف کی حالت میں بھی ان کی ہمت اور جسمانی محنت کا حوصلہ جوانوں کیلئے بھی لا کُل صد رشک تھا اور وہ اپنی ہمت کی بنا پر بسااو قات جوانوں کو شرمندہ کردیتے تھے۔ایک مرتبہ دارالعلوم میں اسبال تقسیم ہو رہے تھے ایک سبق جبکا وقت ظہر کے متصل بعد طے ہوا تھا۔ کئی نوجوان اسا تذہ پر پیش کیا گیالیکن ہر ایک سبق جبکا وقت ظہر کے متصل بعد طے ہوا تھا۔ کئی نوجوان اسا تذہ پر پیش کیا گیالیکن ہر ایک اے لیتے ہوئے کہ مسل رہا تھا ہی فرد سبق ایسا تھا جس کے لئے اہتمام کے ساتھ مطابعے کی ضرورت تھی اور ظہر کے متصل بعد کا وقت کسل کا وقت ہوتا ہے جب کئی نوجوان اسا تذہ اسے تبول کرنے میں اپنے آبال کا اظہار کر چکے تو مولانا ہے فرمایا : "جمائی نوجوان اسا تذہ اسے تبول کرنے میں اپنے آبال کا اظہار کر چکے تو مولانا ہے فرمایا : "جمائی اس سبق کیلئے نوجوانوں کو تکلیف نہ دو اسے مجھ ہو ڑھے کے نام لکھ دو "اور مولانا کے اس جملے نے ہم سب کو پانی پانی کردیا۔

مولاناً ایک عرصے تک تو دارالعلوم کے احاطے ہی میں رہے الیکن تقریباً تین سال پہلے انھوں نے شہر میں اپنا مکان بنوالیا تھا اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ اس میں منتقل ہو گئے تھے اس مکان کا فاصلہ دارالعلوم سے سترہ اٹھارہ میل کے قریب ہوگا الیکن مولاناً اتنی دور سے بوری پابندی وقت کے ساتھ دارالعلوم تشریف لاتے ادر شام کو داپس جاتے تھے۔ دار ایک سال قبل تک بیہ سارا سفربس میں طے کرتے تھے۔ دارالعلوم کی طرف سے بارہاان سے عرض کیا گیا کہ حسب سابق دارالعلوم ہی میں قیام اختیار فرمالیں الیکن وہ بعض ذاتی مصالح کی بنا پر اپنی جگہ مقیم رہے اور اس زبردست صعوبت کو ہنسی خوشی کوارا فرمایا "البت مصالح کی بنا پر اپنی جگہ مقیم رہے اور اس زبردست صعوبت کو ہنسی خوشی کوارا فرمایا "البت مصالح کی بنا پر اپنی جگہ مقیم رہے اور اس زبردست صعوبت کو ہنسی خوشی کوارا فرمایا "البت بی جگھلے سال جب ضعف بہت بردھ گیا تو دارالعلوم کی طرف سے ان کے لئے یہ انتظام کر دیا گیا

تھا کہ شرسے جو گاڑی دارالعلوم کے کام سے روزانہ آتی 'وہ مولانا کو ان کے مکان سے لیکر
آیا کرتی تھی۔اسطرح بیہ سفرگاڑی میں ہونے لگا تھا 'لیکن اپنے دو سرے کاموں سے انمیں شر
میں جمال کمیں جانا ہو آ وہ آ خروفت تک بس میں سفر کرتے رہے اور بیہ بات ان کے جانے
والول میں مضہور تھی کہ تھیا تھیج بحری ہوئی بس میں جب مولانا 'بس کا ڈنڈا کچڑ لیتے تو کوئی کڑیل
جوان بھی اسے چھڑانہ سکتا تھا۔

مولاناً برے ظین المنسار اور وضع دار بزرگ تھے اور جس کی ہے ایک مرتبہ تعلق مودت قائم ہو جا آیا ہے آخر وقت تک نبھاتے تھے۔ اکلی شکفتگی مزاج اور حاضر جوابی ہے دار العلوم کے اساتذہ کی محفلیں باغ و بہار بنی رہتی تعیں۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب آکٹر ان مجلسوں میں مولانا کو چھیڑ دیتے 'اور جواب میں ان کے پر لطف نقروں سے محقوظ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آج کے زمانے میں بعض فقتی مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کیلئے کسی مجتد کی بصیرت در کار ہے۔ اس ہجیدہ گفتگو

"مولانا اكبر على صاحب! آب بي اجتماد كا دعوي كردو"

مولاناً نے چند کمیح توقف فرمایا اور چرے پر بردی سنجیدگی اور معصومیت پیدا کرکے جواب دیا : ''حضرت کرنے کو تو اجتماد کا دعویٰ کردوں الیکن مشکل سے ہے کہ کوئی تقلید کرنے والا نہیں ملے گا''۔۔۔۔۔اور مجلس کشت ِ زعفران بن گئی۔

اس سال رمضان کی تعطیلات کے بعد شوال کے آغاز میں مولانا اور العلوم تشریف لائے 'براور محترم جناب مولانا محر رفع صاحب عثانی مہتم وارالعلوم کرا چی ہے لے 'اور فرمایا کہ کافی دن سے متعدد عوارض چل رہے جیں 'اور ڈاکٹروں کا کمنا ہے کہ اگر آپ نے آرام نہ کیا تو یافالج ہو جائے گایا دل کا حملہ ہو جائے گا۔ بھائی صاحب نے اس پر مولانا کو آرام نہ کیا تو یافارج ہو جائے گایا دل کا حملہ ہو جائے گا۔ بھائی صاحب نے اس پر مولانا کو آرام کا مشورہ دیا اور مولانا نے ایک ماہ کی رخصت علالت لے لی۔ اس روز احقر کے پاس تشریف لائے تو ظاف معمول معافقہ بھی کیا' اور ساری عمر میں پہلی اور آخری بار احقر کی جیشانی پر بوسہ دے کریے دعاوی کہ ''اللہ تعالیٰ تم سے اسلامی کونسل میں دین کی صبح خدمت جیشانی پر بوسہ دے کریے دعاوی کہ ''اللہ تعالیٰ تم سے اسلامی کونسل میں دین کی صبح خدمت کے بعد معمول طرز عمل پر جیران بھی تھا اور شرمسار بھی لیکن ایک ہی ہفتے کے بعد معلوم ہو گیا کہ در حقیقت ہے اپنے ایک ناکارہ شاگرہ سے الوداعی ملاقات کا خدا ساز اجتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت ہے اپنے ایک ناکارہ شاگرہ سے الوداعی ملاقات کا خدا ساز اجتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت ہے اپنے ایک ناکارہ شاگرہ سے الوداعی ملاقات کا خدا ساز اجتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت ہے اپنے ایک ناکارہ شاگرہ سے الوداعی ملاقات کا خدا ساز اجتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت ہے اپنے ایک ناکارہ شاگرہ سے الوداعی ملاقات کا خدا ساز اجتمام

تھا۔ چنانچہ عالم ہوش میں مولانا سے بیداحقر کی آخری ملا قات تھی۔

ایک ہفتہ بعد جمعہ کے روز جب کہ میں شہر میں تھا 'مغرب کے وقت مولانا کا سے بیغام ان کے صاحبزاوے کی معرفت ملاکہ '' میری طبیعت زیادہ خراب ہے 'ذرا دیر کو آکر مل جاؤ'' صاحبزادے سے جو حالت معلوم ہوئی اس سے اندیشہ ہوا کہ بید دل کا دورہ نہ ہو۔

احقرنے فوراً اپ کرم فرا ڈاکٹر سید اسلم صاحب کو فون کیا جو حضرت والدصاحب کے خصوصی معالج قلب رہ چکے ہیں 'انہوں نے مولانا کو فوراً ہپتال لانے کا مشورہ دیا 'چنا نچہ سات بجے کے قریب ہم مولانا کے مکان پر پنچے تو وہ سینے کے شدید درد سے نڈھال سے 'اور بات کرنا ممکن نہ تھا'احقر صرف اتنا وریافت کر سکا کہ ''کیا اب بھی ورد ہے؟'' مولانا ؓ نے اثبات ہیں سربلادیا 'اس کے بعد انہیں ہپتال لے گئے ۔ ڈاکٹر سید اسلم صاحب نے حسب معمول بری توجہ سے معائد کرنے کے بعد بتایا کہ مولانا کی حالت تازک ہے اور انہیں فوراً انتخائی طبی توجہ صمائد کرنے کے بعد بتایا کہ مولانا کی حالت تازک ہے اور انہیں قوراً انتخائی طبی توجہ (coronary care unit) کے شعبے ہیں واخل کردیا جماں قلب کے علاج کیلئے تمام جدید ترین وسائل مہیا ہیں۔ رات گیارہ بجے تک احقر مولانا کے پاس رہااوھر براور محترم جناب مولانا محمود صاحب عضائی یہ ظلم مولانا کے پاس آنے کیلئے بے چین سے ' براور محترم جناب مولانا گئے مام جدید ترین وسائل میا عبد الحق صاحب مولانا عبد الحق صاحب دیا تھا میں الحق صاحب اور حضرت مولانا عبد الحق صاحب دیا تھا میں بہتال چلے مولانا کے عابی بے کے قریب سے حضرات واپس آئے تو قدرے اوائے کی خبرلیکر آئے ۔ ہپتال ہیں مولانا کے صاحب علی مولوی نعت اللہ صاحب وار العلوم کے استاذ مولوی نعت اللہ صاحب وار العلوم کے استاذ مولوی نعت اللہ صاحب اور ایک طالب علم مولوی فضل الر جمان چرالی رات بھرمولانا کے یاس رہے۔

لکین مولاناً کا وقت آچکا تھا' چار ہے ہیتال سے بیہ جانگاہ خبر ملی کہ مولاناً اس دار فانی

ے رخصت ہو چکے ہیں۔ اناللہ وانا البہ راجعون۔
و سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اناللہ وانا البہ راجعون۔

فجرکے بعد حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلم نے پر در دانداز میں اس جانکاہ خبر کا علان کیا 'پورا مدرسہ غم والم کی فضامیں ڈوب گیا۔ وار العلوم میں تعطیل ہوئی اور سارا ون ایصال نواب ہو آ رہا۔ مولانا کے اعزہ سے مشورے کے بعد وار العلوم ہی کے احاطے میں سپرو خاک کرنا طے ہوا۔ چنانچہ تجمیزو شخفین کے بعد ظهر کی نماز کے وقت جنازہ وار العلوم پہنچ سپرو خاک کرنا طے ہوا۔ چنانچہ تجمیزو شخفین کے بعد ظهر کی نماز کے وقت جنازہ وار العلوم پہنچ سپرد خاک کرنا جے ہوا۔ چنانی مارس کے اساتذہ و نشظمین 'مولانا کے اعزہ' شاگر د اور ساتدہ و نشظمین 'مولانا کے اعزہ' شاگر د اور

متعلقین بڑی تعداد میں وارالعلوم پنچ منازہ جنازہ میں کم و بیش تین ہزار آدمی شریک ہوں گے۔ اور اسطرح نماز ظهر کے بعد علوم قرآن و سنّت کا بیہ خادم خدمت دین میں اپنی نصف صدی بوری کرنے کے بعد وارالعلوم کے قبرستان میں آسودہ ہو گیا۔ اللہ تعالی انکی بال بال معفرت فرما کرانہیں اعلی علیبن میں حکمہ عطا فرمائے۔ آمین۔

مولاناً نے المیہ کے علاوہ چارصا جزادے برادرم اختر علی صاحب میاں محمد اسلم میاں محمد اسلم میاں محمد اجلی اور میاں محمد اعظم اور چار ہی صاحبزا دیاں سوگوا رچھوٹری ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے 'اور انسیں مولاناً کے نقش قدم پر چلنے کی توفق بخشے۔ آمین۔ مولاناً کے اہل خاندان کے علاوہ بید دار العلوم کا نا قابلِ تلائی نقصان ہے۔ قار کین البلاغ سے درخواست ہے کہ وہ حضرت مولاناً کی روح کو ایسال ثواب کرنے کا اجتمام فرمائیں 'اور جملہ متاثرین کے لئے صبر جمیل اور نصرت خداوندی کی دعا فرمائیں۔

إنيلاغ جلد ١٢ شاره ١



# آه پروفیسرحسن عسکری مرحوم

ے مغر ۱۳۹۸ اور کی صبح ا جا تک یہ جانکاہ خبر بیلی بن کر کری کہ میرے محن کرم فرما اور بررگ دوست پر دفیسر مجمد حسن عسکری ا جا تک اس سغر پر روانہ ہو گئے جمال ہے کوئی لوٹ کر شمیں آئے۔ "برزگ دوست "کی ترکیب شاید اجنبی اور ناموس ہو۔ لیکن میرے ساتھ مرحوم کے تعلقات کی جو نوعیت تھی' اس کے اظہار کے لئے مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی اور لفظ نہیں ملا ' وہ اپنی عمر' معلومات' تجرب کہنہ مشق اور مجھ پر احسانات کی بنا پر میرے برزگ تھے' لیکن اپنی محبت' بے تکلفی' سادگی' اور میرے ساتھ مجموعی طرز عمل کے لحاظ ہے میرے برترین دوست بھی تھے۔

ان کے اچا تک انقال کی خرایس غیر متوقع اور ناگهانی تھی کہ انھیں خود کندھا دینے '
ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور انھیں اپنے سامنے قبر میں اتارنے کے باوجود اسکی تصدیق کرنے کو بی نمیں چاہتا ' بھٹکل بچاس پچپن سال کے در میان ہوں گے۔اور ان کے ساتھ میرے کیارہ سالہ تعلق میں بھی ہے وہم و گان بھی نمیں ہوا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے بچپڑ جائیں گے الیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس نے اندازوں اور تخییوں کو ہجشہ فکست دی ہے '
چربھی انسان اپنی زندگی میں موت کو وہم اور تخییوں کو بیقین سجھتا آیا ہے۔اپنے بیا روں کو پھربھی انسان اپنی زندگی میں موت کو وہم اور تخییوں کو بیقین سجھتا آیا ہے۔اپنے بیا روں کو بھربھی اس کا نفس میں فریب دیتا رہتا ہے کہ "ابھی تو میں جوان موالد ۔

بسرکیف! عسکری صاحب اچانک ہم ہے جدا ہو مجے 'انکی کی موت نے نہ جانے کتنے برے برے منصوبے 'کتنی بردی بردی امیدیں اور کتنی خوشگوار آرزو نمیں بل بھر میں جلا کر راکھ کردی ہیں' اور آج جب کہ راکھ کے اس ڈھیر میں ہے ان کے ساتھ گذرے ہوئے لیات کی یادیں جمع کرنا چاہتا ہوں تو جرت و حسرت کے سوانچے ہاتھ نہیں آیا۔

عسری صاحب مرحوم کے ساتھ میرے تعلق کی کمانی بھی بجیب ہے۔ بظاہر ہم دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی۔ وہ اصلاً افسانوی ادب وشعرو تنقید کے آدمی تھے' اور میں شروع ہے دین کا خشک طالب علم اور اپنی اوبی تحریوں کی وجہ ہے ملک بحر میں مشہور اور میں بالکل گمنام وہ شعروا دب ہے کے کر فلسفہ وسیاست تک ہر کونے کی خاک میں میں نے ہوئے اور میں سدا ہے ہم اللہ کے گنبہ میں گوشہ نظین۔ اس لئے بظا ہر دونوں میں کسی دیر پا تعلق کا سوال نہ تھا۔ بھی بھی ادبی پرچوں میں ان کے مضامین ضرور نظر ہے گذرتے سے لیکن بھی وہم بھی نہ آیا تھا کہ ان ہے کوئی قربت قائم ہو عتی ہے 'چنانچہ آج کنارہ سال پہلے جب وہ اچا تک میرے مکان پر تشریف لائے اور اپنا نام "مجم حسن عسکری" بنایا تو ایک لیے جب وہ اچا تک میرے مکان پر تشریف لائے اور اپنا نام "مجم حسن عسکری" یا طرف گیا جس کے تقیدی شہ بنایا تو ایک لیے کے لئے تو ذہن اس "مجم حسن عسکری" کی طرف گیا جس کے تقیدی شہ یاروں سے اوبی ونیا گونج رہی تھی ایک ور سرے صاحب ہوں گے۔ اور جو سرایا ول نے کہا کہ میں کہاں اور وہ کہاں؟ یقینا ہے کوئی دو سرے صاحب ہوں گے۔ اور جو سرایا مجمعے نظر آیا دہ اس مشہور افسانہ نگار اور تقاد کے تصور ہے کوئی مطابقت نہ رکھا تھا۔ سادہ می شیروانی اور پاجامہ "سریر ململ کی وہ دو پلی ٹوئی اوا اوا میں سکنت اور تواضع۔ آگر بیشے بھی تو شروانی اور پاجامہ "سریر ململ کی وہ دو پلی ٹوئی اوا اوا میں سکنت اور تواضع۔ آگر بیشے بھی تو وہ دو پار ضروری باتوں کے سوا پہلے نہ ہو لے۔ اس کم خن "مرنجان ور مسکین فخصیت میں دو چار ضروری باتوں کے سوا پہلے نہ ہولئے۔ اس کم خن "مرنجان دو مرنج اور مسکین اور چو مکھ فھروں ہے جدید مغربی اوب کا کلیجہ چھتی ہے۔

وہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجر شفیج صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں کسی دبنی مسئلے میں معلومات حاصل کرنے آئے تھے' اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عیسائیت پر کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو ازراہ عنایت میرے ہاں بھی تشریف لے آئے' اور اپنے محبوب فرانسیسی مصنف "ریخ محلینوں" کی ایک انگریزی کتاب جمھے دے کر چلے گئے۔ اس پہلی فرانسیسی مصنف " ریخ محلینوں" کی ایک انگریزی کتاب جمھے دے کر چلے گئے۔ اس پہلی ملاقات میں مجھے آخر بھا اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ وہی "محمر حسن عسکری" ہیں جو اپنے افسانوں اور تنقیدوں کیلئے مشہور ہیں۔

لیکن اس کے بعد جب ملا قاتوں کا سلسلہ درا زہوا 'اور اجنبیت کے حجاب اٹھے تب یہ راز کھلا کہ یہ معروف افسانہ نگار شعر دا دب ' تنقید' مصوری اور موسیق کی سیاتی کے بعد بالا خردین و ند جب اور تفتوف کی آغوش میں آسودہ ہو گیا ہے۔

عسکری صاحب کو شروع ہی ہے مطالعے کا شوق تھا "اس وجہ سے انھوں نے شادی بھی نہیں کی "اور بھی شوق انھیں کشال کشال حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بھانیف اور ان کے مواعظ و ملفوظات تک لے کیا ہماں پہنچ کر اخصیں محسوس ہوا کہ جس علم و حکمت کی تلاش میں انھوں نے اردو ' هندی ' اگریزی اور فرانسیں ادب اور فلنفے کی خاک چھانی ہے وہ تھانہ بھون کے ایک درویش مصنف کی بظاہر ہے آب و رنگ تھانیف میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تھانیف کی تعداد ایک ہزار تک پہنچتی ہے 'عسری صاحب نے ان میں سے بیشتر کتابوں کا ذوق وشوق سے مطالعہ کیا۔ اس دوران ان کی علمی زندگی میں بھی دینی اعتبار سے بڑا خوشگوار تغیر پیدا ہوا۔ سالماسال سے وہ نہ صرف نماز باجماعت کے پابند بلکہ بہت سے اذکار داوراد کے بھی عادی تھے۔ تھتوف ان کے مطالعہ اور دلچیں کا خاص موضوع تھا 'اور حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے خصوصی عقیدت کی بنا پر وہ ان سے تعلق رکھنے والے علاء کے پاس آنے جانے گے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اتوار کی مجل میں اکٹرو بیشتر پہنچ جاتے تھے۔

جول جول عسكرى صاحب كو قريب سے ويكھنے كا موقعہ لما دل بين ان كى محبت و عظمت برحق كئى ' وہ صرف اپنے و سيج مطالع اور وافر معلومات كى يتا پر ہى قابل قدر نہ سے ' بلكہ اپنی خوش خلق ' قواضع ' ایثار اور سادگی بین اپنی مثال آپ ہے۔ شرافت و متانت كے اليے پيكر بين نے زندگی بین كم دیكھے ہیں۔ ساله سال اس طرح گذرے كہ بین اكثر جعہ كوان كے يمال چلا جا آ ' اور وہ تقریباً ہر اقوار كو دار العلوم آجاتے ' اور بسااو قات سارا سارا دن ميرے پاس رہتے ہے۔ اس پورے عرصے بین ' بین نے ان كے اندر آيك ترف موجزن پائی ' اور وہ سے كہ مارے زنائے بین ہو ٹوگ مغربی افكار كی چک د مک سے مرعوب ہیں ' كسى طرح انھيں قدیم عمل موجوب فوگ مغربی افكار كی چک د مک سے مرعوب ہیں ' كسى طرح انھيں معلوم عربی ' فارى اور ار دو كتابوں بیں چھچے ہوئے لعل وجوا ہر سے آشنا كيا جاسے ' ناكہ انھيں معلوم ہو كہ بہت می وہ بحثیں اور وہ الجھے ہوئے لعل وجوا ہر سے آشنا كيا جاسے ' ناكہ انھيں معروف باوجود الجھتے ہی جا رہے ہیں ' انھیں ان '' وقیانوی '' كتابوں بنی بھی وہ عربی اور فاری کے علم بلاغت کے مطالع بی معروف ہو ' اور میرے ساتھ ہر نشست میں شخ مجھ میں اور آخری نشست میں شخ مجھ علی تھانوی '' کی تران کی بران کتابیں لیکر پر حیس اور آخری نشست میں شخ مجھ علی تھانوی '' کی کتاب '' کتابی لیکر پر حیس اور آخری نشست میں شخ مجھ علی تھانوی '' کی کتاب ''کشاف اصطلاحات الفنون '' سے '' افعال ناقصہ '' کی ایک بحث کا خلاصہ میری

زبانی سنا تواس کے ایک ایک لفظ پر وجد کرتے رہے کہ اس بحث نے ایک ایسے مسکلے کو بالکل صاف کر دیا ہے جو آجکل مغربی علم لغت کے ماہرین میں طویل مباحث کا محور بتا ہوا ہے۔

میرے زویک عسری مرحوم کا سب سے براا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مفاجن کے ذریعے مغرب کی مرحوبیت بلکہ ذہنی غلامی کے بتوں کو پاش پاش کیا ہے 'وواپ وسیع و عمیق مطابعت کے ذریعے اس را ذکو پانچے سے کہ مغرب کی سب سے بنیادی مگرائی مابعد الغیبعت سے اعراض ہے 'اوریہ مگرائی صرف فلنغے اور اخلاق وغیرہ تک محدد نہیں ربی 'بلکہ اس نے مغرب کی ایک ایک ترکت و نقل کو متاثر کیا ہے 'یمال تک کہ وہ ادب' شاعری اور تنقید میں بھی ایسے غیر محسوس اندازے رج بس تی ہے کہ سرسری نظر میں اسکا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچے انیسویں صدی کی ابتداء میں جن اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچے انیسویں صدی کی ابتداء میں جن مسلمانوں نے مغربی ادب کا مطالعہ کیا انھوں نے اس کی بہت می با تیں معصوم اور بے ضرر مسلمانوں نے مغربی ادب کا مطالعہ کیا انھوں نے اس کی بہت می با تیں معصوم اور بے ضرر اس محمن میں عسری صاحب نے سرسید 'حالی اور شبلی مرحوم پر جو تنقیدیں کی ہیں وہ انگی اربیک بنی اور سرج کی حمرائی کی دلیل ہیں۔

میری اوارت میں نظنے والے ماہنا ہے"ابلاغ" میں انھوں نے برے گرانقدر
مضامین لکھے ہیں 'ان میں سب ہے پہلے مضمون کا عنوان تھا"اردو کی اولی روایت کیا ہے؟"
اس مضمون کا بنیادی نقطہ بھی ہے کہ شعرو ادب اور تقید ہیں بھی ہم نے شعوری یا فیرشعوری طور پر مغرب کی تقلید کرکے اپنا رشتہ اپناس عظیم سرمائے ہے کاٹ لیا ہے 'جو نہ صرف مغرب کی قلری اڑان سے بالا تر تھا' بلکہ آج مغرب کے مفکرین جن مسائل کے شروف مغرب کی قلری اڑان سے بالا تر تھا' بلکہ آج مغرب کے مفکرین جن مسائل کے گرواب ہیں سرگرواں ہیں ان سے نجات کا واحد راستہ بھی وہیں سے نکل سکتا ہے۔ عسکری صاحب کا یہ مضمون اوبی حلقوں ہیں عرصے تک موضوع مفتلو بنا رہا'اس پر بچھ لے دے بھی موفوع مفتلو بنا رہا'اس پر بچھ لے دے بھی نظری نئی راہی کھولی ہیں۔

عسری صاحب چونکہ مختلف افکار' فلسفوں اور نظام ہائے حیات کے مشاہرہ نما مطالع کے بعد بوری بصیرت کے ساتھ دین کی طرف آئے تھے اس لئے ان کی دبی فکر ہیں دور دور تک معذرت خوابی کی کوئی پر چھائیں نہیں تھی 'انہوں نے دبی فکر کو بورے اعتاد و یقین کے ساتھ اپنایا تھا 'اسلئے انہیں وہ مکتب فکر بھی ایک آنکھ نہیں بھایا جو مغربی افکار سے مرعوب ہو کر دین میں کتر بیونت کے در پے ہے چنانچہ وہ دین میں تحریف کی کوششوں کو سیکولرا ذم سے ذیا دہ خطرناک سمجھتے تھے۔

ان کی بیشتر ذندگی انگریزی اوب پڑھانے بیں گزری اور وہ اردو کی طرح انگریزی کے بھی صاحب طرزادیب سے اس لئے بیں نے بارہا ان سے فرمائش کی کہ وہ بعض ویٹی کتابوں کا انگریزی بیس ترجمہ کریں 'شروع میں یہ کمہ کرعذر کرتے رہے کہ دین کا معالمہ نازک ہے ' لیکن بھر انہوں نے خود بی سب سے پہلے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مقالے" اسلام کا نظام تقسیم دولت"کا انگریزی ترجمہ کیا جو جناب پروفیسر کرار حسین صاحب کی نظر ٹائی کے بعد ( Distribution Of Wealth ) کے نام سے چھپا 'اور اب تک بلامبالغہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوچکا ہے۔

ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ انگریزی ترجمہ مجھے اصل سے زیادہ آسان معلوم ہو آ ہے۔
میری فرمائش پر عسکری صاحب نے اردو میں بھی ایک کتاب لکھی تھی جس میں
ارسطواورافلاطون سے لے کرجدید مغربی فلاسغہ تک تمام مشہور مفکرین کے بنیادی فلسفوں
کو بردے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا تھا اور مغرب کی فکری گراہیوں کی ایک
جامع فہرست بڑی دیدہ ریزی سے مرتب کی تھی۔ انہوں نے بارہا یہ کتاب شائع کرانی چاہی بھر
وہ نظر ٹانی کے اراوے سے نملی رہی۔ ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے اس کی اشاعت پر
رضامندی ظاہر کردی تھی لیکن ابھی چھپ نہیں سکی تھی کہ وہ رخصت ہو گئے۔ یہ کتاب

ان کے مسودات میں محفوظ ہو گی۔

پھراللہ تعالیٰ کو عسکری صاحب ہے ایک اور عظیم الثان کام لیٹا تھا جو اٹنی زندگی کے تمام دو سرے کاموں پر بھاری تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ الله عليه كي ايك اردو تفيير"معارف القرآن " آٹھ جلدوں میں شائع ہو پچکی ہے 'اورغالباً عصر حاضر کی اردو تفاسیر میں سب ہے زیادہ مفصل اور جامع تفسیر ہے۔ میں نے عسکری صاحب سے فرمائش کی کہ وہ اسکا انگریزی ترجمہ شروع کر دیں۔ابتداء میں وہ عذر کرتے رہے لیکن چونکه وه خود اسکی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ احکریزی میں کوئی متندا ور مفصل تغییر منظر عام پر آئے۔اس لئے بالا خراس شرط پر راضی ہوگئے کہ میں بھی مثورے میں برابر شریک ر ہوں۔ چٹانچہ تقریباً تنن سال پہلے انہوں نے ایک عظیم الثان کام کا بیڑا اٹھالیا۔وہ ہفتہ بھر تغییر کا ترجمہ کرتے 'جعہ کے دن مغرب کے بعد میں اور عبدالوحید قریشی صاحب ان کے پاس پہنچ جاتے۔ رات گئے تک ہماری نشست رہتی جس میں وہ اپنا لکھا ہوا مسودہ ہمیں سناتے 'مشورہ طلب امور میں مشورہ کرتے 'اور مسودہ میرے حوالے کر دیتے'ان کا معمول یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ میری موجودگی ہی میں کرتے تھے 'اور اس غرض کیلئے وہ ا تنی محنت اٹھاتے تھے کہ جتنے انگریزی اور فرانسیبی تراجم ان کے پاس موجود تھے ان سب میں ے متعلقہ آیات کا ترجمہ وہ ترتیب وار ایک کابی میں لکھ لیتے تھے' تاکہ سارے تراجم ایک نظرمیں سامنے آجائمیں'اس کے بعد باہمی مشورے سے الفاظ اور تر کیبوں کا احتفاب کر کے آیات کا طے شدہ ترجمہ لکھ لیتے تھے 'عسکری صاحب بھی کہا کرتے تھے اور خود میرا تجربہ بھی ہی تھاکہ تصنیف و تحریر کا کوئی کام قرآن کریم کے ترجے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عسكرى صاحب كے ساتھ ميہ ہفتہ وار نشست جو تين سال ہے تقريباً بلاناغہ جاري تھی'اسقدر دلجیپ مفیداور معلومات آفریں ہوتی تھی کہ پہلے سے اسکا انتظار لگا رہتا تھا'اور میں بھی اس کا اسقدر اہتمام کر آتھا کہ بعض او قات سفرے کراچی پہنچ کر اپنے مکان کے بجائے سیدھا عسکری صاحب کے یمال پہنچ جایا کر تا تھا۔ لیکن بیہ معلوم نہ تھا کہ بیر کیف مجلس اسقدر جلد اجرٌ جائے گی۔ ابھی قر آن کریم کا سوا پارہ' تغییر کی پہلی جلد کا دو تهائی حصہ' اور انگریزی مسودے کے تقریباً پانچ سو صفحات ہو یائے تھے کہ عسکری صاحب رخصت فصل محل سيرنه ديديم وبهارآ خرشد ہو گئے رع عسکری صاحب نے تغییر کا بید کام اسقد را ظلاص کے ساتھ شروع کیا کہ اس پر کوئی اوئی معاوضہ لینے کا تو۔۔۔۔۔ میرے اصرار کے باوجود۔۔۔۔۔ ان کے یمال کوئی سوال نہ تھا'انہوں نے اصل اردو تغییر بھی دام دیکر خریدی تھی'اور اس کو بھی میری ناگواری کے باوجود ہدستے گھی گواری ناگواری کے باوجود ہدستے گھی گوارا نہیں کیا'ان کا کمنا بید تھا کہ میں آپ سے کوئی اور کتاب تخذ میں لے سکتا ہول لیکن تغییر تحفہ میں اول گاتو جھے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

عسری صاحب سگریٹ نوشی کے جیسے عادی ہے اسے ان کے سب ملنے والے جائے ہیں 'لیکن تغییر کے کام کے دوران وہ بھی سگریٹ نہیں چنے سے 'عالا نکہ ہماری یہ نشست بعض او قات کی گئے وراز ہو جاتی تھی۔ "معارف القرآن" کا ترجمہ شروع کرتے وقت انہوں نے جھ سے کما تھا کہ حضرت مفتی صاحب ؓ نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ "قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ الی چیز ہے جس میں عمر ختم کردی جائے" میں بھی یہ کام اسی نیت سے شروع کررہا ہوں۔ اور اللہ تعالی نے یہ نیت الی قبول فرمائی کہ وہ یمی کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوگئے 'اور سوا پارے کا ترجمہ کرکے پوری تغییر کا ثواب سمیٹ لے گئے 'اور آج معارف القرآن کے مصنف حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب ؓ کے سمیٹ لے گئے 'اور آج معارف القرآن کے مصنف حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب ؓ کے بالکل قریب آرام فرہا ہیں' اور یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ " حرا بجادی " جیسے افسانوں کا مصنف بالاً خرقر آن کریم اور اس کی تغییر کا مترجم بن کر رخصت ہوا 'اور ایک دینی مدرسے کی فضا میں پاکستان کے مفتی اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور عظیم مفسر کے پہلو میں محوق آرام ہے۔ میں وضا میں پاکستان کے مفتی اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور عظیم مفسر کے پہلو میں محوق آرام ہے۔ میں جب اکمی قبریر جاتا ہوں تو وہ زبان حال سے یہ کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ سے جب اکمی قبریر جاتا ہوں تو وہ زبان حال سے یہ کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ سے

بافلک گویم کہ آرائم گر دیدہ م آغازم انجام گر

البلاغ جلد ١٣ شاره ٣

#### محترم جناب ماهرالقادري مرحوم

پیچلے مینے (سمر جمادی الثانیہ) کو ملک کے مشہور اور مایہ ناز شاع 'ادیب' نقاد اور صحافی جناب ما ہرالقادری اللہ کو بیا رہے ہو گئے۔ انا للہ وانالیہ داجعون ، ما ہرصاحب جن کو آج مرحوم لکھتے ہوئے قلم جمجک رہا ہے 'برے پاک دل 'مخلص اور در دمند مسلمان تھے 'احقر کو ان سے سب سے پسلا تعارف ان کے شرہ آفاق ''سلام '' کے ذریعے ہوا جس کے یہ اشعاراس دفت بھی ما ہرصاحب کے مخصوص لیج کے ساتھ کانوں میں گونج رہے ہیں۔

سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دعگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ امرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پرکہ جس نے زخم کھاکریھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں برھا دیتے ہیں کھوا سرفروشی کے فسانے میں سلام اس پر کہ جس کا نام لیکر اس کے شیدائی الت دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں ہوتی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں ہوتی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں ہوتی

ماہر صاحب کے اس سلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبولیت عطا فرمانی کہ یہ بیج ہے ورد زبان ہو گیا' اور اللہ تعالیٰ نے اسے لا طول مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے کا باعث بنادیا۔ اس سلام کے بیشتر اشعار مجھے بجبین سے یاد ہیں' اور انہی کی بدولت ماہر صاحب سے تعارف بوا۔ تاج سے تقریب اور انہی کی بدولت ماہر صاحب سے تعارف بوا۔ تاج سے تقریباً انتیس سال قبل جب ہیں قرآن شریف نا ظرو ختم کرکے اردو فارسی کی بوا۔ تاج سے تقریباً انتیس سال قبل جب ہیں قرآن شریف نا ظرو ختم کرکے اردو فارسی کی

ابندائی کتب پڑھتا تھا ایک روز ما ہر صاحب مرحوم حضرت والد صاحب " ہے ملا قات کے لئے ہمارے مکان پر آئے تو انہیں پہلی بار دیکھا اور ان کی زبان سے سلام بننے کا اشتیاق پورا ہوا۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب ؓ کے پاس ان کا خاصا آنا جانا رہا 'اور ان کا ماہنامہ"فاران "پابندی ہے ہمارے ہاں آئے لگا۔ ہیں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ "فاران"کا لفظ اور اس کے معنی بھی پہلی بار ان کے رسالے ہی ہے معلوم ہوئے۔ (اور پھراسکے کی لفظ اور اس کے معنی بھی پہلی بار ان کے رسالے ہی ہے معلوم ہوئے۔ (اور پھراسکے کی سال کے بعد میں نے لفظ"فاران" اس کے محل وقوع اور تورات میں اس کے ذکر ہے متعلق ایک مفصل مقالہ لکھا جو ماہنامہ فاران ہی میں شائع ہوا 'اور ما ہرصاحب نے اسے غیر معمولی طور پر پیند کیا )۔

جب میں ورس نظامی ہے فارغ ہوا تو ماہر صاحب اپنی ہر طاقات میں مجھ ہے فرمائش
کیا کرتے تھے کہ میں ماہنامہ فاران کے لئے مضامین تکھوں۔ چنانچہ بینات 'البلاغ اور الحق
کے اجراء ہے پہلے احقر کے کانی مضامین ''فاران '' میں شائع ہوئے 'اور ماہنامہ رسائل میں
سے قابل ذکر جس رسالے میں میرے مضامین سب سے پہلے شائع ہوئے وہ ماہر صاحب کا
فاران ہی تھا۔ بلکہ میری ایک کتاب '' تقلید کی شرعی جیشت'' کے تو براہ راست محرک ہی
ماہر صاحب تھے ' یہ مضمون میں نے انہی کے بے حد اصرار پر ''فاران '' کے لئے لکھا تھا' جو
بعد میں کتاب کی صورت افقیار کر گیا۔

ماہر صاحب بنیادی طور پر شاعراور اویب تھے 'شعرواوب کی دنیا ہیں انہوں نے جو نام پیدا کیا وہ محتاج بیان نہیں 'لیکن پھر رفتہ رفتہ انہیں اللہ تعالی نے دین کا قابل رشک جذبہ اور لگن عطا فرمائی 'چنانچہ فاران بھی جو ابتداءً ایک اولی پرچہ تھا رفتہ رفتہ اسپر دینی رنگ غالب ہو تا چلاگیا۔

شروع میں ماہر صاحب اپنے ماحول کی وجہ سے بریلوی مسلک پر کاربند نتے 'لیکن بعد میں جب دین کا کچھ مطالعہ کیا تو بدعات کے ایسے کٹر وشمن سنے کہ ان کا ماہنامہ ''فاران'' ایک زمانے تک بدعات کے خلاف جماد کر آ رہا' اس رسالے کا غالباً ایک ہی خاص نمبر ذکلا' اور وہ''توحید نمبر''تھا۔

میرے سب سے بڑے بھائی مولانا محد ذکی کیفی مرحوم سے ماہر صاحب کے بڑے بے کہ کلف دوستانہ تعلقات تھے اور لاہور میں وہ ہیشہ بھائی جان بی کے مکان پر قیام کرتے تھے۔

بھائی جان کی اس بے تکلف دوستی کی بناء پر ہمارے لئے بھی ان سے تکلف کے تجابات اٹھ گئے تھے اور وہ ہمارے سامنے برمی ہے تکلفی کے ساتھ اپنے "عمد قدیم" کی نظمیس اور غزلیں سناتے 'اور بعض او قات کئی کئی تھنٹے ان کے شعر سنانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

ما ہرصاحب اگرچہ کسی بھی جماعت ہے باضابطہ وابستہ نہ ہتھ 'کٹین مولانا مودودی اور جماعت اسلامی ہے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے عقیدت مند ہی نہیں بلکہ اس معالمے میں مغلوب الحال ہو سے تھے۔ اور جماعت اسلامی یا مولانا مودودی پر کوئی تنقید خاموشی ہے سننا انکی مقدرت سے باہر تھا۔ چنانچہ اس معاملے میں ان کے ساتھ بڑے دلچسپ لطیفے پیش آتے رہتے ہے۔ وہ تقریباً ہر ملاقات میں اس موضوع سے متعلق کوئی نہ کوئی بات چھیڑتے تھے 'شروع میں جب تک ان کے مزاج کا بورا اندازہ نہ تھا' ہم بھی ان کے ساتھ بحث و مباحثة میں حصہ لے لیتے تھے لیکن جب ان کے مزاج کا اندا زہ ہوا توحتی الوسع ان کے ساتھ اس موضوع سے یر ہیز کرنے لگے تھے 'مگرنہ جانے کیا بات نھی کہ مجھے و کچھ کر ان سے یہ موضوع چھیڑے بغیررہانہ جاتا تھا ہم تفتگو کے دوران بعض او قات وہ انتہائی غم و غصہ کا اظہار كرتے ليكن دو سرے ہى ليحے ايسے شكفتہ ہوتے كہ جيسے كوئى بات ہوئى ہى نہ تھى۔ وہ عمر ميں مجھ سے کمیں زیادہ تھے 'لیکن بے تکلفی کے ماحول میں بعض او قات تحریری یا زبانی طور پر ان سے دو بدو بھی ہوجاتی' اور بیہ انکی بردائی کی بات تھی کہ وہ بھی اسپر برا نہیں مانے۔ ایک روز میں نے ان کے ایک خط کے جواب میں مولانا مودودی کے تفردات کے بارے میں کوئی جملہ لکھ دیا تھا' آٹھ دس روز بعد انکی طرف ہے ایک یارسل ڈاک میں موصول ہوا' میں سمجھا کہ یہ کوئی مقالہ ہو گا'لیکن کھولا تو میری حیرت کی کوئی انتہانہ رہی'کیونکہ وہ میرے اس مخضر خط کا جواب تھا جو اڑتیں صفحات پر مشمل تھا۔ مجھے اس کے مندرجات سے تو اتفاق نہ ہوسکا' کیکن اس بات کی بردی قدر ہوئی کہ جس بات کو دہ حق سمجھتے تھے' صرف ایک آدمی کو اسکی تبلیغ كرنے كے لئے انہوں نے اتن محنت اور اتناوفت خرج كيا۔

یہ ماہر صاحب کے خلوص اور پاک دلی کا ٹمرہ تھا کہ ان سے اختلاف رکھنے والے بھی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ ہر طبقہ خیال کے ہر دلعزیز شاعر تھے'انہیں سر کار رسالت ماکب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ انکی نعتوں میں جھلکتی نظر آتی ہے' بعض او قات آپ کے ذکر جمیل سے انکی آئی جو انٹیں' اور غالباً یہ اسی محبت و خلوص کا ختیجہ ہے کہ اللہ کے ذکر جمیل سے انکی آئی میں پر نم ہوجا تیں' اور غالباً یہ اسی محبت و خلوص کا ختیجہ ہے کہ اللہ

تعالی نے انہیں حجاز مقدس کی اس سرزمین میں موت عطا فرمائی جمال مدفون ہوتا ہر مسلمان اپنی عظیم سعادت سمجھتا ہے' بظاہر تو وہ ایک مشاعرے میں شرکت کے لئے جدہ گئے تھے' لیکن در حقیقت اللہ تعالی نے انہیں ابدی آرام کے لئے حرم محترم کے جوار میں بلالیا تھا' اور آج وہ جنت المعلی میں محو آرام جیں' اللہ تعالی انکی بال بال مغفرت فرمائے ان کی لغزشوں سے در گزر فرمائے' اور انہیں جنت الفردوس کی راحتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٣ شاره ٧



#### تنین حادثے

### () حضرت مولانا اسعد الله صاحب أ

پچیلے ونوں ہندوستان میں تین ایسے المناک واقعات پیش آسے جن سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے برصغیرے علمی اور دین حلقوں میں صف اتم بچھ گئے۔

ان میں سے پہلا المناک واقعہ برصغیری عظیم دی ورسگاہ مظاہر العلوم سارن پورے معروف استاذ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا سانحہ وفات ہے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب قدس سرہ مظاہر العلوم کے صف اول کے اساتذہ میں سے تھے اور سالما سال سے علوم دین کی تدریس کی ضدمت انجام و سے رہے تھے۔ اس وقت برصغیرے مالما سال سے علوم دین کی تدریس کی ضدمت انجام و سے رہے تھے۔ اس وقت برصغیرے وین حظوں میں جتنے مقتدر علاء کا مظاہر العلوم سے کوئی تعلق رہا ہے وہ تقریباً مب حضرت مولانا کے شاگر دیل شاگر دول کے شاگر دول کے شاگر وہیں۔ علم وفضل کے اس مقام بلند کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ دھرت کی ساتھ ساتھ حضرت تکیم الامت کے بان گئے چنے ظفاء میں سے تھے جنہوں نے اپنے ظاہری وباطنی وض سے ایک عالم کو سیراب کیا ہے اور مادہ پرستی کے اس دور میں روحانیت 'رچوع الی اللہ ورانا بیت و تقویٰ کے چراغ روشن کئے ہیں۔

حضرت مولانا کا بیہ وصف ان سے وا تفیت رکھنے والوں میں مشہور و معروف تھا کہ آپ
کی نہ صرف جماعت کی نماز' بلکہ تحمیراولی بھی قضا نہیں ہوتی تھی'اور جن لوگوں کو آپ سے
خصوصی تعلق رہا ہے وہ بھی ان کے فیض تربیت کی بدولت نہ صرف مسجد کی جماعت کے غیر
معمولی طور پر پابند ہوتے ہیں' بلکہ جماعت میں مسبوق بننا بھی گوا را نہیں کرتے۔
وارالعلوم دیوبند اور مظاہرالعلوم سمارن بورکی وہ نمایاں ترین خصوصیت جس نے
ان اداروں کو دنیا بھرکی تعلیم گاہوں میں زبردست اتمیاز عطاکیا' بھی تھی کہ یماں طلباء کو علم کا

صرف ظاہری خول نہیں دیا جاتا تھا' بلکہ اس میں عمل صالح' انابت و تقویٰ 'اتباع سنت اور اخلاق فا ملد کی روح بھی بھری جاتی تھی۔ یہاں جتنا زور علم و تحقیق پر تھا' اس سے زیادہ توجہ اعمال و اخلاق کی اصلاح پر تھی' حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان عظیم ادا روں کی ای خصوصیات میں روز ادا روں کی ای خصوصیات میں روز بروز انحطاط آرہا ہے' ان کی وفات پوری امت مسلمہ کا ایبا عظیم سانحہ ہے جس پر جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے ہم ہے۔ انا للہ وانا المبیہ سرا جعون۔

الله تعالی حضرت مولانا رحمته الله علیه کو جنت الفردوس میں درجات عالیه عطا فرمائے' پیماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ہم سب کو ان کے اعمال صالحہ میں ان کے اقتداء کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

اليلاغ جلد ١٣ شأره ١٠



### ت مولانا محمر الحسني صاحب

ووسرے دو دلکداز حادثات برصغیر کے دوسرے بڑے دبئی مرکز دارالعلوم ندوق العلماء لکھنو میں رونما ہوئے 'پہلے تو حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی مظلم العالی کے فاصل جیتیج اور ماہنامہ البعث الاسلامی کے ہونمار اور مایہ ناز مدر مولانا محمد الحنی اچانک وفات یا گے۔ اناللّٰہ و اناالیہ م اجعون ۔

مولانا محمد الحنی رحمت الله علیہ ان نوجوان المل علم اور المل قلم میں سے تھے جن کا تصور کرکے اپنے زمانے کی مفلمی کا احساس کم ہو آ تھا' وہ اگرچہ نوجوان تھے لیکن ان کی فاضلانہ تحریروں نے دین کی وہ خدمت انجام دی ہے جو بہت سے عمر سیدہ افراد کے لئے بھی قائل رشک ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحین علی ندوی صاحب بدظلم اس وقت عالم اسلام کی وہ متاع عزیز ہیں جن کا نام آتے ہی' ہر ور دمند مسلمان اپنے ول میں محبت و عقیدت کے ہلکورے محسوس کر آ ہے۔ الله تعالی نے مولانا محمد الحمنی مرحوم کو ان کی صحبت و تربیت سے ہلکورے محسوس کر آ ہے۔ الله تعالی نے مولانا محمد الحمنی مرحوم کو ان کی صحبت و تربیت سے بورے بردوں کو سالها سال کی محنت و ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور سے ان کی عرب بردے بردوں کو سالها سال کی محنت و ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور سے ان کی عرب کے مسلم بردے بردوں کو سالها سال کی محنت و ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور سے ان کی عرب کے مسلم الشبوت انشار دا زوں کو بھی متاثر کیا۔ خود حضرت مولانا علی میاں صاحب مدظلم نے متعدد مواقع پر اس حقیقت کا اظمار فرمایا کہ مولانا محمد الحنی مرحوم کو ان کے طرز تحریر سے سب مواقع پر اس حقیقت کا اظمار فرمایا کہ مولانا محمد الحنی مرحوم کو ان کے طرز تحریر سے سب خلاح کا خیاہ مواقع پر اس حقیقت کا اظمار فرمایا کہ مولانا محمد الحنی مرحوم کو ان کے طرز تحریر سے سب خیاوہ مناسبت ہے۔

مولانا محر الحنی مرحوم نے اپنے شیخ کی طرح عالم عرب میں دین کی شمیشہ دعوت کو پھیلانے میں جو کرداراداکیا اور وہ عربوں کو خودان کے اسلوب وانداز میں جس سلامت فکر اور دردمندی کے ساتھ آئینہ دکھاتے رہے 'وہان کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔

عام طور سے تحریر و انشاکی اس درجے کی صلاحیت انسان میں بندار و تعلق کے امراض پیدا کردیتی ہے خاص طور پر نوعمری میں انسان کی ان صلاحیتوں نے دنیا سے ابنالوہا منوا لیا ہو تو یہ پندار و تعلق انانیت کی شکل بھی اختیار کرلیتی ہے الیکن مولانا محمد الحنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی دامت برکا تھم کی صحبت و تربیت

نفیب فرمائی تھی جس کی بدولت بیدا مراض ان پر حملہ آورنہ ہوسکے۔ وہ انتمائی ساوہ 'متواضع اور خلیق انسان تھے اور اللہ تعالی نے انسیں سیال قلم کے ساتھ پر سوز دل بھی عطا فرمایا تھا۔

احقر مدت سے عائبانہ طور پر ان سے واقف اور ان کی صلاحیتوں کا قدر دان تھا لیکن گذشتہ سال جب وہ حضرت مولانا علی میاں مظلم کے ساتھ پاکستان آئے تو ان سے محبت و تعلق خاطر میں بہت اضافہ ہوا اور ان کی تحریر کی طرح ان کی متدین زندگی بھی احقر کے لئے قابل رشک ثابت ہوئی۔ کے معلوم تھا کہ ان کے ساتھ بیہ پہلی اور آخری ملاقاتیں ہوں گی اور یہ "شعلہ مستعمل" جس کی ابھرتی ہوئی روشن سے بہت کچھ توقعات وابستہ تھیں "اتن جلدی نگاہوں سے رویوش ہوجائے گا۔ الله مراکرم نزله و وسع مد خله و ابد له جلدی نگاہوں سے رویوش ہوجائے گا۔ الله مراکرم نزله و وسع مد خله و ابد له حدا با خیرا من دامرہ و اھلا خیرا من اھلہ۔

محذشتہ سال حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی مدظلم کے ساتھ مولانا محر الحنیٰ کے علاوہ جو دو سرے رفتی سفرپاکستان تشریف لائے تھے' وہ ہفت روزہ''نقیر حیات' کے ایڈیٹر مولانا اسحاق جلیس ندوی صاحب تھے۔ مولانا محمر الحنی مرحوم جس قدر کم گو' کم آمیز اور عزلت بہند معلوم ہوئے مولانا اسحاق جلیس ندوی اسی قدر خوش کلام' ملنسار اور فعال نظر آئے۔ اور اندازہ بیہ ہواکہ اگر مولانا محمر الحنی مرحوم حضرت مولانا علی میاں مدظلم کی تحریر میں ان کے جانشین ہیں تو مولانا اسحاق جلیس ندوی عملی زندگی میں ان کے بہترین دست ویازو میں بیس تو مولانا اسحاق جلیس ندوی عملی زندگی میں ان کے بہترین دست ویازو میں مول سے۔

البلاغ جلد ١٠٠٣ ثماره ١٠



## 🕝 مولانااسحاق جليس ندوي

ابھی مولانا محمد الحسنی کے سانحہ وفات کو چند ہی دن گزرے ہے کہ اچا تک مولانا اسحاق جلیس ندوی نے بھی داعی اجل کولیک کمہ دیا۔ انا للته وانا البیه داجیون۔

قط الرجال کے اس دور میں جب کہ ہرشعبہ زندگی میں بالعوم اور دین طلقوں میں بالخصوص 'موٹر شخصیتوں کی تیاری تقریباً بند ہورہی ہے 'ایسے حضرات کا اٹھ جانا پوری امت کا شدید نقصان ہے اور خاص طور پر حضرت مولانا سید ابوا لحس علی ندوی صاحب مد ظلم کو ان حادثات ہے جو صدمہ بینچا ہے 'اس کے تصور ہی ہے کرب معلوم ہو آ ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیشہ راضی برضا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مشیست کی حکمتوں کو جانتے ہیں 'وہ عالم بھی ہیں اور حکیم بھی 'ان کا کوئی فیصلہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں 'لیکن ان جیسے حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی 'ان کا کوئی فیصلہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں 'لیکن ان جیسے حوادث پر طبعی صدمہ فطری بات ہے جواگر اپنی حدود میں ہوتو اس پر شریعت نے کوئی پابندی ہی عائد نہیں گی۔

اوارہ البلاغ اس موقع پر حضرت مولانا اور دار العلوم ندوۃ العلماء کے غم میں برابر کا شریک ہے اور دعا کو ہے کہ اللہ تعالی مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو مبرجمیل کی توفیق بخشے۔ آمین!

الهن في جلد علا شكاره ١٠



## حضرت مولاناا خشام الحق تقانوي

سفرہندوستان سے واپسی ہوئی تو لاہور اسٹیش پر اتر تے ہی یہ المناک اطلاع ول پر پیلی کی طرح کری کہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی انقال فرما گئے۔ اذا ملتٰه واذا المدید الجدون .

مولانا کو اجلاس مد سالہ میں شرکت کے لئے ویوبند تشریف لے جانا تھا لیکن این او سی کے لئے میں دیر گئی اور آپ بروفت نہ پہنچ سکے۔ لیکن ویوبند ہی ہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مولانا اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک رات کے لئے دیوبند تشریف لائے تھے اور المگلے ہی دن ویلی روانہ ہو گئے۔ احقر ویلی پہنچا تو ایک روز عصر کے بعد احتر جامع محبد ویلی کے مشرقی وروازے پر کھڑا تھا وہاں سے سامنے ویکھا تو ایک روز عصر کے بعد احتر جامع محبد ویلی کے مشرقی وروازے پر کھڑا تھا وہاں سے سامنے ویکھا تو ایک روز واوا ابلکل محت مند اتوا نا اور چات ویوبند! اس وقت احتر رفقاء کے ساتھ تھا اور ایک اور جگہ جانا تھا اس لئے نیچ اتر کر طلاقات کا موقع نہ تھا۔ خیال تھا کہ انشاء اللہ کسی اور موقع پر طاقات ہو جائیگی۔ لیکن کے معلوم تھا کہ یہ مولانا کی آخری زیارت ہوگی۔ پھر طاقات تو کا اس پر شکوہ سراپا کی کوئی جھلک معلوم تھا کہ یہ مولانا کی آخری زیارت ہوگی۔ پھر طاقات تو کا اس پر شکوہ سراپا کی کوئی جھلک معلوم تھا کہ یہ مولانا کی آخری زیارت ہوگی۔ پھر طاقات تو کا اس پر شکوہ سراپا کی کوئی جھلک معلوم تھا کہ یہ مولانا کی آخری زیارت ہوگی۔ پھر طاقات تو کا اس پر شکوہ سراپا کی کوئی جھلک دورہ پڑا اوروہیں پر جعد کے دن وفات ہوگئی۔ ان ملائے والا المید، راحوی نہ مولانا کہ بی مولانا کی بھر اورہ پر اوروہیں پر جعد کے دن وفات ہوگی۔ ان ملائے والا المید، راحوی نہ وہ بھرانا وروہیں پر جعد کے دن وفات ہوگئی۔ ان ملائے والا المید، راحوی نہوں و

مولاناً کی ذات باکتان کی ایک تاریخ تھی۔ وہ ان علماء کرام میں سے تھے جو قیام
پاکتان کی جدوجہد میں شخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمہ عثانی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ
شریک رہ ہے اور قیام پاکتان کے بعد جیکب لا ننز میں ان کی معجد اور ان کا مکان مسلسل دبنی
اور سیاسی سرگر میوں کا مرکز بنا رہا۔ ایک زمانے تک شخ الاسلام منہ نے برائی شبیرزمد عثانی "
حضرت والد صاحب" حضرت مولانا بدر عالم صاحب مماجر مدنی مضاورت مولانا ظفراحمد صاحب
عثانی " حضرت والد صاحب" حضرت مولانا بور عالم صاحب مماجر مدنی مشاورت اکثر و بیشتر انہی کی قیام
گاہر ہوتی رہی۔

مولانا نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریئے کے زبردست مناد تھے۔ وہ کٹر پاکستانی تھے اور

اس معاملے میں انہوں نے مجھی کسی مدا ہنت یا مصالحت کو کوارا نہیں کیا۔ انہوں نے شرعی احکام کی تشریح کے سلسلے میں بھی ہمیشہ نصاب کا مظاہرہ فرمایا اور شریعت میں تحریف و ترمیم کی ممسى كوشش وسازش كو قبول نهيس كيا- ١٩٥١ء بين ١٣ علاء كاجو شهره آفاق اجتماع بوا اورجس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے متحد ہو کر ملک کے بائیس دستوری نکات مرتب کئے۔ نیز سادے میں انہی علاء کے جس اجتماع نے جو دستوری ترمیمات مرتب کیں وہ ملک میں دینی جدوجہد کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ تھا۔ ان دونوں اجتماعات کے داعی مولاناً تھے اور سے زیادہ تر مولاتاً بی کی مساعی کا متیجہ تھا۔ عاکلی توانین پر غور کرنے کیلئے ابندار میں جو کمیشن قائم ہوئے'اس میں مولاناً تنا ایک عالم دین تھے جنہوں نے اس میں حق گوئی کا پورا حق ادا کیا' چنانچہ ان کا اختلافی نوٹ تاریخی حیثیت اختیار کرئیا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے عمد حکومت میں وہ ڈاکٹر قصل الرحمٰن صاحب کے نظریات کے خلاف ڈٹ گئے اور اخبارات کے ذریعے عوام کو تحریف و ترمیم کے اس فتنے سے خبروا رکیا۔ روثت ہلال کے مسلے میں انہوں نے ہیشہ شریعت کے مطابق جرأت مندانہ موقف اختیار کیا اس یاداش میں قید وہند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات کے موقع برمک میسوشلزم کو روکنے اور عوام کو اس کی دنی حیثیت ہے آگاہ کرنے کے لئے مولاناً نے جس جانفشانی کے ساتھ ملک کے دورے کئے 'وہ مولانا کی نا قابل قراموش خدمت ہے۔

موادناً ملک کے مایہ ناز خطیب تھے۔ وہ خطابت میں ایسے دل کش اسلوب بیان کے موجد تھے جو ان سے شروع ہو کر ان ہی پر ختم ہوگیا۔ ان کی دل آویز خطابت نے سینکٹوں انسانوں کو دین سے قریب کیا اور شاید ملک کا کوئی گوشہ ایسانہ ہوگا جمال مولانا کی دل کش آواز نہ کونجی ہو۔ ریڈیو پاکستان سے ان کے درس قرآن کا سلسلہ انتمائی مقبول عام ہوا اور بعد میں روزنامہ جنگ کے ذریعے شائع ہو کروہ محفوظ بھی ہورہا تھا۔ افسوس ہے کہ مولانا کی وفات سے وہ ناممل رہ گیا۔

دارالعلوم الاسلامیہ شنڈوالہ یار مولاتا کی ایک اور قابل قدر یادگار ہے جس کا شمار ملک کی ممتاز ترین دبی درس گاہوں میں ہوتا تھا۔ خدا کرے کہ وہ پھرایک بارا پناسابقہ مقام حاصل کر سکے۔ آمین۔

مولاناً کی مخصیت برسی باغ و بهار ' مخلفته اور دل کش تھی۔ ان کی مجلس میں اکتاب کا

گزر نہیں تھا۔ وہ بڑے حاضر جواب 'بذلہ سنج اور خوش کلام عالم تھے۔ سیاست میں مولانا کے اندازِ فکر دعمل ہے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مولانا کی شخصیت جن خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے پاکستان میں جو دبنی خدمات انجام دیں اور ملک کی سیاسی آریخ پر جو اثرات مرتب کئے ان سے مولانا کے سیاسی تخالفین کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ ان کی وفات سے بورے ایک عمد کا خاتمہ ہوگیا' بوری ایک بساط تمہ ہوگئی۔ اور سیاست کا ایک منفرد محتب فکر بند ہوگیا۔

ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولاتا کی بال مال مغفرت فرمائے۔ انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ ہے نوا زے اور پسماند گان کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

البلاغ جلد ١٣ شاره ٢



# يشخ القرآن حضرت مولاناغلام الله خان صاحب

ابھی حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا حادثہ وفات آزہ تھا کہ اچا تک شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کی خبرصاعقہ بن کر گری۔ حضرت مولانا عمرہ کی اوائیگی کے لئے حجاز تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں دوبئ میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک جلنہ سیرت ہے بھی خطاب کیا۔ اس سرزمین پر داعی اجل آپہنچا 'میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک جلنہ سیرت ہے بھی خطاب کیا۔ اس سرزمین پر داعی اجل آپہنچا 'اصلام کا بیہ جاں باز سپاہی 'علائے ویوبند کا بیہ عاشق زار اور گئٹن تو حید کا بیہ عاشق زار اور محکمت عدا ہوگیا۔

#### انالكه والماليه العهوي

حضرت مولانا غلام الله خان صاحب ان اکابر علماء میں ہے تھے 'جن کا وجود پاکستان کے لئے بہت بڑی ڈھارس کا سبب تھا' وہ تو حید وسنت کے داعی تھے اور شرک وبدعت اور اوپام ورسوم کے لئے شمشیر بر بہند۔ جس بات کو انہوں نے حق سمجھا' اس کے اعلان وا ظمار میں انہوں نے کسی مدا بہنت اور کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیا۔ اسی حق کوئی و ب باکی مسلحت کو آڑے نہیں آنے دیا۔ اسی حق کوئی و ب باکی کے صلے میں انہوں نے قید و بہند کی صعوبتیں بھی برداشت کیس ' قاملانہ حملے بھی سے ' لیکن ان کے یائے استنقامت میں تزازل نہیں آسکا۔

خضرت مولاتا نے جن اکابر علائے دیوبند سے فیض عاصل کیا ان جن اہام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری قدی سرہ جیسی تا بغہ روزگار جنتیال شامل ہیں۔ لیکن روبدعات کے خصوصی مشن جن آپ نے استاذ حضرت مولاتا حسین علی صاحب رحمت الله علیہ کے ذاق کو اپنایا تھا اور ساری عمراسی مشن کی شکیل جن گزار دی۔ اس راہ جن آپ جس قدر محنت اٹھاتے ہے 'اس کو دیکھ کر ہم نام کے جوانوں کو جیرت ہوتی تھی۔ راولپنڈی جن آپ کا قائم کیا ہوا ہدرسہ تعلیم القرآن ملک کے چوٹی کے دینی اواروں میں سے راولپنڈی جن آپ کا قائم کیا ہوا ہدرسہ تعلیم القرآن ملک کے چوٹی کے دینی اواروں میں سے خطاب 'اور اس کے درس و انتظام کے علاوہ ایک ایک دن میں کئی کئی جلسوں سے خطاب 'علیہ مقابات پر درس قرآن اور مسلسل سفول کی زندگی آپ کی عاوت ٹائیہ بن چکی تھی۔

ائنی معروفیات کے درمیان آپ نے تغییر "جوا ہرالقرآن" جیسی ضخیم کتاب بھی تھنیف فرمائی جو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمته الله علیه کے تغییری افادات و نظریات کی بہترین تشریح ہے۔

بعض مسائل میں اکابر علمائے دیوبند سے قدرے مختلف موقف رکھنے کے باوجود اکابر کی عظمت و محبت ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ علمائے دیوبند کے تذکرے سے وہ بے خود ہو جاتے اور جہال کمیں اس مقدس نام پر کوئی آنج آتی محسوس ہوتی 'وہ اپنے مرتبہ ومنصب کی پرواہ کئے بغیرا بی جان د آبرد کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوجاتے تھے۔

بحد الله برادرم محترم حضرت مولانا محد رفع عثانی مد ظلهم اور اس ناکارہ کو ہمیشہ ان کی شفقت و محبت حاصل رہی ' بارہا وارانعلوم میں ان کی تشریف آوری ہوئی ' یہاں درس وخطاب سے بھی سرفراز فرمایا۔ علمی وعملی کمالات کو قریب سے ویکھنے کا موقع ملا 'اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا کی ذات ہم سب کے لئے بہت بڑا سمارا تھی۔

احقراسلام آباد ہے کراچی آنے کے لئے پابہ رکاب تھا کہ مولاناً کی وفات کی اطلاع بیلی بن کرگری احقرنے اپنا سنر ملتوی کیا اور اس طرح بھر انلہ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگئی۔ نماز جنازہ لیافت باغ میں ہوئی اور بیہ مولاناً کے خلوص النہیت اور انتھک جدوجہد کا ثمرہ تھا کہ نماز جنازہ میں لوگوں نے جوق در جوق شرکت کی الیافت باغ میں نماز جنازہ کے وقت سری سر نظر آتے تھے اور دین برحق کے اس بیابی کو رخصت کرنے کے لئے لوگ دور در از کا سنر کرکے یمال بنچے تھے۔ دل سے دعا سے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کو جوار رحمت میں مقابات عالیہ سے نوازے اپسمانہ گان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا قائم فرمودہ دار العلوم تعلیم القرآن جو ان کا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ فرمائے اور ان کا قائم فرمودہ دار العلوم تعلیم القرآن جو ان کا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ برستور خدمت دین کا ایک اہم مرکز بنا رہا ہے۔ مولاناً کے صاحبزادگان . مفضہ تعالی عالم دین اور اپنے والد ماجہ آئے مشن کے ایمن جن اللہ تعالی انہیں فیروعافیت کے ساتھ قائم رکھے اور اپنی فدمت دین کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین

#### مولانامفتي محمود صاحب رحمته الله عليه

چودھویں صدی کے آخری عشرے میں بزم علم و دین کی کتنی بری بری عظیم ہخصیتیں ایک ایک ایک ایک کرے ہم سے رخصت ہو گئیں 'اور آخر میں یہ الم انگیز سانحہ بھی اپنی آئکھوں سے دیکھنا مقدر تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس بزم کو بالکل و بران کرکے اپنے خالق حقیق سے جا ملے۔ ان ایک و بالانہ واجعوت ۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمته الله علیه کی شخصیت کمی تعارف کی مختاج نہیں '
وہ ایک بہتر عالم وین ' ملک کے مقدر ترین ساس رہنما اور دین برحق کے دائی تھے۔ ان کی
پوری زندگی جہد و عمل اور سرگرم ملی خدمات سے عبارت تھی 'اور انہوں نے پاکستان کی
د بنی اور ساسی بساط پر وہ ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں جو اس خطے کی تاریخ میں بھشہ یادگار
رہیں گے۔۔۔۔۔ان کی وفات کا سانحہ بالکل ناگہانی اور قطعی غیر متوقع طور پر
اس طرح ہماری ' کھوں کے سامنے ہیش آیا 'اور وہ ہمارے ساتھ با تیں کرتے کرتے اس
طرح بالکل اچا تک ہم سے رخصت ہو گئے کہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے کا ایک خواب
کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا اسم گرای میں نے سب سے پہلے اپنے ایک استاذ مریث اور کرم سے سنا تھا' اس وقت حضرت مفتی صاحب پر درسہ قاسم العلوم میں استاذ صدیث اور مفتی کے فرائفن انجام دیتے سے 'اور عملی سیاست میں داخل نہیں ہوئے سے۔ ہمار سے مفتی کے فرائفن انجام دیتے سے 'اور نقبی نظر کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد احقر کو پہلی بار آپ سے ملاقات کا شرف وفاق المدارس کے ایک سالانہ اجلاس میں حاصل ہوا' جس میں احقراپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا' اور پہلی ہی ملاقات میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا' اور پہلی ہی ملاقات کی شن دھزت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا' اور پہلی ہی ملاقات میں دھزت مولانا مفتی محمود صاحب 'کی علمی بصیرت' ان کی متانت و سنجیدگی اور ان کے ول میں انداز مختلو کا ایک گرانقش ول پر شبت ہوگیا۔

اس کے بعد بارہا مفتی صاحب ہے شرف ملاقات عاصل ہوا اور ہر مرتبہ اس آثر کی تقویت ہی ہوتی چلی گئی۔ حضرت مفتی صاحب کے میدان سیاست ہیں آنے کے بعد ان کے سیاس طرز فکر وعمل کے بعض اجزا ہے آگر چہ اختلاف بھی رہا کیکن سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کے علمی مقام بلند کا احترام دل میں بھشہ جاگزین رہا 'اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جن تادر صلاحیتوں سے نوازا تھا ان کی عظمت کا حساس دل ہے بھی محو نہیں ہوا۔ ہم نے انہیں علمی اعتبار سے بھشہ اپنا استاذ و مقتدا سمجھا 'اور انہوں نے بھی بھیشہ بزرگانہ شفقت و محبت کا بر آؤ فرمایا۔

۱۹۹۸ء میں جب اوارہ تحقیقات اسلامی کی سربراہی ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے سپرو تھی' انہوں نے راولپنڈی میں ایک بین الاقوامی کا نفرنس منعقد کی جس میں اطراف عالم سپرو تھی' انہوں نے راولپنڈی میں ایک بین الاقوامی کا نفرنس منعقد کی جس میں اطراف عالم مقالہ پڑھا وہ اللہ علم و فکر جمع تھے' اس کا نفرنس میں اس وقت کے ناظم او قاف صاحب نے جو مقالہ پڑھا وہ اشتراکیت کی تبلیغ و تائید پر مشتمل تھا' اور اس میں برے جارحانہ اندازے علماء کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ ان ولا کل کا ہواب ویں۔ مقالہ چو نکہ اگریزی زبان میں تھا' اس لیے مارے بیشتر علاء اس کے مشتملات سے بے خبر تھے' اس موقع پر ضرورت تھی کہ علاء کی معروف علاء میں سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے سواکوئی ہال میں موجود نہ تھا۔ کے معروف علاء میں سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے سواکوئی ہال میں موجود نہ تھا۔ احقر اور برادر محترم مولانا سمیج الحق صاحب اس موقع پر حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں گئے اور انہیں مقالے کے اہم اجزاء سے آگاء کیا۔ حضرت مفتی صاحب ٹیس وقت دیا گیا' اور انہوں گئے اور انہیں وقت دیا گیا' اور انہوں کے ایک برجتہ اور فاضلانہ تقریر فرمائی جس سے فضا بدل گئی اور شکوک و شبسات بری صد کے ایک ایک برجتہ اور فاضلانہ تقریر فرمائی جس سے فضا بدل گئی اور شکوک و شبسات بری صد کے ایک ورائے و

۳۱۹۵۳ میں جب "تحریک ختم نبوت" اپنے شباب پر تھی اور اس تحریک کے قائد و مربراہ شیخ الحدیث معزت مولانا محد یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ملت مسلمہ کی طرف ہے اسمبلی میں چیش کیا جائے والا بیان تر تیب دینے کے لیے احقر کو راولپنڈی طلب فرمایا تو ایک دن مجھ سے فرمایا کہ "میری خواہش تو شروع ہی ہے یہ تھی کہ اس بیان کی تر تیب تمہارے حوالے کی جائے "کین میں جاہتا تھا کہ یہ تجویز کسی اور کی طرف سے چیش ہو تر تیب تمہارے حوالے کی جائے "کیکن میں جاہتا تھا کہ یہ تجویز کسی اور کی طرف سے چیش ہو

تو بہتر ہے' اتفاق ہے جب مجلس عمل میں سے مسلہ پیٹی ہوا تو کئی نام سامنے آئے' لیکن بالآخر مفتی محمود صاحب ؓ نے میری کسی تحریک کے بغیر تممارے نام کی شدت کے ساتھ آئید گ' اور میری دلی مراد پوری ہو گئی' ۔ چنانچہ وہ بڑے یادگارون سے جب میں اور مولانا سمیج الحق صاحب دن رات اس بیان کی تحریر میں مشغول رہے' اور شام کو عمر کے وقت دبنی جماعتوں کے پارلیمانی مریراہ ہماری قیام گاہ پر جمع ہو کر ہمارا مرتب کردہ بیان سنا کرتے' سے بڑی دلچسپ مجلس ہوتی اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؓ اس مجلس کو اپنے علمی چنکلوں سے باغ و بمار بنائے رکھتے تھے' بعد میں سے بیان اسمبلی میں حضرت مفتی صاحب ؓ ہی نے چیش فرمایا' اور پھر مرزا ناصر برلا جواب کردیے والی جرح بھی فرمائی جواسمبلی کے ریکارڈ میں محفوظ ہوگ۔

بچیلے دنوں جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھاتو کئرت ہے اسلام آباد جانا ہوتا تھا' ان دنوں چو کلہ جمعیت علاء اسلام حکومت میں شامل تھی' اس لیے حضرت مفتی صاحب کی بھی وہاں بکٹرت آلدورفٹ رہتی تھی۔ ان مواقع پر بارہا ان سے نیاز حاصل ہوتا رہا۔ ہم لوگ اس زمانے میں صدود کے قوانمین' غیر سودی بنگاری اور زکوۃ کے مسائل پر کام کر دب تھے' اس میں بعض مسائل مضورہ طلب آجاتے تھے' الیے مواقع پر جب بھی حضرت مفتی صاحب راولپنڈی یا اسلام آباد میں ہوتے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا' اور وہ بوجود یکہ طلا قاتیوں اور طرح طرح کی مصروفیات میں گھرے ہوئے ہوتے تھے' انتمائی شفقت کو بعت ہو اس ناکارے کونہ صرف وقت ویتے بلکہ دو سرے کام چھوڑ کراحقر کی سمع خراحی کی خدہ بیشانی ہے۔ اس ناکارے کونہ صرف وقت ویتے بلکہ دو سرے کام چھوڑ کراحقر کی سمع خراحی کی خدہ بیشانی ہے۔ اس ناکارے کونہ صرف وقت ویتے بلکہ دو سرے کام چھوڑ کراحقر کی سمع خراحی کی خدہ بیشان ہے سائل ہو خالی ناز از میں گھنگو ہوئی۔ جس سے احقر نے بہت استفادہ کی خدمت میں طویل طویل طویل نقتی انداز میں گھنگو ہوئی۔ جس سے احقر نے بہت استفادہ سے دورہ نکاری جیسے مسائل پر خالص نقتی انداز میں گھنگو ہوئی۔ جس سے احقر نے بہت استفادہ کیا' اور ہر مرتبہ احقر ہے تا کر لوٹا کے استے شدید سائی ہنگاموں کے باوجود ان کا علمی استحفار قابل صد رشک ہے۔

ای دوران حفزت مفتی صاحب کا بیہ جیرت انگیز کمال بھی علم میں آیا کہ ان کے انگوشے کا کئی انچ گرا آپریشن اس طرح ہوا کہ مفتی صاحب نے بے ہوش یا س کرنے والی دوا استعال کرنے سے انکار کر دیا تھا' ڈاکٹروں نے اصرار بھی کیا کہ بیہ خاصا طویل آپریشن

ہے'اور سن کے بغیر بخت تکلیف ہوگ'لیکن مفتی صاحب نہ مانے'اور بالا فرس کے بغیری سے آبریشن کیا گیا۔ ان کے خصوصی معائج (غالبا کرنل مرتضی صاحب) ایک مرتبہ میرے سامنے موجود سے 'انہوں نے بتایا کہ' مفتی صاحب کی قوت برداشت جیرت اگیز ہے'اور میں نے اس سے پہلے ایسا آبریشن کرانے والا نہیں دیکھا۔"احقر نے مفتی صاحب سے جیرت کے ساتھ اس کی وجہ بو بچھی تو شروع میں طرح دے گئے'لیکن پھر فرمایا کہ ''اگر چہ ضرور ہ نشہ آور دوا کا استعال جائز ہے'لیکن میں نے سوچا کہ اس سے جتنا نچ سکوں نج جاؤں۔"احقر سوچ دہا تھا کہ احتیاط و تقویٰ کا یہ مقام اس دور میں خال خال ہی کمی کو نعیب ہو تا ہے۔ احقر نے اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرو'کا حوالہ دیا کہ انہوں نے س کرائے بغیرا پی پوری ٹانگ ران پر سے کوائی تھی۔ ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سرجن کرائے بغیرا پی پوری ٹانگ ران پر سے کوائی تھی۔ ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سرجن کو آبریشن کی اجازت دے کرذکرانڈ میں مشغول ہو گئے تھے'اس طرح آبریشن کا پورا وقت گردگیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اپ ذکر میں محود صاحب گردگیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اپ ذکر میں محود ساجہ سے عرض کیا کہ ''کیا آپ نے بھی میں 'ہارا یہ مقام کماں ؟'' ہنس کر فرمانے گئے: ''نہیں ہونئی' یہ تو بریوں کی باتیں ہیں' ہارا یہ مقام کماں؟''

ای زمانے کی ایک بات اور یاد آئی ، حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؓ کے درمیان جو سیاسی اختلاف رہا ، وہ کسی سے بوشیدہ نہیں ، لیکن اس مہتال میں ایک روز گفتگو کے دوران حضرت مفتی صاحب ؓ نے فرمایا ، دمولانا اختشام الحق صاحب ہمیں سیاسی معاملات میں بہت اختلاف رہا ہے ، لیکن ان کی اس بات کی بمیشہ قدر ہی رہی ہے کہ انھوں نے بھی کسی رعب یا لالج میں آگرد بنی مسائل کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں کی اور کسی حکومت کے ساتھ ان کا خواہ کتنا اشتراک عمل رہا ہو لیکن جب بھی کسی دبنی مسئلے کا سوال آیا 'انھوں نے بھی مدا ہنت سے کام نہیں لیا ، عائلی کمیشن میں وہ تن تنا تھے 'لیکن انھول نے وہ اختلافی نوٹ نکھا جو مشہور و معروف عائلی کمیشن میں وہ تن تنا تھے 'لیکن انھول نے وہ اختلافی نوٹ نکھا جو مشہور و معروف ہیں وہ پختہ ہوتے ہیں۔ "

پیچلے دنوں جب زکوۃ وعشر آرڈیننس نافذ ہوا تو اس پر غور کرنے کیلئے ہماری "مجلس تحقیق مسائل عاضرہ" کے کئی اجلاس ہوئے اور آخر میں ایک تحریر مرتب ہوئی جو"البلاغ" کے رمضان المبارک ۱۳۰۰ھ کے شارے میں شائع ہو پکی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر ایک فتوئی تحریر فرمایا تھا۔ ان دونوں تحریروں کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف تھا' ہماری خواہش تھی کہ کسی وقت اس مسئلے پر زبانی شفتگو ہوجائے' شوال میں جب مفتی صاحب کراچی تشریف لائے تو ایسی تفصیلی ملا قات کا موقع نہ مل سکا' مفتی صاحب بیار ہو گئے' اور براور مکرم حضرت مولانا محد رفیع عثمانی صاحب موقع نہ تھا' بات مظلم اور احقر عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو وہاں کسی مسئلے پر گفتگو کا موقع نہ تھا' بات عیادت بی کی حد تک محدود رہی' اور ہم سے آئے۔

اب ذیقعدہ کے آخر میں مفتی صاحب سخر تج پر جانے کے لیے کرا چی تشریف لائے تو شروع میں ہمیں تشریف آوری کا علم نہ ہوا' ایک رات حضرت مولاتا محمد یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزاوے جناب محمد بنوری صاحب کا فون آیا' انھوں نے مفتی صاحب کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب کا پیغام پہنچایا کہ انھوں نے ہم دونوں (احقراور حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی) کو زکوۃ کے مسئلے پر مفتی کے بنوری ٹاؤن میں ملاقات مفتی کے بنوری ٹاؤن میں ملاقات معمان کے ہوگئی' اور ہم دونوں تقریباً ساڑھے بارہ بجے جا معتہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ملاقات طے ہوگئی' اور ہم دونوں تقریباً ساڑھے بارہ بجے بنوری ٹاؤن پہنچ تو مفتی صاحب میمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت کے معلوم تھا کہ یہ مفتی صاحب کے ساتھ آخری ملاقات ہوگئ وہاں مولانا محمد طاسین صاحب' مولانا محمد یوسف لدھیانوی' مولانا احمد الرحمان صاحب اور مولانا محمد بنوری پہلے ہے موجود تھے۔

حب معمول حفرت مفتی صاحب بردی شفقت اور تپاک سے مطے اٹھ کر معافقہ فرمایا 'اور تقریباً ہیں منٹ تک برے شگفتہ ماحول میں باتیں ہوتی رہیں۔ جناب محر بنوری نے کما کہ "یہ تقریباً نصف گفتہ تاخیر سے پنچ ہیں 'اس لیے ان پر جرمانہ ہوتا چا ہیجہ۔ "مفتی صاحب نے فرمایا : "نہیں بھائی 'پاکتان میں ایک گفتہ تک آخیر معاف ہے 'اور یہ لوگ تو یوں بھی شمر سے دور رہے ہیں "۔ پھر فرمانے گئے کہ "ہماری عالت یہ ہوگئی ہے کہ اگر کوئی فضی بابندی وقت کا اہتمام کرے تو لوگ اسے طعنے دیے ہیں کہ اس میں "اگریزیت" ہے ' مطلا تکہ یہ تو اچھی صفت ہے 'گر ہم لوگوں نے اچھی باتیں انگریز کے کھاتے ہیں ڈال دی جی 'اور پھروہ اچھی باتیں صفت ہے 'گر ہم لوگوں نے اچھی باتیں انگریز کے کھاتے ہیں ڈال دی جی 'اور پھروہ اچھی باتیں دیے کو تیار ہیں۔ "

احقرنے طبیعت کا حال ہو جھا تو فرمایا کہ ''الحمد للہ! اب طبیعت پہلے ہے بہت بہتر ہے' بس دوا اور پر ہیز جزو زندگی بن چکے ہیں' اس کی پابندی کروں تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے' البتہ دوایا پر ہیز کا ناغہ ہوجائے تو طبیعت خراب ہوجاتی ہے۔''

پھرسفر جج کا ذکر آئیا تو فرمایا کہ "انشاء اللہ کل جج کے لیے روا تھی ہے میں نے اس مرتبہ افراد کا احرام باندھے کا ارادہ کیا ہے "کیوں کہ ججوم کے زمانے میں ضعف کی بتا پر طواف میرے لیے مشکل ہو تا ہے "افراد میں جینچنے کے بعد صرف ایک طواف کرتا ہوگا "اور طواف وداع کے بارے میں بھی میرا ارادہ سے کہ رمنی سے واپس آگر سیدھا مدینہ طبیبہ چلا جاؤں گا "اور وہاں سے واپس آگر طواف وداع کروں گا "کیوں کہ اس وقت ججوم کم ہوچکا ہوگا۔"

استے میں چائے آئی'احقراور بھائی صاحب چونکہ دن میں ایک سے زیادہ چائے نہیں پیتے اس لیے ہم نے چائے سے عذر کیا تو مفتی صاحب ؓ نے فرمایا : "میں اگرچہ چائے بیتا ہوں'لیکن جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو تا ہے کہ دہ چائے نہیں پیتا تو بری خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔"احقر کے ہاتھ میں پان کا ہؤہ تھا' میں نے اس کی طرف اشارہ کرکے عرض کیا کہ "حضرت! میں معاملہ ہمارا اس چیز کے ساتھ ہے۔" فرمانے لگے : "ہاں بھائی' یہ تو چائے سے بھی بد ترچیز ہے۔"

غرض تقریباً ہیں من تک بڑی قلفتہ باتیں ہوتی رہیں مفتی صاحب ہوتے ہوئاش بٹاش تھ' چرے پر نشاط کے آٹار تھے اور شجیدگی کے ساتھ خوش طبعی 'جو مفتی صاحب کی عام عادت تھی' بات بات ہیں جھلک رہی تھی' بلکہ بعض باتیں نمایت بے تکلفی کے ماحول میں البی ہوئیں کہ بار بار محفل کشت زعفران بنتی رہی' اس وقت کسی کے حاشیۂ وہم و گمان میں بھی ہے بات نہیں آسکتی تھی کہ مفتی صاحب اب صرف چند من کے مہمان ہیں' اور اس کے بعد یہ محفل ہمیشہ کے لیے ویران ہوجائے گی۔

ایک بیخے میں وس منٹ تھے جب حضرت مفتی صاحب نے فرہایا کہ "اچھا" اب نماز ظہرے پہلے اصل مسئلے سے متعلق کچھ بات کرلی جائے؟ " ہم نے تائید کی اور ہمہ تن گوش ہو گئے۔ مفتی صاحب نے فرہایا "سب سے پہلے تو مجھے عرض کرنا ہے کہ زکوۃ کا مسئلہ چو نکہ فالص دینی مسئلہ ہے "اس لیے ہمیں اس پر فالص فقی نقطۂ نظرے مفتگو کرنی چاہیے "اور

کی بھی دو مرے نقطۃ نظریا کمی قتم کی نقسانیت کو درمیان پیس نیا چاہیے۔ الحمد لله بھی اس پر اطمینان ہے کہ اگر آپ کی بات میری سمجھ بیس آئی تواہے قبول کرنے ہیں جھے کوئی عذر شیں ہوگا اور بی امید بھر الله آپ ہی ہے کہ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ پی بات پر اصرار نہیں کریں گے اور ای امید پر بیس نے زبانی گفتگو مناسب سمجی ہے ' ٹاکہ اگر فتوؤں بیس اتفاق کی صورت پیدا ہوجائے تو زیادہ بمترہ۔" ہم نے عرض کیا کہ " ہم خود اس کے خواہش مند ہیں کہ اس مسلے پر خالص فقبی انداز ہے گفتگو کرکے کی متفقہ نتیج پر پہنچ جا کیں۔" فرانے گئے کہ " باں! پھیلی مرتبہ جب آپ ہیٹال میں آئے تو بیاری اور ہپتال کے ماحول کی وجہ ہے کسی تفصیلی بات کا موقع نہ تھا' اس لیے وہاں سے بیت نہ ہو سکی بسرحال اب بھراللہ اس کا موقع بل گیا ہے 'اور اب بیا بات ہوجائی چاہیے۔" بات کہ ما کل حاضرہ کی تخریر کوغور ہے پڑھا ہے 'اور اس پر جھے صرف تین اشکالات ہیں' اگر دو میں اشکالات تیں' اگر دو میں اشکالات آپ کے سائے میں اشکالات آپ کے سائے بیان کر آبوں۔"

یہ کہ کر مفتی صاحب نے پہلے اشکال کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا 'جس کا ظلاصہ یہ تھا کہ آپ حفرات نے بینک اکاؤنٹ کو اموال ظاہرہ میں شار کیا ہے 'لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ بینک میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے وہ فقتی اعتبار ہے امانت نہیں ' بلکہ قرض ہوتی ہے 'اور جب کسی کو کوئی رقم بطور قرض دے دی جائے تو وہ قرض دینے والے کی ملکت نہیں ہے نکل کر مقروض کی ملکت ہوجاتی ہے 'لنذا بینک کی رقوم اکاؤنٹ ہولڈر کی ملکت نہیں ہوتیں 'اسی لیے ان پر ذکو ق اس وقت تک واجب نہیں جب تک اکاؤنٹ ہولڈر اس رقم کو واپس نہ لے ان پر ذکو ق اس وقت تک واجب نہیں جب تک اکاؤنٹ ہولڈر اس رقم کو واپس نہ لے نے 'الذا نبتک کو جو مقروض ہے یہ جن حاصل ہے کہ وہ از خود اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے زکو ہ وضع کرلے 'اور نہ مصدّق کو یہ حق ہے کہ وہ بینک کی رقم سے جو بینک کی ملکت ہوچکی ہے'اکاؤنٹ ہولڈر کی ذکو ہو صول کرلے۔ 'ا ۔

اله به اشکالی بعض دو سرب حضرات نے بھی پیش کیا ہے اور اس کا جو جواب احقر کے ذہن میں تھا 'مقام حسرت ہے کہ وہ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع بی نہ مل سکا محمد اس کی آئیدیا د بانی حاشیہ انگلے صفح میں ا

حضرت مفتی صاحب نے اس مکتے کی وضاحت یوی تفصیل کے ساتھ مدلل انداز میں فرمائی' اس بوری مختلکو میں کسی ادنیٰ کمزوری' غائب دماغی یا کسی جسمانی یا وہنی تکلیف کا مطلق احساس نہیں ہوا۔ حضرت مفتی صاحب اپنے پہلے تکتے سے فارخ ہو چکے تھے اور دو سرے مکتے کو بیان کرنے سے پہلے بات کو سمیٹ رہے تھے کہ احقرنے \_\_ جو ان کے بالکل سامنے ہیشا تھا۔۔ چرے پر اچاتک معمولی سے کمزوری اور سفیدی محسوس کی 'اور چند لحوں کے لیے ہونٹوں میں ملکی می لرزش بھی پیدا ہوئی۔ اس حالت میں اچا تک حضرت مفتی صاحب ؓ نے اپنا بایاں ہاتھ پیٹانی اور مریر رکھا اور کچھ کے بغیرا بی ہائیں کروٹ یر گرمے۔ ب سب کھے چند ٹانیوں میں اس قدر آنا فانا ہو گیا کہ ہم سب حیران ویربیثان رہ مکئے ' تحمی نے منہ میں پانی ڈالا محمی نے قلب کی مالش شروع کردی مکوئی ڈاکٹر کی تلاش میں دو ڑا ' حواس مجتمع کرنے پر اندازہ بیہ ہوا کہ دل کا دورہ ہوا ہے'اس کے باوجود کسی کو بیر اندازہ نہیں تھا کہ اب مرف چند کمحوں کے سانس ہاتی رہ مجئے ہیں۔ دل کی تکلیف کے وقت جو فوری دوا وی جاتی ہے' وہ بھی زبان کے نیچے رکھ وی عنی الیکن ویکھتے ہی دیکھتے نبض اور سانس دونوں غائب تصد امراض قلب کے میتال میں فون کیا گیا تو ڈاکٹر صاحبان نے صورت حال سننے کے بعد فور اسپتال لانے کا مشورہ دیا 'ہم انھیں لے کر میتال بنیج' وہاں ڈاکٹر صاحبان ہپتال ہے باہر پہلے ہے پہتھرتھ 'اور انھوں نے گاڑی ہی میں اپنی کارروائی شروع کردی ' بعد میں ایم جنسی وارڈ میں لے جاکر تقریباً نصف تھنے تک ڈاکٹر صاحبان کوشش کرتے رہے۔ یہ نصف گھنٹہ انتہائی امیدو ہیم کی حالت میں گزرا 'کیکن پیغام اجل آبہنچا تھا' تھوڑی در کے بعد ڈاکٹر سید اسلم صاحب نے باہر نکل کر اضردہ لیج میں بتایا کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوسکی عضرت مفتی صاحب کی روح سپتال بینینے سے پہلے ہی برواز کرچکی تھی۔ اناللہ وانا

تروّید ہو جاتی' اللہ آقائی کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے' حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں اس منتقلو کی تخیل مقدر نہیں تقی' ماشا اللّه مکان فعالیم بشالیم یکن۔

بسرحال ارادہ یہ ب کہ انشاء اللہ مجلس ہمین مسائل حاضرہ کا از سرنوا جلاس متعقد کر کے اس میں اس تشم کے تمام مسائل کو دیارہ زیر نور لایا جائے گا اور حضرت مفتی صاحب اس مجلس سے پہلے بھی چونکہ مختلف حضرات کے سائٹ یہ تمین اٹھکال بیان فرما بھی تھے اس لیے ان حضرات سے معلوم کر کے فاص طور پر ان تمین اشکالات کو مجلس میں پیش کر دیا جائے گا اس کے بعد جو فیصلہ ہو گا انشاء اللہ اسے شائع کیا جائے گا۔ (م ت خ)

اليداراجعون

یه تمام واقعات ایک و بره گفت کی دت پی ای طرح پیش آگئے کہ سب کچھ ایک خواب معلوم ہو تا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنی پاس بلانے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب فرمایا کہ وہ سفر ج کے لیے پابہ رکاب ہے ' بلکہ ان کا سفر تو شروع ہو چکا تھا' ایک دی مرب کی مبارک فضا تھی ' علاء و طلباء کا مجمع تھا' آخروم تک ایک خالص و پنی اور فقی مسئلے کی شخیل میں مشغول رہ ' اور بھی شختگو ان کی آخری گفتگو قابت ہوئی۔ اللہ تعالی نے ایسا حسین اور مبارک خاتمہ انہیں نعیب فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے قابل صد رشک ہے۔ وین مین کا یہ خاوم و مجابہ جو قال اللہ وقال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال الله و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال الله و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال الله و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا وسع مد خله و ابد له دارا خبر امن دارہ والھ لاخبوا من المله و نقه من الخط ایا وسع مد خله وابد له دارا خبر امن دارہ والھ لاخبوا من المله و بین خطابا و کما باعدت کما بنتی المشرق و المغرب ، آمین ا

------

حضرت مفتی محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جن ملاحیتوں اور جن صفات و کمالات سے نوازا تھا ان کا اعاطہ ایک مختر مضمون میں مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت دین کے بیٹار کام لیے 'فاص طور سے ان کی زندگی کے آخری ہیں سالوں میں ان کی جدوجہد نے ملک کی دبی و سیاسی فضا پر انمٹ اثرات مرتب کے لیکن ان کی زندگی کے تین پہلو ایسے نے ملک کی دبی و سیاسی فضا پر انمٹ اثرات مرتب کے لیکن ان کی زندگی کے تین پہلو ایسے ہیں جن سے یہ ناکارہ فاص طور پر متاثر ہوا ہے 'اور جو ہم سب کے لیے نمایت سبتی آموز ہیں۔

سب سے بہلی بات تو دین علوم میں ان کی فاضلانہ بھیرت و ممارت ہے۔ عام طور سے عملی سیاست میں آنے کے بعد علمی استحفار باتی نہیں رہتا' ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب ُ نے راولپنڈی میں خود مجھ سے فرمایا تھا کہ ''سیاست ایسی بلا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی صاحب فن اپنے نن کا آدمی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر سیاست میں آجائے تو ڈاکٹر نہیں رہتا' انجینئر سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا۔ اس لیے مجھے اکثر یہ خطرہ لگا رہتا

ہے کہ یہ سیاست جھوسے یہ طالب علانہ ذوق نہ چھڑا وے۔ "کیکن یہ حضرت مفتی صاحب کی انتائی نمایاں خصوصیت تقی کہ سیاسیات میں اس قدر انتهاک کے باوجود ان کاعلی استحفار اور علمی ذوق پوری طرح بر قرار رہا۔ جب بھی کی علمی مسئلے کی بات آتی تو معلوم ہو تا کہ اس کے تمام مالہ و ماعلیہ پوری طرح حضرت مفتی صاحب کی نگاہ میں جیں اور جب اس موضوع پر بات کرتے تو الیا محسوس ہو تا جیسے کی علمی کتاب کا درس ہورہا ہے ' فاص طور سے اعادیث انہیں صرف مفسوا نہیں لفظاً و تمتاً بہت یاد تعمید ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے ملاقات کے لیے وار العلوم تشریف لائے تو اپنی تقریر کی تمہید بی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے ملاقات کے لیے وار العلوم تشریف لائے تو اپنی تقریر کی تمہید بی مصور عربی مقولے الامر خوق الا دب پر ایسی فاضلانہ تقریر فرمائی اور اس موضوع پر اعادیث و آثار ہے ایے متعارض واقعات بیان فرمائے جن کی طرف پہلے بھی نظر نہیں منی ماور شی دوائی کے ساتھ فرماتے تھی مفتی صاحب کو دلچی اور مناسبت تھی 'اور عربی میں گفتگو بلا میں مشور عربی نمائے فرمائے فرمائے حق

سیای مصروفیات کے باوجوداس علمی ذوق اور علمی پختگی ہی کا بتیجہ تھا کہ وہ جس ماحول بیس گئے 'وہاں اپنی ذہانت' طباعی اور علمی وسعت کا لوہا منوایا۔ بات وراصل بیہ تھی کہ مفتی صاحب "ایک طویل عرصے تک خالص علمی مشاغل میں ہمہ تن مصروف رہے 'پہلے اپنی علمی استعداد کو پخت کیا 'اور معلومات کو وسعت دی اس کے بعد عملی سیاست میں داخل ہوئے۔ جو لوگ علم میں پختگی حاصل کئے بغیر سیاست ہی کو اپنا او ژھمنا بچھونا بنا لیتے ہیں ' حضرت مفتی صاحب "ان سے بیمر مختلف بتھے'اور ان کا طرز عمل اس معاطے میں مشعل راہ ہے۔

حضرت مفتی صاحب کی دو سری اہم خصوصیت جس نے ان کی شخصیت کو نمایت محبوب بنا دیا تھا' ان کی سادہ زندگی تھی۔ اللہ تعالی نے اسیں اونچ سے اونچ دنیوی مناصب تک پہنچایا وہ توبی اور صوبائی اسمبلی کے موثر ترین رکن رہے' پھرصوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے' حزب اختلاف کے قائد رہے' اے کے انتخابات کے موقع پر ملک کی تمام سیای جماعتوں کے قوبی اتحاد کے سربراہ رہے' لیکن ان کاجو طرز زندگی اور انداز بودو باش سیای جماعتوں کے قوبی اتحاد کے سربراہ رہے' لیکن ان کاجو طرز زندگی اور انداز بودو باش قاسم العلوم کے استاذ کی حیثیت میں تھا' وہی طرز وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں بھی باتی رہا' اور ان کے انداز واوا میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔

میں جب اسلامی نظر باتی کونسل کا رکن تھا تو کونسل کا ایک اجلاس پشاور میں منعقد

ہوا۔ اس موقع پر میرا قیام فرنمیٹر ہاؤس میں تھا' جو عبدالقیوم خان صاحب سے لیکر نھراللہ
خلک صاحب تک بہت ہے وزراء اعلیٰ کی قیام گاہ رہ چکا ہے۔ انقاق سے میرے کرے پر جو
خادم مقرر تھا وہ بہت سے وزراء اعلیٰ کے زمانے دیکھے چکا تھا۔ اور بھی بھی ان سب پر تبعرے
بھی کر آ رہتا تھا۔ ایک روز اس نے جمھ سے کہا کہ وزیر تو بہت سے دیکھے 'لیکن ایسا وزیر اعلیٰ
جو ہم غریوں کو بھی عزت کا مقام رہتا ہو' مفتی محمود سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ وہ غریب لوگ
جو اس ممارت میں پر بھی نہیں ماریکتے تھے 'انٹی کے زمانے میں یمان اسم مے رہا کرتے تھے۔
حضرت مفتی صاحب کی تبیری عظیم خصوصیت ان کی سنجیدگ' متانت اور خمل کی
صفت تھی۔ مختلف مروو گرم مواقع پر انہیں دیکھنے کا انقاق ہوا' لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ
مجھی انہیں مضتعل ' چراغ پا یا جذباتی ہوتے دیکھا ہو۔ مخالف سے مخالف بات کو بھی وہ
پورے مبرو خمل سے سنتے 'اور پوری متانت سے اس کا جواب دیتے تھے۔ متعدد مواقع پر انہیں انتمائی
ہورے مروقع پر انہیں انتمائی میں بیا۔ یہ صفت آج کی دنیا میں بہت کہا ہے۔

اور مفتی صاحب کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے سیاسی نقطہ نظراور طرز عمل سے خواہ کسی کو کتنا اختلاف رہا ہو 'لیکن یہ بات نا قابل انکار ہے کہ جس موقف کو انہوں نے درست اور برحق سمجھا اس پر انتمائی سخت حالات میں بھی وہ مضبوطی کے ساتھ جے 'اور کسی فتم کا خوف یا عمدہ و منصب کا لا لیج انہیں اپنے موقف سے متزلزل نہ کرسکا۔ وہ آگر چا جنے تو گزشتہ دور حکومت میں بڑے سے بڑا منصب حاصل کرسکتے تھے 'لیکن جس موقف کو انہوں نے درست سمجھا'اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔

موجودہ دور میں جب کوئی بڑا آدمی دنیا سے جاتا ہے توانی بہت می خصوصیات بھی اپنے ماتھ لے جاتا ہے 'اور ان خصوصیات کا کوئی دو سرا حامل پھر میسر نہیں آتا۔ حضرت مفتی صاحب 'بھی اپنی بہت می خصوصیات اپنے ساتھ لے گئے 'اور اپنے بیجھے ایک مہیب خلا چھو ژگئے۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے 'انہیں جنت میں مقامات عالیہ سے نوازے 'ان کے نہیں اور روحانی ہیں ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے 'اور ان کی حسنات میں ان کی تھلید اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین!۔

#### مولاناغلام غوث ہزاروی رحمته الله علیه

حفرت اولانا مفتی محمود صاحب رحمته الله علیہ کے بعد پچھلے مینے حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمتہ الله علیہ بھی مالک حقیق سے جاسلے۔ انالله واناالیه واجعون و حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمتہ الله علیہ ملک کان ممتاز ہستیوں میں سے شع جن کی زندگی ایک مستقل آری ہے۔ انہوں نے وارالعلوم ویوبند کے سرچشمہ فیض سے اس وقت استفادہ کیا جب وہاں امام العصر حضرت مولانا سید مجمہ انور شاہ صاحب شمیری رحمتہ الله علیہ جیسے اکابر مند آرائے تدریس تھے۔ آپ فضلاء دیوبند کی اس قرن سے تعلق رکھتے تھے ، جس نے احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمہ شفیع صاحب رحمتہ الله علیہ ، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ید ظلم ، حضرت مولانا محمد اور ایس صاحب کاند حلوی قدس سرہ ، جیسے قاری محمد طیب صاحب ید ظلم ، حضرت مولانا محمد اور ایس صاحب کاند حلوی قدس سرہ ، جیسے کیائے و عظ و خطابت اور سیاست کا میدان نتخب فرمایا اور عربھراس میدان میں سرگرم اپنے لئے و عظ و خطابت اور سیاست کا میدان نتخب فرمایا اور باطل فرقول کے خلاف شمشیر رہے ، آزادی ہند کی تحریک میں گرم جوش عملی حصہ لیا اور باطل فرقول کے خلاف شمشیر رہے ، آزادی ہند کی تحریک میں گرم جوش عملی حصہ لیا اور باطل فرقول کے خلاف شمشیر رہند بن کرکام کیا۔ مرزائیت کے غلظ چرے سے نقاب اٹھانے کے لئے برصغیر کے جن اہل برہند بن کرکام کیا۔ مرزائیت کے غلظ چرے سے نقاب اٹھانے کے لئے برصغیر کے جن اہل ہی اور اہل خطابت نے کارہائے نمایاں انجام و سے 'ان میں حضرت مولانا غوث صاحب ہزاروی رحمتہ الله علیہ کانام بھٹ یا وگار رہے گا۔

مولاناً اپنی عام زندگی میں درویشانہ شان و مزاج کے حامل تھے 'وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ مختلف او قات میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کیمپول کی رکنیت کازا کفتہ چکھا۔ برے برے امراءوحکام ہے قربی تعلقات بھی رہے 'لیکن ان کی اس آن میں فرق نہیں آیا۔ انہیں جب بھی دیکھا' اسی درویشانہ رنگ میں دیکھا' ان کی اس آن میں ان کی محنت اور جدوجہد قابل رشک تھی۔ جس زمانے میں وہ قومی اسمبلی بروھا ہے میں بھی اور عربھی انتی سال کے لگ بھگ ہوگی' اس دور میں بھی احقرنے انہیں نہ صرف بس میں سفر کرتے بلکہ بس کو بکڑنے کے لئے جوانوں سے زیادہ بھرتی اور مستعدی کے صرف بس میں سفر کرتے بلکہ بس کو بکڑنے کے لئے جوانوں سے زیادہ بھرتی اور مستعدی کے

ساتھ لیکتے ہوئے دیکھا۔

جس بات کو مولاناً حق سمجھتے پوری قوت وشدت کے ماتھ برملا کہتے تھے'اور جس بات کو باطل سمجھتے تھے اس کے ساتھ رعایت کا ان کے یہاں کوئی خانہ نہیں تھا۔ دونوں طرف مبالغہ تو ہو سکتا تھا لیکن کمی کا سوال نہ تھا۔

عاسم ایک مرتبہ دا رالعلوم حقائیہ اکو ژہ خنگ میں مولانا کے ساتھ ایک طویل نشست میں شرکت کا موقع ملا۔ مولانا نے بہت جلد اپنے آپ سے بے تکلف کرلیا 'یماں تک کہ احقر نے طالب علمانہ انداز میں عرض کیا کہ :

"حضرت آپ اپ نخالفین کی تردید جس لب ولیج اور جس سختی کے ساتھ فرماتے ہیں' خیال یہ ہو تا ہے کہ اس سے بعض او قات فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو تا ہے' فاص طور سے تعلیم یافتہ لوگ اس لب ولیج کو سننے کے بعد قریب آئے کے بجائے دور چلے جاتے ہیں۔"

احقرنے یہ بات ڈرتے ڈرتے عرض کی تھی' اس لئے کہ جھے جیسے طفل کمتب کو مولاناً نے یہ بات جیسی تج یہ کار شخصیت ہے اس تسم کی بات کینے کا حق بی کیا پہنچا تھا؟ لیکن مولاناً نے یہ بات سن کر کسی اونی تکدر کے بغیر بڑی شفقت اور بشاشت کے ساتھ جواب دیا' فرمانے لگے : "بعائی! بات تو آپ نھیک کہتے ہیں' لیکن میں تو دیساتی آدمی ہوں' اور دیساتیوں کے لئے "نذر یع بان "کی حیشت رکھتا ہوں' دیساتی لوگ آپ کے علمی دلاکل اور فلسفوں کو شیس سجھتے' ان کے سامنے دو اور دو چار کرکے بات کرنی پڑتی ہے' آپ تعلیم یافتہ لوگوں کو شوق سے شائستہ انداز میں مخاطب کریں لیکن جھ دیساتی کو دیساتیوں کے لئے چھوڑ دیں' اگر میں "نذریر عربان "بن کرنہ ڈراؤں تو اس مجلے کو بھیڑ ہے کھا جا کیں۔"

مولانا کی زندگی سیاسی اور مناظراند نبرو آزمائی کی زندگی تھی اور اس سلسلے میں ان کے طرز فکروعمل سے اختلاف ہوسکتا ہے 'لیکن ان کی درویشاند زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ ان کے کسی اقدام کے پیچھے ذاتی مفاد کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ عمر کے آخری ایام میں ان کے کسی اقدام کے پیچھے ذاتی مفاد کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ عمر کے آخری ایام میں ان انہوں نے گوشہ نشخی اختیار کرئی تھی۔ سابقہ حکومت کے ساتھ تعاون کے معاطمے میں ان کے خلاف جو طرح طرح کی بد گمانیاں مشہور ہوگئی تھیں 'سا ہے کہ ان کے بارے میں وہ کما کرتے تھے کہ طعن و تشنیج کے یہ تیر میرے نفس کا علاج کررہے ہیں کہ وہ کہیں خود بہندی

میں مبتلانہ ہوجائے۔

بسرکیف! مولانا کی وفات ملک کی عملی سیاسی اور دبنی آریخ کا المناک واقعہ ہے۔ دل سے دعا ہے کہ الله تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے 'ان کی زلّات ہے درگزر فرمائے۔ بس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین

البلاغ جلد ١٥ شاره ٢



### حضرت مولانامفتي محى الدين صاحب رحمته الله عليه

پچھلے مینے ایک اور اندو بہناک سانحہ حضرت مولانا مفتی می الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ناگرانی وفات کا بیش آیا 'جس نے پچھ دیرے لئے دل ودماغ کو ماؤف کرکے رکھ دیا۔ انا للہ وانا المدید واجعون .

حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب رحمت الله علیه اس وقت بنگله دلیش کے ان اکابر
علاء میں سے تھے جن کے ذریعے وہاں علم ودین کے چراغ روشن ہیں۔ وہ حضرت والدصاحب
قدی سرہ کے جال نار شاگر دہمی تھے اور آپ کے مجاذبیعت بھی۔ مدتوں سے ذھاکہ کے
مدرسہ اشرف العلوم میں حدیث کی تدریس اور فتوی کی خدمت انجام دے رہے تھے' اور
اس عرصے میں انہوں نے ہزار ہاتشنگان علم کو اپنے فیوض سے سیراب کیا۔ آپ کے شاگر د
مجمی اس وقت اونچے درجے کے شیخ الحدیث سمجھے جاتے ہیں لیکن تواضع اور فنائیت کا عالم یہ
تھاکہ اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے سے افضل وہر تر سمجھتے تھے' اور انداز وادا میں خورد بین لگاکر

حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ جبعاً علمی ماحول کے بزرگ تھ 'اور مزاج سیاسی نہیں تھا۔ لیکن جب بھی دین کی خاطر ضرورت چیش آئی 'وہ میدان عمل میں نکلے اور کسی قریانی سے دریخ نہیں فرمایا۔ قیام پاکستان کے موقع پر شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثائی' معزت مولانا اطهر علی صاحب ساہٹی' اور حضرت والد صاحب وغیرہ کی جدوجمد میں مفتی صاحب گمنام رضا کاروں کی جیشت میں شامل رہے۔ صاحب وغیرہ کی جدوجمد میں مفتی صاحب گمنام رضا کاروں کی جیشت میں شامل رہے۔ سامن کے ریفرنیٹرم میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں ' پھرپاکستان بننے کے بعد اسلام مسلم کے ریفرنیٹرم میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں ' پھرپاکستان بننے کے بعد اسلام دستور کی جدوجمد میں بھی بنگال کے علاقے میں بڑی سرگرمی اور جاں فشانی کے ساتھ حصہ لیتے رہے۔ جمعیت علاء اسلام اور نظام اسلام پارٹی جو بنگال میں حضرت مولانا اطهر علی صاحب رحمت الله علیہ کے زیر قیادت کام کررہی تھی' اس میں حضرت مفتی صاحب کی خدمات کا مرحلہ آیا توانسائی نامساعد رہا' اور سب سے آخر میں جب ۱۹۵ء کے انتخابات کامرحلہ آیا توانسائی نامساعد نمایاں حصد رہا' اور سب سے آخر میں جب ۱۹۵ء کے انتخابات کامرحلہ آیا توانسائی نامساعد نمایاں حصد رہا' اور سب سے آخر میں جب ۱۹۵ء کے انتخابات کامرحلہ آیا توانسائی نامساعد نمایاں حصد رہا' اور سب سے آخر میں جب ۱۹۵ء کے انتخابات کامرحلہ آیا توانسائی نامساعد

حالات میں مفتی صاحب نے آخروقت تک اتحاد ملت اور پاکستان کی سالمیت کے لئے کام کیا ، بلکہ جب اے 19ء کی جنگ چھڑی تو مولاناً آئی مقصد کے لئے کرا جی تشریف لائے ہوئے تھے اور جنگ چھڑھانے کی اطلاع پاکر عجلت میں یمال سے ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ پھرجو حالات وہاں چیش آئے ان کے تذکرے کے لئے پھرکا کلیجہ در کار ہے۔ اسلام اور پاکستان سے محبت کی پاداش میں وہاں کے علاء کرام پرجو ستم تو ڑے گئے مفتی صاحب بھی ان کا نشانہ ہے 'اور اس سلسلے میں بہت می قربانیاں ویں۔ ایک مدت تک یہ معلوم نہ ہوسکا مفتی صاحب کمال اور کس حال میں جیں؟ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آئے تو انہوں نے بھرے خط و کتابت اور کس حال میں جیں؟ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آئے تو انہوں نے بھرے خط و کتابت شروع کی 'معلوم ہوا کہ بدستور اشرف العلوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کو احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و محبت ہی نہیں ' والهانہ عشق تھا۔ والد صاحب جب بھی ڈھاکہ تشریف لے جاتے انہی کے مدر سے میں قیام فرماتے اور جب تک بنگال میں قیام رہتا' مفتی صاحب سائے کی طرح والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے ' یہاں تک کہ ڈھاکہ میں انہیں حضرت والد صاحب قدس سرہ کا ترجمان اور نمائندہ سمجھا جاتا تھا اور وہ واقعۃ اس کے اہل محمد شدہ موالد صاحب قدس سرہ کا ترجمان اور نمائندہ سمجھا جاتا تھا اور وہ واقعۃ اس کے اہل کہ مفتی محمی الدین صاحب قدس سرہ کی وفات کا جس قدر صدمہ ہم لوگوں کو ہوالیقین ہے کہ مفتی محمی الدین صاحب کو اس سے کم صدمہ شدہ ہوا ہوگا' ان کے اس زمانے کے خطوط جس کہ مفتی محمی الدین صاحب کو اس سے کم صدمہ شدہوا ہوگا' ان کے اس زمانے کے خطوط جس کرب کے آئینہ وار جیں اے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔

الا الا کے اس طویل عرصے کے بعد ان کا پاکستان آنا ہوا ور نہ ہم نو سال تک بنگلہ ویش جاسکے اس لئے اس طویل عرصے کے بعد ان سے پہلی ملا قات پچھلے سال دارالعلوم دیوبند کے "اجلاس صدسالہ" کے موقع پر ہوئی۔ میں اپنے بعض رفقاء کے ہمراہ عصر کے بعد قبرستان قاسمی کی طرف جارہا تھا" اچا تک میری نگاہ مفتی صاحب پر پڑی میں ان کی طرف لیکا تو انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھ لیا 'پس پھر کیا تھا؟ مفتی صاحب پر پڑی میں ان کی طرف لیکا تو انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھ لیا 'پس پھر کیا تھا؟ مفتی صاحب بر پڑی میں ان کی طرف لیک تو انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھ لیا 'پس پھر کیا تھا؟ مفتی صاحب بجیب والمانہ انداز میں لیٹ گئے ' دوتے روتے بچکیاں بندھ تکئیں 'اور پچھ دیر تک ایبا معلوم ہوا جسے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پھردیوبند کے قیام میں شدید بچوم اور مصروفیات کے باوجود بارہا گھنٹوں گھنٹوں ان سے ہیں۔ پھردیوبند کے قیام میں شدید بچوم اور مصروفیات کے باوجود بارہا گھنٹوں گھنٹوں ان سے ماتعی رہو کئیں۔

حضرت والدصاحب رحمته الله عليه سے ان کے والهانه عشق کا عالم نا قابل بيان تھا۔

ای زمانے میں ایک روز میں دیو بند میں اپنا موں مولانا انوار کریم صاحب بدظلم کے یہاں برغ تھا عشاء کے بعد مفتی صاحب نہ جانے کس طرح سمراغ لگاتے لگاتے وہاں بہنج گئے ' اندر بلا کے بٹھایا تو بیٹھے بیٹھے دیر تک روتے رہے۔ احقر نے سب معلوم کرنے کی کوشش کی ' اندر بلا کے بٹھایا تو بیٹھے بیٹھے دیر تک روتے رہے۔ احقر نے سب معلوم کرنے کی کوشش کی ' گرگریہ کی شدت سے آوازنہ نکلتی تھی' بالاً خرمیرے اصرار پر رندھی ہوئی آواز میں فرمانے گئے :

"میں ایک درخواست کرنے آیا ہوں خدا کے لئے اسے ردنہ کرتا۔" میں نے عرض کیا کہ "محضرت! آپ کا ارشاد میرے لئے تھم کی حیثیت رکھتا ہے' ضرور ارشاد فرمائیں۔"ذرا طبیعت کوسکون ہوا تو فرمانے لگے :

"آج کے اجلاس میں جمھے وار العلوم ویوبند کی طرف سے وستار فعنلیت ملی ہے'اس وقت سے جمھ پر حفزت رحمتہ الله علیہ (لیعنی احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب قدس سرہ) کی یاد میں نا قابل برداشت اضطراب کی کیفیت طاری ہے'جو وستار میرے پاس استازؓ کے واسطے سے نہ آئے اس سے اضطراب نہ ہو تو کیا ہو۔ حضرتؓ اپنے وست مبارک سے میری دستار بندی فرماتے تو سکون ہو آ۔"

یہ کمہ کر پھر رونے گلے' اور آخر میں وہ بات ارشاد فرمائی جے س کرمیں دم بخود رہ حمیا۔ فرمایا کہ :

"اگرتم مجھے اس اضطراب سے نجات دلاتا جاہتے ہو تو خدا کے لئے یہ دستار اپنے ہوتو خدا کے لئے یہ دستار اپنے ہاتھ سے میرے سربر باندھ دو' میں اپنے دل کو تسلی دے لوں گاکہ ابنبت کے رشتے سے مطرت ہی میری دستار بندی فرمارہ ہیں۔"

اس وقت احقر عجیب مشش و پنج میں پڑگیا 'بہتیرا حضرت مفتی صاحب ہے عرض کیا کہ آپ میرے استاذ بلکہ استاذ الاستاذ کے درجے میں ہیں 'میں یہ جسارت کیسے کروں؟ حضرت مفتی صاحب کی حالت اور ان کا اصرار دیکھے کرچاروناچار ان کے تھم کی تعمیل کی 'تب انہیں سکون آیا۔

دیوبند کی اس ملاقات کے بعد جلد ہی احقر کو بنگلہ دلیش کا سفر پیش آیا۔ ڈھاکہ ایئر پورٹ پر اتر تے وقت نگاہیں ہمیشہ مفتی صاحب کو تلاش کرتی تھیں 'چنانچہ وہ اپنے رفقاء کے ہمراہ ایئرپورٹ پر سب سے پہلے نظر آئے' اور اس وقت سے لے کرایک ہفتے بعد واپس ایئر پورٹ پہنچانے تک ایک لیمجے کے لئے بھی اپنے گھر تشریف نہیں لے محکے۔ اب سوچتا ہوں کہ مجھی ڈھاکہ جانا ہوا تواب وہ مخلفتہ مقدس چرو کماں فردوس نظر ہو سکے گا؟

مفتی صاحب کی خصوصیت سے تھی کہ سالہاسال سے تدریس وافقاء کی مندیر ہونے کے باوجود ان میں تبھی مخدومیت کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا۔ طالب علمی کے دور میں تو انہوں نے اینے اساتذہ ہے ربط منبط رکھا' اورای زمانے میں حکیم الامت حضرت مولانا ا شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون بھی آمدورفت رہی۔ حضرت کی وفات کے بعد حضرت والد صاحب قدس سرہ سے والهانہ تعلق قائم رکھا 'لیکن چو نکه حضرت والد صاحب دور تھے 'اس لئے اپنے قریب ڈھاکہ میں حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب رحمته الله عليه كوجو (پيرجي حضور كے لقب سے معروف تھے) ابنا مقتدا بنائے ركھا ، اور اپنے ہر معالمے میں ان کے مشورے سے کام کرتے رہے۔ سیاس یا اجتماعی معاملات میں حضرت مولانا اطهرعلى صاحب قدس سره اور حضرت مولانا منس الحق صاحب فريديوري قدس مرہ کے ساتھ وابست رہے اور پیرجی حضور کی وفات کے بعد اینے عام معاملات میں بھی حضرت مولانا الحهرعلی صاحب ﷺ ہے رجوع کرتے رہے' اور ان کی بھی وفات ہو گئی تواب مدت ے حضرت مولانا حافظ محمد اللہ صاحب مد ظلم سے (جو حافظ جی حضور کے نام سے معروف ہیں اور حضرت تھانویؓ کے خلفاء میں ہے ہیں) خدمت دارادت کا تعلق قائم کئے رکھااور ساٹھ سال کے قریب عمر ہونے کے باوجود حافظ جی حضور مد ظلم کی خدمت میں ایک اونیٰ خادم کی

انبی بابرکت صحبتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کے اعلیٰ مقام کے ساتھ اتباع سنت' اخلاص و للّیت' تواضع اور فٹائیت کا وہ مقام بخشا تھا جو آج کل مشکل ہی ہے کسی کو نصیب ہو آ ہے۔ دین کے معاطے میں وہ کسی کچک کے روا وار نہ تھے۔ پچھلے سال وُحاکہ میں حکومت بنگلہ دیش کی اسلامک فاؤنڈیشن کی طرف ہے معارف القرآن (بنگلہ ترجمہ) کی رونمائی کی تقریب تھی' احقر اس میں بطور مسمان خصوصی بدعو تھا' حضرت مفتی صاحب' اجتماع میں بڑے ذوق وشوق کے ساتھ شریک ہوئے۔ لیکن ایک مرصلے پر میں نے مرکم کر دیکھا تو مفتی صاحب' اپنی نشست ہے غائب تھے' اور پھر آخر تک اجتماع میں نظر نہیں سے کر دیکھا تو مفتی صاحب' اپنی نشست ہے فائن سے ماور پھر آخر تک اجتماع میں کیمرود کھے لیا آئے۔ بعد میں پنہ چلا کہ اجتماع کے دوران انہوں نے کسی صاحب کے ہاتھ میں کیمرود کھے لیا آئے۔ بعد میں پنہ چلا کہ اجتماع کے دوران انہوں نے کسی صاحب کے ہاتھ میں کیمرود کھے لیا

تھا'اور بیہ خطرہ ہواکہ اجتماع کی تصویریں کی جا تھی گی'اس لئے محفل ہے اٹھ کر چلے گئے۔
ورع و تقویٰ اور نصلب وین کے اس مقام کے باوجود ان کے مزاج میں ختکی دور دور منبیں تھی'وہ ہونے گفتہ اور پر نداق بزرگ تھے۔ جائز حدود میں تفریخ اور خوشی طبعی کے بھی شوقین تھے۔ اردو ان کی مادری زبان نہ تھی'لیکن ان کی تحریر بڑی برجستہ' شکفتہ اور پر لطف ہوتی تھی' اور ان کی محبت میں اکتاب کا گزر نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے دن اور کتنی را تیں ان کی پر لطف رفاقت میں بسر ہو ئیں۔ میں عمر میں ان کی اولاو کے برابر تھا' اور علم میں ان کے شاکر دول سے بھی فرو تر 'لیکن انہوں نے جھے بھشہ ایک بھائی کی شفقت اور ایک دوست کی شاکر دول سے بھی فرو تر 'لیکن انہوں نے جھے بھشہ ایک بھائی کی شفقت اور ایک دوست کی باتوں کی اولان کی اولان کی اور باتوں بی باتوں میں نہ جانے کتنے سبق دیئے' کتنی باتوں کی اصلاح کی اور باتوں بی باتوں میں نہ جانے کیا بچھ سکھا دیا۔

الله تعالی حضرت مفتی صاحب رخمته الله علیه کی بال بال مغفرت فرما کرا نہیں جنت الله وسر جمیل کی توفیق عطا فرمائمی، اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائمی، اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائمیں۔ -مین!

#### ميري والده ماجده

۲۳ رجب كى شام كواحقركى والده ماجده (رحمها الله نفائى رحبة واسعة ) اس وارفانى عدر حلت فرماكرائي مالك حقيقى عد جالميس- انا دلله وانا الده راجعون -

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد احقر کی نجی زندگی کا سب سے بردا سہارا اور سب سے بردا سہارا اور سب سے بردا سرمایہ والدہ ماجدہ کی ذات تھی 'ایک طویل عرصے سے صاحب فراش اور دکھوں سے چور ہونے کے باوجود ان کی شفقتوں کی چھاؤں ہمارے ہرد کھ درد کا مداوا تھی 'اور ان کی ایک نظر شفقت غم حیات کی ساری تلمیوں کو بھلا دیتی تھی۔ آج یہ سایہ سرے اٹھ گیا' یہ دولت نظر شفقت غم حیات کی ساری تلمیوں کو بھلا دیتی تھی۔ آج یہ سایہ سرے اٹھ گیا' یہ دولت کے بہا واپس چلی میں 'اور سکون وعافیت کی دنیوی جنت کا بیہ باب بند ہوگیا' انا دیشہ و اما المدہ راجعوں ۔

انسان ناشرا ہے اور اے نعت کی سیح قدر اس کے زوال کے بعد ہوتی ہے۔ آج
سوچتا ہوں کہ ماں زندگی کے ہر مرحلے پر کتنی عظیم نعت ہے اور جن لوگوں کو یہ نعت میسر ہے
وہ کتنے خوش نعیب ہیں ' یہ وہ ذات ہے جس کے چرے پر محبت کی ایک نگاہ جج بیت اللہ کا
قواب رکھتی ہے 'جس کے قدموں کے پنچ ہے جنت کوراستہ جاتا ہے اور جس کی خدمت کی
بدولت حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سرور ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے
محروم ہونے کے باوجود محابہ کرام شم کے لئے بھی باعث رشک خابت ہوئے۔ یہ وولت اللہ
تعالی اس دنیا میں تقریباً ہرانسان کو بخشا ہے 'کسی کو یہ دولت کم عرصے کے لئے ملتی ہے ' اور
کسی کو زیادہ عرصہ کے لئے 'لیکن جب تک یہ انسان کو حاصل رہتی ہے 'وہ اس کی قدر نہیں
پیچانتا 'قدر آگر پچھ ہوتی ہے تو اس وقت جب و کھتے ہی دیکھتے یہ لعمت رخصت ہو جاتی ہے۔
پیچانتا 'قدر آگر پچھ ہوتی ہے تو اس وقت جب و کھتے ہی دیکھتے یہ لعمت رخصت ہو جاتی ہے۔
ورحمت میں برکرنے کی سعادت بخشی ' اور پیدائش سے لے کر آج تک رہند تعالی مسلسل
ورحمت میں برکرنے کی سعادت بخشی ' اور پیدائش سے لے کر آج تک رہند رحمتوں کا یہ پیکر عمر
انہیں کے ساتھ ایک ہی گھرمیں رہنے کی تو نی عطا فرمائی ' لیکن آج جب رحمتوں کا یہ پیکر عمر
انہیں کے ساتھ ایک ہی گھرمیں رہنے کی تو نی عطا فرمائی ' لیکن آج جب رحمتوں کا یہ پیکر عمر
انہیں کے ساتھ ایک ہی گھرمیں رہنے کی تو نی عطا فرمائی ' لیکن آج جب رحمتوں کا یہ پیکر عمر
انہیں کے ساتھ ایک ہی گھرمیں رہنے کی تو نی عطا فرمائی ' لیکن آج جب رحمتوں کا یہ پیکر عمر
انہیں کے ساتھ ایک ہی گھرمیں رہنے کی تو نی عطا فرمائی ' لیکن آج جب رحمتوں کا یہ پیکر عمر

حسرتوں کے انبار کے سوا بچھ نظر نہیں آیا۔ اب خیال آیا ہے کہ اڑتمیں سال کی اس طویل مدت میں کتنا وقت ان کی خدمت میں صرف کرسکا؟ اب ان کی شفقتوں کے مقابلے میں اپنی فغلتیں اور ان کے الطاف وعنایات کے مقابلے میں اپنی کو تاہیاں ایک ایک کرکے یاد آرہی ہیں 'اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کا کنات کے ہر مسلمان سے جسے ماں کی نعمت میسر ہے 'یہ التجا کروں کہ خدا کے لئے اس نعمت کی قدر کرواور اپنی آخرت کا سامان کرلو ع

#### من نه کردم عشا حذر بکنید

اس روئے زمین پر ماں کس کو عزیز نہیں ہوتی؟ اور کون ہے جسے اس تعمت کے زوال پر صدمه نه ہو؟ ليكن ميري والده ماجده ...... الله تعالیٰ ان كوا پی رحمتوں میں ڈھانپ كرا بدی راحتیں نصیب فرمائے۔ اس قرن کی ماؤں میں سے تھیں جن کی آغوش بیچے کے لئے صرف ا یک گہوا رہ نہیں' بلکہ تعلیم و تربیت کامنو ترین مرکز بھی ہو یا تھا۔ جہاں کتابوں کے بجائے عمل کے ذریعے آواب زندگی سکھائے جاتے ہتھ۔ وہ کسی کالج ' یونیورٹی یا کسی مدرے کی تعلیم یا فته نهیں تھیں بلکہ ان کی تعلیم گھریلو طور پر قرآن مجیداورا ردو دینیات کی حدیک محدود تھی 'لیکن سپرت وکردا رکی جو سطمتیں 'تعلیم و تربیت کا جو انداز اور ملک وملّت کے مساکل ے جو تعلق ان کو حاصل تھا' وہ آج کل اونجی اونجی ڈگریاں رکھنے والی خوا تین میں بھی نایاب ہے۔ صبرو قناعت 'محنت اور جفاکشی 'ایٹار وخود داری اور ہمت اور بلند حوصلگی ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ کی بوری زندگی دین کے لئے جہد و عمل سے عبارت تھی والدہ ماجدہ (رحمها الله نغانی) نے ہر طرح کے سردو گرم حالات " تنگی و ترشی اور حضرت والدصاحب رحمته الله عليه كي كوناكوں مصروفيات ميں جس طرح ان كانه صرف ساتھ دیا ' بلکہ گھر ملجو مساکل ہے ان کے ذہن کو بردی حد تک فارغ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیدے کہ انشاء اللہ اس کے ذریعے حضرت والد صاحب قدس مرہ کے تمام اعمال حسنہ اور صد قات جاربه میں ان کامعتدبہ حصہ ضرور ہو گا۔

اولاد پر ماں باپ کے احسانات کو کون شار کرسکتا ہے؟ ہم نے تو انہیں جب بھی دیکھا ہمارے ہی کسی نہ کسی فاکدے کے کام میں مصروف دیکھا۔ لیکن تحیثیت ماں کے ان کے جو بے شار احسانات احقر پر ہیں' ان کے علاوہ وہ میری استاذ بھی تھیں' میرے بچپن ہیں جب مصرت والد صاحب قدس سرہ پاکستان تشریف لائے تو یماں کوئی با قاعدہ دبنی درس گاہ نہیں تھی' اس لئے احقر کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی' اور اس دوران والدہ صاحبہ (قدس سرہا) سے احقر نے سیرت خاتم الانبیاء اور بھتی گو ہر کا معتدبہ حصہ پڑھا اور بھی دو کتا ہیں میری اردو کی تعلیم کی کل کائنات تھی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد احقر نے اردو زبان درسا بھی نہیں پڑھی' اس لحاظ ہے بھی حرف شناس کی جو کوئی مقدار احقر کے پاس ہے' وہ بنیادی طور پر فالدہ صاحبہ بی کے واسطے سے باور انہی کی رہین منت ہے۔

والدہ ماجدہ (رحمہ اللہ تعالی ) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرہ سے بیعت تھیں اور اللہ تعالی نے انہیں عبادت کا ذوق عطا فرمایا تھا۔ جب تک پہاریوں نے انہیں بسرسے لگا نہیں دیا 'اس وقت تک روزانہ تلاوت 'مناجات مقبول 'اذکار و شبیحات اور نوا فل کا معمول بھی تضا نہیں ہوا۔ وہ ضبح کو تڑک سے لے کر نصف شب تک بغیر کسی وقفے کے گھرکے کاموں 'اولاد کی دیکھ بھال حضرت والدصاحب کی ضروریات کی انجام وہی 'ضعیف ساس کی خدمت اور دو سرے حقوق کی اوائیگی میں مشغول رہتی تھیں اور رات مجلے تک فرصت و آرام کا ان کی زندگی میں کوئی خانہ نہیں تھا 'لیکن ان تمام مصروفیات رات مجلے باوجود ان کے معمولات میں فرق نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں دو مرتبہ جج اور ایک مرتبہ عمرے کی سعاوت سے نواز ا'اور وہاں انہوں نے بڑی وا لیست کا مظاہرہ فرمایا۔ آخر عمر مرتبہ عمرے کی سعاوت سے نواز ا'اور وہاں انہوں نے بڑی وا لیست کا مظاہرہ فرمایا۔ آخر عمر میں بھی انہوں نے عمرے کے سلے بچھ رقم جمع کی ہوئی تھی کہ ذرا بھاریوں سے مسلت مطرق میں بھی انہوں نے عمرے کے سعادت سے سرفراز ہوں لیکن پھرموقع نہ مل سکا۔

عرکے آخری تیرہ سال والدہ صاحبہ نے تقریباً مسلسل صاحب فراش رہ کرگزارے۔
ان ایام میں بھی ان کی عبادت کے معمولات جاری رہے 'البتہ فالج کے حملے کے بعد جب
بالکل معذور ہو گئیں تو شاید مکلت بھی نہ رہی ہوں 'لیکن صوم صلوٰۃ کا فدیہ ادا فرماتی رہیں۔
اور اب بچھ عرصے سے نماز کے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹہ جا تیں 'جتنا پچھ پڑھ سکتیں 'پڑھ لیتی تھیں۔ دوشنبہ ۲۰ رجب کو بیاس کی شدت کی وجہ سے بانی بہت بیا گیا 'یماں تک کہ بیٹ میں غیر معمول نفخ ہوگیا' اسی اضطراب کی حالت میں عشاء کی اذان ہوگئی تو انہوں نے لیننے سے غیر معمول قبلہ رو ہوتا چاہا اور قبلے کی طرف مرتی ہوئی اچانک بستریر گر گئیں۔ براور

محترم جناب محدرضی صاحب مد ظلهم نے 'جن کے گھرمیں وہ اس وقت مقیم تھیں 'اٹھا نا جا ہا تو اندازہ یہ ہوا کہ فالج کا دوبارہ حملہ ہوا ہے اس دوران متعدد بار قے آئی 'اور بولنے کی طاقت سلب ہوگئی۔ ابھی بیہ عالم اضطراب جاری تھا کہ اچا تک والدہ کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی 'ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تکیے کے نیچے کچھ تلاش کرنا چاہتی ہیں 'تکیے کے نیچے ان کی تنبیج رکھی رہتی تھی'احقرنے شبیع ان کے ہاتھ میں دی تو معلوم ہوا کہ اس کی تلاش تھی۔ زبان میں تو حرکت نہ رہی تھی' کیکن ہاتھ سے انہوں نے جلدی جلدی شہیج کو تھمایا 'اور اس طرح شہیج پڑھتے یڑھتے ہے ہوش ہو تنئیں۔ عالم ہوش وحواس میں ان کے جسم کی آخری اختیاری حرکت نماز کے لئے اور ہاتھوں کی آخری حرکت شبیج کے لئے تھی' اس کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے ہے انہیں ڈیفنس میڈیکل سینٹر میں داخل کیا گیا وہاں دو دن دو رات قیام رہا اس دوران مختلف ڈاکٹر صاحبان نے اپنی امکانی حد تک تدبیر وعلاج میں کوئی سراٹھا نہیں رکھی 'لیکن والده صاحبه طویل عرصے تک دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس دنیا ہے منہ موڑ چکی تھیں ' پیرے جمعرات تک بے ہوشی ہی کاعالم رہا 'جمعرات کے دن جار بھے سے قرب اچاتک ان کے سانس میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ شروع ہوا۔ انداز بتار ہا تھاکہ سے غم دنیا سے رہائی پانے کی آخری جدوجہد ہے۔ ڈاکٹرانی تدبیریں کرتے رہے' احقرنے مرحانے کھڑے ہو کرسورہ لیمین کی تلاوت کی اور سورت کی آخری آیات ابھی زبان پر تھیں کہ والدہ صاحبہ نے آخری بچکی لی اور سالهاسال کی تکلیفوں سے مرجعائے ہوئے چبرے یر اجا تک ایدی سکون جھا گیا۔ والده ساحباس عمكدے كى مرحد إدكر يكى تحسين ،انا لله و انا المب واجعون -اللهة اكرم تنزلها ووسع مدخلها وابدلها خيراس دارها واهلاخيرامن اهلها ونفنها من الخطاباكما نفتيت التوب الابيض من الدنس وباعد سنهاو بلات خطاباه اكما باعدت بالب المشرق والمغرب.

وفات تقریباً ساڑھے چار ہے ہوئے تھی عمرے قریب انہیں دارالعلوم کورنگی لایا گیا مغرب کے بعد تجینرو تحفین ہوئی۔ عشائے بعد احقرکے شیخ و مرتی عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحق ماد بنازہ پڑھائی اور رات بارہ بجے سے پہلے ہی پہلے والدہ صاحبہ احقر کے والد ماجد قدس مرہ کے مزار مبارک کے برابرا پی آرامگاہ میں پہنچ گئیں۔ اگر چہ نماز جنازہ اور تدفین رات کے وقت ہوئی 'اور

بہت سے متعلقین کو وفات کی اطلاع وفت کی کمی کے باعث نہ ہوسکی 'لیکن اس کے باوجود اطراف شہرے ایک بڑا مجمع نماز میں پہنچ گیا تھا اور علاء' صلحاء اور دیندار مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت نے نماز جنازہ میں شمولیت فرمائی۔

بیر ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو مقبولیت سے نوا زا ہے 'تیرہ سال کی صبر آزما تکالیف اور بھاریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف كركے انہيں اپنے پاس بلايا ہے' اور انشاء اللہ اب ہرطرح كى تكليفوں ہے نجات ياكروہ راحت وسکون اور عافیت واطمیمان کے ساتھ دار قرار میں پینچی ہیں۔ انہیں ومسکون" کی بری آرزو تھی' وہ کسی دو سرے کو بھی دعا دیتیں تو بیہ کہتیں ''اللہ تعالیٰ شہیں سکون عطا فرمائے"'انشاءاللہ اب انہیں سکون مل گیا ہے۔ یا اللہ! تواین اس بندی پر فضل و رحمت کا خاص معاملہ فرما' اس دنیا میں اس نے لوگوں کی جو خدمت کی' جو صدمات اٹھائے اور جو تکلیفیں برداشت کیں 'ان سب کا بمترین صلہ اپنی رحمت خاص سے عطا فرما' انہیں قبرسے لیکر جنت کے داخلے تک ہر مرسلے پر اپنی نصرت ہے نوا زوجیجے 'ان کو مقامات قرب میں پہیم ترقی درجات عطا فرمایئے 'ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور انہیں آخرت میں اپنے صالح بیش روؤں کے ساتھ بعافیت ملحق فرما دیجئے۔ یا اللہ! ہم پر ان کے جو ہے نثار احسانات ہیں'ان سب پر انہیں جزائے خبرعطا فرمائے'اور ان کی خدمت میں ہم سے جو کو تاہیاں اور عَفَلتیں ہوئی ہیں ان کوا بنی رحمت ہے معاف فرماد بیجئے۔ یا اللہ!ان ہے راضی ہو جائیے'اور ان کو اپنی رحمتوں سے خوش کر ویجئے۔ آمین تم آمین اللّھ عدلا مخدمنا احبر عاولا

اس دنیا ہیں ماں باپ کی محبت وشفقت کا کوئی بدل نہیں ہے 'یماں پر ہرا یک محبت ہیں کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوتی ہے 'لیکن اولاد کے لئے صرف ماں باپ کی محبت ایس ہو بو بالکل بے غرض ہوتی ہے۔ اس دنیا ہیں کوئی کسی کے دکھ در دپر اس خلوص کے ساتھ نہیں ترزپ سکتا جس خلوص کے ساتھ ماں باپ اپنی اولاد کے لئے ترزپ جیں۔ اس سائے سے محروی کوئی معمولی محرومی نہیں 'اور آج جب یہ تصور کر آ ہوں کہ اب ہمیں ''بیٹا'' کہنے والا باقی نہیں رہا تو نگا ہوں کے سامنے اندھرا چھا جا آ ہے۔

باقی نہیں رہاتو نگاہوں کے سامنے اند عیرا چھاجا آ ہے۔ لیکن بیہ اللّٰہ تعالیٰ کی مشیبت کا نظام ہے'اس نظام کی سخمتیں ہماری انفرادی خواہشات

سے بالاتر ہیں۔ یمال ہروصال کا انجام فراق ہے کیماں ہر ملا قات کی انتماء جدائی پر ہونی ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس قانون سے مشتیٰ ہو۔ طبعی صدمہ انسان کی فطرت بھی ہے اور جانے والے کا حق محبت بھی ' چنانچہ شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی 'کیکن اگر و کھنے والی آنکھیں اور شنے والے کان ہوں تو یہ سارے واقعات بیکاریکار کر کمہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت تمهارے سامنے ہوتی تو یہ صدمات تمهارے لئے نا قابل برداشت نہ ہوتے۔ یہ دنیا تو تمهارے راہتے کی ایک منزل ہے' راہتے کی منزلوں میں تو مسافروں کے اترنے اور چڑھنے کا سلسلہ رہتا ہی ہے۔ ابدی وصال اگر کہیں مقدّر ہے تو وہ اس سفرکے اختیّام پر صرف جنت میں ممکن ہے 'جس کے بعد جدائی کا کوئی تصور شیں ہوسکتا۔ تم نے یہ سمجھا ہی کیول کہ یہ دنیا تھرنے اور رہے ہے کی جگہ ہے؟ روزانہ اپنی آتھوں سے اپنے پیاروں کو چھوٹتے ہوئے ویکھتے ہو' انہیں اینے ہاتھوں سے مٹی دے کر آتے ہو بھر بھی تمهاری آئکھیں نہیں تھلتیں کہ ایک دن تمہارے ساتھ بھی ہیں پچھ ہونے والا ہے۔ ایک دن تمہیں بھی تمہارے عزیز و قربیب اور دوست احباب کاندھے پر اٹھا کر قبرستان میں تہنا چھوڑ آئیں گے۔ ایک دن تمهاری اولاد بھی تنہیں گڑھے میں رکھ تم پر مٹی ڈال دے گی۔ اگریہ حقائق تمہارے ذہن میں مستحضر ہوں تو بیہ جدائی کوئی جدائی نہیں ہے 'تیا ری اس کی کرد کہ ذندگی کا بیہ سفر بخیروخولی انجام پذریر ہو' اور جب عمہیں قبر میں رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عمہیں وُھانپ سکیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان حقائق پر غور کرنے اور ان کے مطابق زندگی استوار کرنے کی توفيق عطا فرمائيس- آمين

والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر بہت ہے احباب و متعلقین نے خطوط اور آروں کے ذریعے تعزیت کا اظهار فرمایا ہے' احقر اور احقر کے تمام اہل خاندان ان حضرات کے ممنون ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم والدہ صاحبہ کو دعائے مغفرت اور حسب استطاعت ایصال ثواب میں یا در تھیں۔ اللہ تعالی سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آمین۔

#### حضرت مولانا محمد شريف صاحب جالندهري

ے ذی قعدہ کی شام کو مدرسہ خیرالمدارس کے مہتم اور حضرت مولانا خیر محد صاحب جالندھری تعدہ کی شام کو مدرسہ خیرالمدارس کے مہتم اور حضرت مولانا محد شریف صاحب جالندھری بھی اللہ کو جالندھری بھی اللہ کو پیارے ہوگئے' اناللہ وانا المب راجعون .

ابھی چندہی روزی توبات ہے کہ احقر لاہور ہے کراچی آرہا تھا تو ہلتان کے اسٹیش پر اچانک مولانا کو دیکھ کر مسرت ہوئی۔ چند منٹ کی مختر ملا قات میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی اہیہ محترمہ'ا بی صاحبزادی اور بمشیرہ کو ساتھ لے کر سفر ج کے لیے تشریف لے جارہ ہیں'اور ایک دو سری گاڑی میں کراچی کے لیے سوار ہوں گے۔ پھر کراچی پہنچ کر حسب معمول مولانا نے کرم فرمایا' وہ مرتبہ دارالعلوم تشریف لائے' تقریباً ایک پورا دن ان کے ساتھ گزرا' پھر جم مرشدی حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحی صاحب عار فی مد ظلم صدر دارالعلوم کراچی کی دو شنبہ محل میں بھی ساتھ گئے' اور نمایت تندرست اور بشاش بشاش ان کو رخصت کیا۔ لیکن معلوم تھا کہ اس درویش منش اور فرشتہ خصلت انسان سے یہ آخری ملا قات ہوگ۔ کے معلوم تھا کہ اس درویش منش اور فرشتہ خصلت انسان سے یہ آخری ملا قات ہوگ۔ کے وقت حرم جانے کی تیاری کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ ہوا' اور اللہ تعالی نے انہیں اپنی انجی اور زندگی کی ہے بیا کہ فہر کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ ہوا' اور اللہ تعالی نے انہیں اپنی آبانی فرشن کریفین نہ آبا' لیکن ملکان فون کرنے پر پید چلا کہ فہر ترست میں بلالیا۔ یہ ناگہانی فرشن کریفین نہ آبا' لیکن ملکان فون کرنے پر پید چلا کہ فہر کرست ہے' اور زندگی کی ہے باتی کا ایک اور نمونہ اللہ تعالی کو دکھانا منظور تھا۔

حضرت مولانا محد شریف صاحب رحمته الله علیه اپی تواضع مسکنت مادگی اور بے نفسی میں اپنے والد ماجد حضرت مولانا خیر محد صاحب رحمته الله علیہ کی یادگار تھے۔ انہوں نے وار العلوم دیو بند میں اس زمانے میں تعلیم پائی جب وہاں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب منی رحمته الله علیہ شخ الحد مث حضرت والدصاحب قدس سرہ سے بھی پڑھا اور اس دور کے اکابر اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہوئے مضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے اکابر طلفاء میں سے

تے 'اور تھانہ بھون میں ان کی آ مرور فت رہتی تھی ' مولانا محر شریف صاحب بھی اپنے والد صاحب بھی اپنے والد صاحب کے ہمراہ تھانہ بھون جاتے رہتے 'اور اس طرح بچپن بی سے حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی صحبت و تربیت اور نظر شفقت سے فیض یا بہوئے 'اور شاید حضرت کے دست مبارک پر بیعت بھی کی 'بعد میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب یہ ظلم سارک پر بیعت بھی کی 'بعد میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب یہ ظلم سے اصلاح کا تعلق قائم کیا'اور انہوں نے بیعت وارشاد کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت قدس مرہ کا خدام کے درمیان آپس میں مجت و موزت اور خلوص و ایٹار کا جو تعلق تھا'وہ شاذو تادر بی کمیں دیکھنے میں آ با ہے'یہ حضرات ایک دو سرے پر جان نجھاور کرنے والے اور ایک دو سرے کے لئے پکیر خلوص تھے' حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ نے جالندھر میں خیر المدارس قائم فرایا تھا اور حضرت والد صاحب قدس سرہ دیو بند سے جب بھی پنجاب کی طرف سنر فرماتے تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ اپنے فرزند ارجمند محمد شریف صاحب کے ہمراہ پکا یا ناشتہ لیکر جالندھر کے صاحب قدس سرہ اپنے اور جب تک محاری وہاں رہتی دونوں بزرگوں میں پر کیف ملاقات ربلوے اشیش چنچے اور جب تک محاری وہاں رہتی دونوں بزرگوں میں پر کیف ملاقات جاری رہتی۔ اس معمول میں ساری عمر بھی فرق نہیں آیا قیام پاکستان کے بعد حضرت مولانا خیر محمول جاری رہتی۔ اس معمول میں ساری عمر بھی فرق نہیں آیا قیام پاکستان کے بعد حضرت مولانا خیر محمول جاری رہا۔

حضرت والدصاحب قدس مرہ کو مولانا محمہ شریف صاحب ہے مجت کا خاص تعلق تھا'
بالخصوص حضرت مولانا خیر محمہ صاحب کی وفات کے بعد اس تعلق میں اور اضافہ ہوگیا تھا۔
آخر عمر میں جب حضرت والدصاحب بالکل صاحب فراش ہو گئے توایک روزا حقرے فرانے گئے کہ ''آجکل اخیر شب میں حسب معمول آنکھ کھل جاتی ہے' دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر پچھ پڑھوں' لیکن نقابت کی وجہ ہے ہمت نہیں ہوتی' چنانچہ منج تک بستر پر لینے لیلئے ہی وعائیں پڑھوں' لیکن نقابت کی وجہ ہے ہمت نہیں ہوتی' چنانچہ منج تک بستر پر لینے لیلئے ہی وعائیں کر تا رہتا ہوں' اور اپنے جس کسی عزیز یا دوست کا خیال آجا تا ہے' اس کے لیے وعاکی توفیق ہوجاتی ہے۔ رات بیدار ہوکر حضرت مولانا خیر محمہ صاحب قدس سرہ کے صاحبزادے مولانا عبیداللہ صاحب اور حضرت مولانا خیر محمہ صاحب کے صاحبزادے محمہ شریف صاحب کا خیال آگیا'بس منج تک ان دونوں صاحب اور کھڑے صاحب کا خیال آگیا' بس منج تک ان دونوں صاحب اور کھڑے ماحب کے وعاکر تا رہا''۔

حضرت والد صاحب کے تعلق سے مولانا محمد شریف صاحب کو احفر اور براور محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی مدخلهم سے بھی خصوصی تعلق تھا۔ جب بھی ملتان جانا ہو آ' مولاناً کی محبت و عنایت کے مجیب مجیب مناظر سامنے آتے۔ ایک مرتبہ رجیم یا ر غان میں ایک جلسے تھا' جہال مولانا محمد شریف صاحب ہمی مدعو تھے اور احقر بھی' مولانا کی تقریر مجھ سے ایک رات پہلے ہو پھی تھی' لیکن جب انسوں نے میری آمہ کی خبرسی توا پنے سنر کا پروگرام ملتوی کرکے رک گئے۔ احقراپنے ایک عزیز کے مکان میں مقیم تھا' مولاناً سارے دن احقر کی تلاش میں رہے اور تین ہجے کے قریب اس مکان کا پنے لگا کروہاں پنچے۔ اتفاق سے میں پچھ دیر کے لئے لیٹ چکا تھا۔ مولاناً نے بھی بے تکلفی کے ساتھ اہل خانہ سے کما کہ اسے اٹھانے کی بجائے مجھے بھی کوئی ایک چارپائی بتا دیجئے جہاں تھوڑی دیر میں بھی آرام کا اسے اٹھانے کی بجائے مجھے بھی کوئی ایک چارپائی بتا دیجئے جہاں تھوڑی دیر میں بھی آرام کا نے کئے۔ میں اٹھا تو کسی نے بتایا کہ ملمان سے کوئی صاحب ملئے کے لئے آئے ہیں۔ جاکر دیکھا تو مولاناً نیا ساتھ وہاں لیٹے تھے' دیکھتے ہی بغل کم برہوگئے' اور مجھے بعد میں پند چلا کہ اس مختر ملا قات کی خاطر مولاناً نے کتنی تکلیف بغل کہ مارا دن مکان تلاش کرتے رہے۔ پھرچو نکہ اگلے دن مکان پہنچ کر درس دینا مضروری تھا' اس لیے نصف شب کے وقت رہم یار خان سے ایک بس میں سوار ہوئے اور ساری رات جاگ کر مج ہوتے ملکان پہنچے۔ یہ وضع داری اور تعلق نبھانے کی خاطر یہ جفاکشی میں نظر آتی ہیں۔

حفرت مولانا خیر محمر صاحب کی وفات کے بعد مدرسہ خیرالمدارس میں بہت سے نشیب و فراز آئے اور مولانا نے جس مبروسکون سے ان تمام ہے کاموں کو جھیلا نیہ انہی کا حصہ تھا۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کم ہوتی ہے۔ اب خیرالمدارس میں جوعظیم خلا پیدا ہوگیا ہے انسان کی قدر اس کی زندگی میں کم ہوتی ہے۔ اب خیرالمدارس میں جوعظیم خلا پیدا ہوگیا ہے است پر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کو کروٹ کروٹ جنت نھیب فرمائیں ان کو درجات عالیہ سے نوازیں اور پسماندگان کو مبر جمیل عطا فرمائیں آمین۔ مولانا محمد شریف صاحب کے صاحب کے صاحب اللہ تعالی ان کو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر خیرالمدارس سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چیلے اور ان کے مقصد زندگی کو آگے بردھانے کی توفیق کامل مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

#### حضرت مولانا محمد متين الخطيب

یکھلے مینے پاکستان کے ممتاز عالم دین 'تحریک پاکستان کے سرگرم بیای اور وارالعلوم کراچی کی نائک واڑہ شاخ کے ناظم حضرت مولانا محر سین الخیب رحمتہ اللہ علیہ تقریباً دو ہفتہ صاحب فراش رہنے کے بعد اپنے الک حقیق سے جاسلے ۔ انا دللہ و افاالیہ داجعون مولاناً کی وفات تمام علمی و دئی حلتوں کے لیے بالعوم 'اور وارالعلوم کے لیے بالعوم 'اور وارالعلوم کے لیے بالعوم ایک جان گداز سانحہ اور مبر آزما تقصان ہے۔ اللہ تعالی کی مشیت میں کمی کو وم مار نے کی مجال نہیں 'وہ حاکم بھی ہیں 'اور ان کے فیصلوں کی حکمتیں ہمارے وقتی مار نے کی مجال نہیں 'وہ حاکم بھی ہیں 'کور ان کے فیصلوں کی حکمتیں ہمارے وقتی جذبات اور خواہشات سے ماورا ہیں 'لیکن بچھلے چند سالوں میں علاء اور بالخصوص علاء دیوبند' کی جو بڑی بڑی مخصیتیں ایک ایک کرکے دنیا ہے اسمی ہیں'اور ان پے در پے حادثات نے کی جو بڑی بڑی مخصیتیں ایک ایک کرکے دنیا ہے اسمی ہیں'اور ان پے در پے حادثات نے علم و عمل کے دوائر ہیں جو میب خلا پیدا کردیا ہے 'اس کا تصور کرکے بے ساختہ یہ دعا زبان پر آئی ہے کہ رہنا و لا مخصلہ ما لا طاقة لہ اب واعف عنا واغفرله وارجہنا ان مولانا فائت له واعف عنا واغفرله وارجہنا ان مولانا فرین۔

حضرت مولانا محر متین الخلیب آکابر علائے دیوبند کے آخوش میں پلے تھے۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا محر میین الخلیب شخ المند حضرت مولانا محروالحن صاحب قدس سرہ کے جال نثار شاگر داور ان کی تحریک جہاد کے سرگرم رفیق تھے۔ سلطنت مغلیہ کے معروف فرمان روا شاہجہاں ایک مرتبہ دیوبند آئے تو اپنے وزیر مالیات دیوان شخ لطف اللہ کے یہاں قیام ہوا' ان کو شاہجہاں نے ایک عید گاہ تقیر کرنے کا تھم دیا' اور اس عید گاہ کی امامت و خطابت بھی ای خاندان سے وابستہ تھے اور خطابت بھی اس خاندان سے وابستہ تھے اور سالہ سال سے دیوبند میں عید کی امامت و خطابت اس خاندان میں چلی آری تھی' اور یہ سعادت اس خاندان کو حاصل ہے کہ حضرت نانوتوی اور حضرت شخ المند سے کے حضرت مالہا سال میں خاندان کو حاصل ہے کہ حضرت نانوتوی اور حضرت میں ادا فرمائی ہے۔ سعادت اس خاندان کو حاصل ہے کہ حضرت نانوتوی اور حضرت میں ادا فرمائی ہے۔ مدئی تک دیوبند کے تمام اکابر علماء نے عید کی نماز اس کی امامت میں ادا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا محمد متین الخفیب نے دار العلوم دیوبند میں حفظ قرآن کھل کیا' تو ختم حضرت مولانا محمد متین الخفیب نے دار العلوم دیوبند میں حفظ قرآن کھل کیا' تو ختم

قرآن شیخ الهند حضرت مولانا محمودالحن صاحب قدس سره نے کرایا 'اور ای روز احفر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سره اور حکیم الامت حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب مطبیب صاحب مساحب محمد طبیب صاحب مظلم العالی حضرت شیخ الهند سے بیعت ہوئے۔

درس نظامی کی تعلیم مولانا نے جن اساتذہ سے حاصل کی ان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین صاحب مدئی معفرت مولانا سید مرتضی حسن صاحب چاند بوری معفرت مولانا سید مرتضی حسن صاحب امرد ہوی مولانا سید امغر حسین صاحب دیوبندی شیخ الادب حضرت مولانا اعزا زعلی صاحب امرد ہوی جیسے بزرگ شامل ہیں۔

مولانا محرمسلم صاحب عثانی "اس میں مدرسہ معین الاسلام کے مہتم تنے 'اور حفرت مولانا محر مسلم صاحب عثانی "اس میں صدر مدرس۔ ابتداءً حفرت مولانا محر متین خطیب صاحب نے اس مدرے من تعلیم حاصل کی 'اور پھردورہ حدیث اور دو سرے فنون کی شکیل صاحب نے اس مدرے میں تدریس شروع کی '
وارالعلوم دیوبند میں فرمائی۔ فراغت کے بعد انبالہ کے اس مدرے میں تدریس شروع کی اور بعد میں ان کے والد ماجد نے مدرے کا اجتمام اننی کے سپرو کردیا 'اور خود انبالہ شہر کی جامع مسجد میں خطابت اختیار کرلی۔

مولاناتکا قیام انبالہ میں سترہ سال رہا 'اور اس دوران بہت سے حضرات نے آپ سے
تلمذ حاصل کیا 'جن میں مفتی عبدالشکور ترندی صاحب جیسے متناز علماء بھی شامل ہیں۔ اس
کے ساتھ ہی مولانا کا تعلق دیوبند اور اکابر علمائے دیوبند سے برابر قائم رہا۔ وہاں عیدین کی
امامت و خطابت آپ ہی فرماتے رہے۔

آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محد مبین صاحب رحمتہ اللہ علیہ چونکہ حضرت شخ المند قدی مرہ کے نہ صرف جال نار شاگر وقعے 'بلکہ ان کی تحریک جماد کے ایسے ممتاز رفتی تھے کہ حضرت مولانا محد میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب " تحریک ریشی رومال" میں بار بار متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ موجود ہے 'اس لئے بر صغیر کی آزادی اور مسلمانوں کی حکومت کے قیام کیلئے جدوجہد کا جذبہ انہیں اپنے والد ماجد ؓ سے میراث میں ملا۔ اور جب قیام پاکستان کی تحریک انھی تو حضرت مولانا متین خطیب صاحب بعض دو سرے اکابر علاء دیو بند کے ساتھ جمہ تن اس کی طرف متوجہ ہوگئے۔

امرچہ قیام پاکستان کی حمایت میں جو علاء سامنے آئے ان میں سب سے زیادہ جلیل

القدر ہستی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی تھی'لیکن ضعف سن کی وجہ ہے ان کی حثیبت ایک سربرست کی تھی جن کی نظریاتی حمایت'اصلاحی کو حشوں اور دعاؤں سے تحریک کو عظیم تقویت نصیب ہوئی'لیکن اس میدان میں علماء کرام کی عملی قیادت شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد صاحب عثانی قدس سرہ نے فرمائی جس کی تفصیلات سے ہریا خبر مسلمان واقف ہے۔

حضرت مولانا محر متین الخفیب صاحب رحمته الله علیه کو حضرت شیخ الاسلام قدس سره کے ساتھ اس تحریک بیل کام کرنے کا موقع ملا، اور جب تحریک پاکستان کے عامی علماء نے اپنی جدو جمد کے لیے "کل ہند جمعیت علائے اسلام" کے نام سے ایک مشترکہ بلیث فارم کی بنیاد ڈالی تو آپ اس کے بانی اراکین میں شامل تھ "اور کلکتے کے جس اجتماع میں جمعیت کی بنیاد پرنی تھی "اس میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شمیر احمد صاحب عثمانی قدس سره چو تکمہ علالت کی بناء پر شریک نہ ہوسکے تھے "اس لیے حضرت شیخ الاسلام " نے اپنا خطبۂ صدارت اجتماع میں سانے کے لیے جن صاحب کو متحب فرمایا وہ حضرت مولانا محمد متین خطیب صاحب ہی تھے۔ چنانچہ اس اہم اور آریخی اجتماع کے موقع پر حضرت شیخ الاسلام "کی طرف سے نیابتہ خطبۂ صدارت پڑھنے کی سعاوت بھی آپ، کے جھے ہیں آئی۔

اس وقت ہے ۱۹۵۸ء تک آپ مسلسل "جمعیت علاء اسلام" ہے نہ صرف وابستہ رہے' بلکہ بدت دراز تک اس کے مرکزی ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اس دوران جمعیت نے قیام پاکستان کی کوششوں میں جو زریں کردار اداکیا' اور قیام پاکستان کے بعد وحمل پاکستان کے بعد اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے جتنی جدوجمد کی' اس میں مولاً تا کے جمد وعمل کا بڑا حصہ ہے۔ مولانا قیام پاکستان کے فوراً بعد لاہور منتقل ہوگئے تھے' اور یہ بھی ایک ستم ظریفی کی بات تھی' جو انشاء اللہ مولانا کے لیے تو ذخیرہ آخرت ہوگی کہ قیام پاکستان کے لیے قابل قدر جدوجمد کرنے والے سپاہی نے بجرت کے بعد عرصہ دراز انتمائی عسرت کی حالت میں گزارا اور ان خدمات کا کوئی صلہ انہیں دنیا میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہیں گزارا اور اس کا اجر حقیق آخرت میں ہی ان کو ملے گا۔

قیام لاہور کے دوران آپ نے دارالعلوم الاسلامیہ کے تام سے ایک مدرے کی بنیاد ڈالنے میں حصہ لیا 'جو قراءت وتجوید کے معاطعے میں ملک کا معروف ترین مدرسہ تھا 'اور جس میں حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب جیسے اساتذہ نے درس دیا ہے' اور . بعضلہ تعالی اب بھی بیر مدرسہ قائم اور جاری ہے۔

ا ۱۹۵۱ء میں آپ کراچی ختا گی ہوئے تو یہاں دارالعلوم کراچی سے بحیثیت نائب ناظم وابستہ ہوگئے۔ ای دوران ریڈیو پاکستان سے عرصہ وراز تک قرآن کریم کی تغییر نشر فرماتے رہے۔ بچ میں اردو کالج کے اسلامیات کے استاذ کی حیثیت سے بھی کئی سال خدمات انجام ویں۔ مختلف نصاب کمیٹیوں کے رکن بھی رہے اور کالج کے طلباء کی دری ضروریات کے لیے کتابیں بھی لکھیں 'لیکن ۱۹۵۲ء سے ۱۹۸۲ء تک متواتر تمیں سال دارالعلوم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہر حال میں بر قرار رہی۔ آخر میں دو سری تمام معروفیات آپ نے ترک فرمادی تعین میں ان تک کہ ناظم آباد کی جس شاندار عیدگاہ کی بنیاد ہی گویا آپ نے ڈالی تھی اور جمال وہ ہرسال اپنی خاندانی روایات کے مطابق عیدین کی امامت و خطابت فرمایا کرتے تھے' وہاں کی امامت و خطابت کو بھی ترک کردیا تھا' لیکن دارالعلوم کے ساتھ آپ کا تعلق آخر تک بر قرار رہا۔

مولاناً عرصے سے ذیا بیلس کے مریض تھے جس نے انہیں بہت کرور کر دیا تھا۔ پچھلے رمضان میں بعض ڈاکٹروں نے خون کے سرطان کا بھی خطرہ ظاہر کیا کین مولاناً نے بری ہمت کے ساتھ اپنے معمولات جاری رکھے 'تمام کام حسب معمول انجام دیتے رہے' دفات سے صرف وس دن پہلے اچا تک اطلاع ملی کہ انہیں نمونیا ہو گیا ہے۔ برادر کرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مدظلہم کے ساتھ احقر عیادت کے لئے گھر پر حاضر ہوا تو وہ بالکل صاحب فراش تھے' معلوم ہوا کہ دو تمن روز سخت بے چینی کے گذرے ہیں' کمزوری انتا کو صاحب فراش تھے' معلوم ہوا کہ دو تمن روز شخت بے چینی کے گذرے ہیں' کمزوری انتا کو پہنی ہوئی تھی' لیکن ہمیں دیکھا تو اس تیاک کے ساتھ ملنا چاہا' اور اگر ہم زبرد تی انہیں روک نہ دیتے تو شاید وہ بسترے اٹھ ہی جیضے۔ کمزوری اور تکلیف کے وجہ سے باتوں میں ربط نہیں تھا'لیکن آواز میں گھن کرج اس طرح قائم تھی۔

اس کے بعد ان کی تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی و دن کے بعد انہیں بقائی ہپتال ہیں داخل کیا گیا اور دہاں وہ آٹھ دن زیر علاج رہے ابتداءً بیاری میں آ آرچ ھاؤ ہو آ رہا ایک مرتبہ چو ہیں گھنٹے سے زائد کمل بیوشی اور تقریبا نا امیدی کے بعد اللہ تعالی نے ہوش عطا فرا دیا 'والت سنبطلے گئی 'لیکن یہ آخری سنبھالا تھا' اور شاید اللہ تعالی نے ان کو اپنی دور

افآوہ صاجزاوی سے ملنے کے لئے عطا فرمایا تھا جو اس روز بیرون ملک سے ان کے پاس بہنچیں۔ اس کے بعد اس کیفیت میں ترقی نہ ہو سکی 'اور بالا خرہ فروری ۱۹۸۲ء کو صبح صادق کے وقت وہ اس دنیا سے سدھار کرا پے مالک حقیقی سے جا ملے۔ کے وقت وہ اس دنیا سے سدھار کرا پے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا ملتہ و انا البیہ راجعون ۔

حضرت خطیب صاحب کو اللہ تعالی نے بہت ہے کمالات سے نوازا تھا۔ وہ بڑے خلیق 'بنس کھے ' ملنسار ' خوش ذوق ' نفاست پہند اور وضع دار بزرگ تھے۔ جس کسی محض سے کوئی تعلق قائم ہو گیا اے آخر وقت تک نبھایا۔ اللہ تعالی نے انظام مملاحیت سے نوازا تھا' اور مشکل سے مشکل کام کو خوش اسلولی سے انجام دینے کی تونیق بخشی تھی۔

اگرچه انباله میں سترہ سال تک درس و تدریس ہی کی خدمت انجام دی'اس لیے علمی استعداد بقبیتاً پخته رہی ہوگی 'لیکن ان کے اس عظیم الثان وصف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے تم چی کسی دو سرے کے سامنے اپنے علم یا تقدیں کا ٹاٹر دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس معاملے میں قابل رشک حد تک پاک نفس انسان تھے۔ جن لوگوں کو ان سے عقیدت و محبت کا تعلق ہو تا وہ بھرے مجمع میں بھی ان ہے کوئی نقهی سوال کر لیتے تو انہی کے سامنے نیکی فون کرکے حضرت والد صاحب سے اس کا جواب معلوم کرتے 'اور ان کو اس حوالے سے جواب ویتے تھے۔ "لا ادری" کہنے کا بیر "علم" آج بوے بوے علماء میں مفتود ہو آجا رہاہے'اور اس کے لیے بڑے وسیع ظرف اور اونچے حوصلے کی ضردرت پڑھنی ہے۔ حضرت خطیب صاحب ؓ نے ملک و ملت کی مسلمانوں کی طلبائے علم کی 'اور دا رالعلوم کی مرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے ہاتھوں نہ جانے خیر کے کتنے کام جاری ہوئے ' کتنے شرور پر بندش کی 'کتنے دکھی لوگوں کے دکھ دور ہوئے 'یہ سارے کام انشاء اللہ ان کے کیے صد قات جارہ ہیں۔ اور ہم سب پر ان کا بیر حق ہے کہ ان کو دعائے مغفرت اور ایصال تواب میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زلّات وسیّات سے درگزر فرمائیں 'ان کے اعمال حسنہ یر انہیں اپنی رحمت خاص ہے بیش از بیش جزائے خیرعطا فرمائمیں 'انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ ہے نوازیں اور ان کے بسماندگان کو مبرجمیل اور اجرجزیل عطا فرمائیں۔

قارئین البلاغ پر ان کا خصوصی طور سے بہت حق ہے۔ البلاغ کی توسیع اشاعت

اور اس کی مالی انظام میں انکا بہت بردا حصہ ہے' انہوں نے بردی خاموشی کے ساتھ' البلاغ' کی گرانفذر خدمات انجام دی ہیں۔ اس لیے قار ئین سے درخواست ہے کہ وہ موصوف سے کے لیے دل سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ آمین۔

ألبلاغ جلد ١٦ شاره ٥



# جسٹس كريم الله دراني صاحب مرحوم

ابھی حضرت مولانا محد متین خطیب صاحب کی وفات کا صدمہ آزہ ہی تھا کہ اچانک ایک اور اندو ہناک خبردل کو تزیا گئی۔ وفاق شرعی عدالت میں ہمارے محترم رفیق جناب جسٹس کریم الله درانی صاحب مرحوم کار کے ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ افا للله وانا المبیه داجھون ۔

جسٹس درانی صاحب مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جواپی مختفر ملاقات میں بھی ذہن و دل پر دریا نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سے بہلی ملاقات تو ۱۹۵۹ء میں اس وقت ہوئی تھی جب وہ پٹاور ہائی کورٹ کے جج تھے' اور میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک میٹنگ میں شرکت کے لئے پٹاور گیا تھا۔ پٹاور ہائی کورٹ میں چائے کے وقعے کے دوران بہت مختفری ملاقات کیا تقریباً دو سال بعد قدرت نے ہمیں وفاقی شرعی عدالت کے ارکان کی حیثیت میں ایک ساتھ جمع کردیا' یماں بھی ان کے ساتھ رفاقت کا عرصہ زیادہ نہیں رہا' لیکن ان کی خوش اخلاقی' شکفتہ مزاجی' دین سے لگاؤ' اور قابلیت کا بیہ شمرہ تھا کہ یہ مختفر رفاقت سالوں پر محیط معلوم ہوتی ہے۔

وہ پشاور ہے تعلق رکھتے تھے! لیکن اردو پر قدرت بہت ہے اہل ذبان ادباء ہے ذاکہ تھی، یہاں تک کہ ان کے لب ولیجہ ہے بھی یہ پنتہ نہیں لگتا تھا کہ ان کی ماوری ذبان اردو نہیں ہے۔ وہ تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کے سرگرم کارکن رہے، اور سرحد ریفر نیڈم میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کیا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پشاور پونیورش سے قانون کی ڈگری کی اور ۱۹۵۸ء ہے و کالت کا آغاز کیا۔ پاکستان (کونسل) مسلم لیگ کے جائنٹ سکریٹری رہے، اور سیاس جدوجہد کے دوران قیدو بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں ابعد میں انہوں نے "تحریک استقلال" میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے نائب صدر رہے 'یہاں تک کہ ۱۹۵۳ء میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرئی۔ جولائی ۱۹۵۹ء میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے 'اور جب مئی ۱۹۵۸ء میں دو پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے 'اور جب مئی ۱۹۵۸ء میں

وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں آیا تو انہیں اس عدالت میں بحیثیت رکن (جج) منتقل کر دیا گیا۔ قانون کی اعلیٰ قابلیت کے ساتھ ساتھ انہیں شروع ہی ہے دین کے ساتھ برا لگاؤ تھا۔ اور اس موضوع پر بھی ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا' ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سلامت فکرو اعتدال ہے بھی نوازا تھا' اس لیے شرعی معاملات میں ان کے فیصلوں کو نمایاں انتمیاز حاصل ہوا۔

وہ بڑے علم دوست اور اوب نواز آدی تھے۔ اللہ تعالی نے خطابت کا بھی ول کش اسلوب بخشا تھا' چنانچہ ان کی تقریب بڑی مقبول ہو تیں' اور مجلس میں بیٹے تو اے باغ و بمار بنا دیتے۔ میں صفر ۲۰ ۱۳ اس کے وسط میں عدالت سے طویل رخصت پر کراچی آگیا تھا' بہتر بنا دیتے۔ میں صفر ۲۰ ۱۳ اس کے وسط میں عدالت سے طویل رخصت پر کراچی آگیا تھا' بہتر دوون کے واسطے اسلام آباد آنا ہوا' اور رخصت کے وقت جب ان سے معافقہ ہو رہا تھا تو تصوّر بھی نہ تھا کہ یہ ان سے آخری ملا قات ہوگ۔ کا فروری کو وہ اسلام آباد ہے اپنے گھریشاور جا رہے تھے' اور کاربھی خود ڈرائیو کر رہے تھے' پٹاور سے ذرا پہلے تر ناب کے مقام پر مغرب کا وقت ہوگیا تو کار سے اتر کرا یک مجد میں مفار ہو رہے کہ دیر تک دعا کرتے رہے' بھردوبارہ کار میں ساز مور پلے تو سامنے ہے ایک تیز رفار ٹیکل نے ہو کہ بیوں کے در میان گھس گیا' سان دور کی گراری کہ کار کا اگا حصہ بالکل تباہ ہو کر ٹیکل کے بہوں کے در میان گھس گیا' کار کی جو حالت تقریبا ایک ہفتے کے بعد میں نے دیکھی اسے دیکھ کر دو تھے کھڑے ہوتے ہیں کہ کار کی جو حالت تقریبا ایک ہفتے کے بعد میں نے دیکھی اسے دیکھ کر دو تھے کھڑے ہوتے ہیں کہ در آئی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذرگی ہوگی' انسیں بھٹکل تمام کار درانی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذرگی ہوگی' انسیں بھٹکل تمام کار درانی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذرگی ہوگی' انسیں بھٹکل تمام کار درانی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذرگی ہوگی' انسیں بھٹکل تمام کار درانی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذرگی ہوگی' انسیں بھٹکل تمام کار کے بھول کے در سے تھالا گیا' اور بہتال لیجانے کی بھی کوشش کی گئی' لیکن وہ ذبان حال سے ہی کمہ رہے تھے

چھپ گیا آفآب شام ہوئی اک مسافر کی رہ تمام ہوئی

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں "اور ان کے بہماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں۔ آمین۔ قارئین البلاغ سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال تواب کی درخواست ہے۔ البلاغ سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال تواب کی درخواست ہے۔ البلاغ جلد 11 شارہ ۵ البلاغ جلد 11 شارہ ۵

## حضرت شيخ الحديث مولانا محمد ذكريا كاندهلوي

پیچیلے مہینے بیہ جانگاہ خبردلوں پر صاعقہ بن کر گری کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب کاند حلوی قدس سرہ رحلت فرما گئے۔ انا لڈن و انا المدہ را جعوب .

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس مرہ ہمارے عمد کی ان یکانہ ہستیوں ہیں ہے تھے جن کا نفس وجود ہی امت کے لئے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوتا ہے 'اور جن کو اللہ تعالی کسی دور میں فیض رسانی کے لئے منتخب اور موقق فرمالیتے ہیں۔ برصغیر کے علاء میں ان کی ذات اس وقت الی تھی کہ مختلف نقط ہائے نظر کے لوگ بھی اس کے علم و فضل 'تقدس و تقویٰ 'جمدو عز بیت اور ملت کے درد کے نہ صرف معترف 'بلکہ اس کے آگے سربہ خم تھے ' اور جو مشکلات میں بڑے بڑے علاء کے لئے مرجع بنی ہوئی تھی۔ ان کی مثال ایسے تھنے اور سایہ دار درخت کی ہی تھی جس کی چھاؤں میں امت کے تمام افراد 'اور خصوصاً اہل علم ودین کو آغوش مادر کا سکون و سرور میشر آتا تھا۔ آج بوری علمی و دبنی برادری اس عظیم سائے سے محردم ہو گئی 'اور ملت کا یہ سمارا چھی میں۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس مرہ اس قافلہ دعوت و عزیمت کے ایک فرد ہے جس نے برصغیر میں دین حق کی عثم روشن رکھنے کے لئے اپنی جانمیں کھیا کمیں 'اور وقت کی تندو تیز آند ھیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے علم کی تحصیل اور دین کی تبلیغ میں جو مشقیس اٹھا کمیں 'جن حضرات کی صحبت سے فیض یاب ہوئے 'اور جن کے کردار وعمل کو اپنی عملی زندگی میں جذب کیا 'ان کا ولنشیں اور سبق آموز تذکرہ ان کی دلچیپ اور مٹوٹر ''آپ ببتی '' میں موجود ہے جس کی ہرسطرہ مارے لئے عبرت و موعفت کا سرمایہ ہے۔

الله تعالیٰ نے معزت کوبوں تو سارے ہی علوم میں دسترس عطا فرمائی تھی' لیکن خاص طور پر علم حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق اور اشتغال اس درجہ تھا کہ '' شیخ الحدیث' آپ کے اسم گرامی کا جزء' بلکہ اس کا قائم مقام بن گیا' علمی و دبنی حلقوں میں ''معزت شیخ الحدیث کا جزء' بلکہ اس کا قائم مقام بن گیا' علمی و دبنی حلقوں میں ''معزت شیخ الحدیث صاحب ''کالفظ مطلقاً بولا جائے تو آپ کے سواکسی اور کی طرف ذہن جا آ ہی نہ تھا'

اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور ہیں اس لقب کا کوئی حقیقی مستحق تھا تو وہ آپ ہی کی ذات تھی۔
سالہا سال حدیث کا درس' آپ کا جزو زندگی تھا۔ پھر آلیف و تھنیف کے میدان ہیں علم حدیث کی متنوع خدمات اللہ تعالی نے آپ ہے لیں' اس دور میں شایدان کی نظیر سمیں ہے۔
سب ہے پہلے آپ نے اپنے ہی حکم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سارنپوری قدس سرہ کے ساتھ رہ کران کی ابوداؤد کی شرح "بذل الجمود" کی آلیف میں ان کو مدودی۔
پھر موطًا امام مالک کی عظیم شرح "اوجز المسالک" آلیف فرمائی جو اس صدی کے علمی کارناموں میں سرفہرست ہے۔ اور جس کی قدر اہل علم ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت کنگوی قدس سرہ کی تقریر ترخی "لکو کب الدری" پر حضرت نے جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے'
وہ اپنے اختصار اور جامعیت میں اپنی نظیر آپ ہے۔ پھر آخر میں حضرت گنگوی کی تقریر بخاری کا بخاری "کار طالب علم یا مدرس ان ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان میں ہے ہرا کی علمی خدمت انجام دے تو وہ تنا بھی اس کی علمی علمت کے جو ت کے لئے کائی ہے۔

یہ تمام کارنا ہے تو اہل علم کی رہنمائی کے لئے ہیں الیکن عام مسلمانوں کے لئے ہمی حضرت نے آلیفات کا جو انتہائی مفید ذخیرہ چھوڑا ہے اس سے آج ایک دنیا سراب ہو رہی ہے۔ "فضا کل" کے سلسلے ہیں آلیفات جو "تبلیغی نصاب" کے نام سے مشہور ہوگئی ہیں اپنی سادگی اور آ شیر ہیں ہے مثال ہیں۔ بلا مبالغہ ہزار ہا ذندگیوں ہیں ان کے ذریعہ انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اور آج مسجد مسجد ان کے اجماعی مطالعے کا سلسلہ جاری ہے "اور شاید چوہیں پیدا ہوا ہے۔ اور آج مسجد مسجد ان کے اجماعی مطالعے کا سلسلہ جاری ہواری ہوں۔

علم و فضل کے اس مقام بلند اور ان عظیم خدمات کے باوجود شخصیت ایسی کہ علم کے غرت یا تقدس و تقویٰ کے نازی کوئی پر چھائیں بھی وہاں دور دور نظر آنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ سادگی ' ب تنگفی اور تواضع و فنائیت کا ایسا پیکر جمیل کہ اللہ اکبر! اپنے سارے مقامات عالیہ کے باوصف چھوٹوں اور احباب کے ساتھ ایسے تھلے ملے کہ کوئی محض پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ ''جیخ الحدیث'' ہیں جن کی علمی خدمات کے احسان سے دنیا بھر کے اہل علم کی مگر دنیں جھکی ہوئی ہیں۔

عرصہ درازے چلنے بھرنے سے تطعی معذور ہو چکے تھے۔ لیکن اس بیاری معذوری اور ضعف کے عالم میں بھی ان کی معروفیات ہم جوانوں کے لئے باعث رشک ہی نہیں ، حیرتاک تھیں اور ان کی تفسیلات کو دیکھنے والا ان کو ایک زندہ کرامت یا قوت ایمانی کے کرشمہ کے سوا پچھ نہیں کمہ سکتا۔ نہ جانے کتنی تصنیفات اس معذوری کے زمانے میں لکھی شکی ۔ کتنے تبلیغی سفراسی معذوری کی حالت میں ہوئے 'کتنی پر مشقت عبادتیں اس کیفیت میں انجام پائیں۔ دنیا بھرے اہل علم 'اور عام مسلمان ابنی اپنی مشکلات اور مسائل آپ کے میں انجام پائیں۔ دنیا بھرے اہل علم 'اور عام مسلمان ابنی اپنی مشکلات اور مسائل آپ کے پاس کو اب طلب ہو تا 'کین اس پوری ڈاک کا ایک انبار آپ کے پاس جواب طلب ہو تا 'کین اس پوری ڈاک کا با قاعدگی کے ساتھ روزانہ جواب دیے 'اور مخاطب کی مکمل تشفی فرماتے۔

ساری عمر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت میں صرف کرنے کے بعد آرزو تھی کہ عمرے آخری کیات مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بسربوں 'اور جنت البقی کی خاک نصیب ہو'ای آرزو میں ضعیفی' معذوری' اور انواع واقسام کی بیاریوں کے عالم میں اپنے گھریار' اور اہل و عیال کو چھوڑ کر سالہا سال سے مدینہ طیبہ میں قیام فرماتیے' لیکن وہاں بھی ہروفت فیض کے دریا جاری تھے۔ شدید معذوری کے عالم بھی حرم شریف کی حاصری میں فرق نہیں آتا تھا' پھراس پر معتزاد ہیہ کہ اصلاح و تبلیغ کا جذبہ بیتاب وہاں بھی آپ کو چین سے نہ بیضنے ویتا' چنائی وقتے وقفے وقفے سے دوروراز کے ممالک کے سفرای حالت میں جاری رہیے' بھی انڈیا بھی پاکستان بھی افریقہ' غرض برحاب کے اس دور میں جب میں جاری رہیے' بھی انڈیا بھی پاکستان بھی افریقہ' غرض برحاب کے اس دور میں جب پڑا رہے' اس دفت آپ نے گھر کے آرام و راحت کو تو بالکل خریاد کہہ ہی دیا تھا' مستقل ایک جگہ کی رہائش بھی میسرنہ تھی بلکہ طویل سفروں کی مشقت بھی برداشت فرماتے تھے۔ پڑا رہے' اس دفت آپ کے کارنا ہے' آپ کی مصروفیات' اور آپ کے ہاتھوں جاری خوض نہم جیسوں کے لئے ایک زندہ کرامت سے کم نہیں تھے' اور آپ کے ہاتھوں جاری کا جرپہلو ہمارے لئے ایک مستقل درس موعقت ہے۔

جب الله تعالیٰ کسی شخص کو افادہ خلق کے لئے چنتے ہیں تو اس کے دل میں اپنی مخلوق پر غیر معمولی شفقت و محبت پیدا فرما دیتے ہیں 'اے امت کے ہر فرد کے ساتھ ایسا تعلق خاطر ہوجا تا ہے کہ وہ ہر فخص کے دکھ کو اپنا دکھ اور ہر شخص کی راحت کو اپنی راحت تصور کرتا ہے۔ حضرت فیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کا معاملہ بھی ہی تھا'ان کے متعلقین و متوسلین اور محبت کرنے والوں کی تعداد شاید لا کھوں تک پہنچتی ہوگی'ا جنے انسانوں کے ساتھ تعلق کو نبھانا انہی کاکام تھا۔ ان میں سے ہر فخص یہ محسوس کرتا تھا کہ انہیں میرے ساتھ زیادہ خصوصی تعلق ہے۔ اور دہ میرے رنج و راحت میں سب سے برے شریک ہیں۔

احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب قدس سرہ کے ساتھ حضرت کو برا خصوصی تعلق تھا۔ جب بھی کرا چی تشریف آوری ہوتی تو حضرت والد صاحب ہم بھائیوں کو لے کران کی خدمت میں تشریف لے جاتے 'اور حضرت آکے لئے بھی معذوری کے باوجوو یہ ممکن نہ تھا کہ وارالعلوم کور تی میں کم از کم ایک مرتبہ تشریف لائے بغیر کرا چی سے چلے جائیں۔ پھردوری کی حالت میں بھی حضرت والد صاحب آئے ساتھ ان کی خطو کتابت جاری رہتی 'اور اس میں ملّت کے بست سے مسائل زیر بحث آتے تھے 'اور یہ حضرت کی شفقت بہایاں تھی کہ ہر خط میں براور محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفع صاحب مد ظلم اور اس ناکارہ کا بری محبّت سے ذکر فرماتے 'کراں قدر نصائے سے نوازتے 'اور ہماری اصلاح و تربیت نے حضرت والد صاحب می توازیے 'اور ہماری اصلاح و تربیت کے لئے حضرت والد صاحب قدس مرہ کو مشورے و ہے توازیے 'اور ہماری اصلاح و تربیت کے لئے حضرت والد صاحب قدس مرہ کو مشورے و ہے ترجے تھے۔

ایک مرتبہ آپ کی کراچی تشریف آوری ایسی حالت میں ہوئی کہ حضرت والد صاحب قدس سرہ صاحب فراش ہے ، دل کی تکلیف کی وجہ سے اٹھنا جینھنا بھی ممکن نہ تھا 'ادھر حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ 'کو بھی بخار چل رہا تھا 'لیکن اس کے باوجود وارالعلوم تشریف لانے کا معمول ناغہ شمیں فرمایا۔ جب حضرت والد صاحب کے کمرے میں واضل ہوئے تو حضرت والد صاحب کے کمرے میں واضل ہوئے تو حضرت والد صاحب کے استقبال کے لئے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی 'حضرت کے استقبال کے لئے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی 'حضرت کے مراب کا معمول ناغہ میں واخل ہوئے ہوئے ہے ہوئے کی کوشش کی 'حضرت کے استقبال کے لئے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی 'حضرت کے استقبال کے لئے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی 'حضرت کے است فرمایا

''ویکھومفتی صاحب! اٹھنے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا' سیدھی بات یہ ہے کہ تم بھی بیار' میں بھی بیار' بیٹھے رہنے کی طاقت نہ تم میں ہے نہ مجھ میں 'میں بھی لیٹ جاؤں گا' اور دونوں لیٹے لیٹے باتیں کریں گے۔''

چنانچہ حضرت برابر کی جار پائی پرلیٹ گئے 'اور دونوں بزرگوں میں دیر تک اسی شان سے گفتگو جاری رہی۔ اللہ اکبر! سادگی' بے تکلفی' بے ساختگی اور اخلاص و محبت کے بیہ

ولاویز پیکراب کہاں نظر آتے ہیں۔

اخبارات اور رسائل وغیرہ کیلئے مضمون لکھنا حضرت کامعمول نہ تھا"لیکن جب احقر نے "ابلاغ" کے مفتی اعظم" نمبر کے لئے بچھ تحریر کرنے کی فرمائش کی "واحقر کے نام ایک مفصل مکتوب کی شکل میں حضرت والد صاحب کے بارے میں اپنے آباڑات بڑے اہتمام کے ساتھ تحریر فرما کر ارسال فرمائے۔ اس طرح حضرت والد صاحب کے ساتھ اپنے نصوصی تعلق کا بھی حق اوا فرماویا " چھوٹوں کی فرمائش کی تحیل بھی فرمادی "اور اس کو بصورت مکتوب کھے کرایے معمول کا بھی تحفظ فرمالیا۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ' کے بعد احقر کے بیخے و مرتی اور دار العلوم کراجی کے صدر حضرت مولانا واکثر عبدالحی صاحب عارفی مد ظلهم العالی کے ساتھ حضرت کا تعلق بہت برم الله الله القاع وونول بزركول كے ورميان مسلسل خط و كتابت جارى رہتى۔ ہمارے حضرت وُاكٹر صاحب مرظلهم العالی اپنی آلیفات میں حضرت شیخ الحدیث صاحب ؓ ہے مشورے فرماتے رہے'اور حضرت' ان کی بطور خاص قدردانی فرماتے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مرظلهم کی کوئی نئی کتاب مصرت کی خدمت میں پہنچتی تو اے اپنی مجلسوں میں باستیعاب خود بھی سنتے اور دو سروں کو بھی سنواتے' اور پھراہنے آٹرات لکھ کر بھیجتے۔ خصوصی تعلق خاطر کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنے ایک مکتوب میں ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلم العالی کو تحریر فرمایا کہ" آپ ہے یہ شکایت ہے کہ آپ نے روضہ اقدیں پر اپنا سلام پیش کرنے کے لئے مجھے تحریر نمیں فرمایا"۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلم کو چونکہ آپ کی معذوری اور مصروفیات کا اندازہ تھا'اسلئے خط میں روضۂ اقدس پر سلام عرض کرنے کی فرمائش اس کئے تحریر نه فرمائی تھی کہ اتنی مصروف اور معذور شخصیت کو سلام پہنچاتا کیاد رکھنے کا مکلف کرنا مناسب معلوم نهیں ہو تا۔ لیکن میہ حضرت شیخ الحدیث کا جذبۂ عشق بھی تھا اور ہمارے حضرت کے ساتھ خصوصی تعلق کا کرشمہ بھی کہ بیہ جملہ لکھ کراس ذہنی رکاوٹ کو ہمیشہ کے کئے دور فرمادی<u>ا</u>۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مرظلہم العالی کے متعلقین میں سے کوئی فخص بھی تبھی ملے مدینہ طیبہ پہنچا' اور حضرت کو معلوم ہوجا آکہ ان کا تعلق حضرت ڈاکٹر صاحب مرظلهم العالی سے ہے تو اس کے ساتھ خصوصی اگرام اور محبت کا معاملہ فرماتے' اور ہمارے حضرت کی

خیرہت اور حالات اس سے دریافت فرماتے رہتے تھے۔ کراچی میں حضرت شیخ الحدیث صاحب ؓ کے جو متوسلین ہیں 'ان میں سے بہت سوں کو بیہ ہدایت فرمائی ہوئی تھی کہ وہ حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم کی مجانس میں حاضر ہو کرا ستفاوہ کیا کریں 'چنانچہ ایسے بہت سے لوگ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ اسے ببعت ہیں 'ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلم کی مجلس میں جا ضربوتے ہیں۔

یہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ایسے عظیم بزرگوں کا جلوہ جمال آرا دیکھا'ان کے کردار وعمل کی عظمتوں کا مشاہدہ کیا'اللہ تعالی نے ان کی نصائح ہے مستفید ہونے کا موقع بخشا'لیکن اپنی عملی حالت زار جوں کی توں رہی۔ لیکن جب اللہ تعالی کے اس انعام کا تصور کرتا ہوں کہ اس نے کسی استحقاق کے بغیرا ہے بزرگوں کی محبت و توجہ خاص کا مورد بنایا تو اس پر ادائے شکر کے لئے الفاظ نہیں ملتے'اور ندامت کے ساتھ یہ امید بھی بندھتی ہے تو اس پر ادائے شکر کے لئے الفاظ نہیں ملتے'اور ندامت کے ساتھ یہ امید بھی بندھتی ہے کہ شاید ان بزرگوں کی محبت و توجہ کے طفیل بیڑا پار ہوجائے۔

حفرت فیخ الحدیث صاحب قدی سرو کے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محد رفیع صاحب عثانی اور اس ناکارہ کے ساتھ جس خصوصی شفقت کا معاملہ فرہایا وہ انہی کا حصہ تھا۔ حضرت والد صاحب قدیس سرو کی حیات میں ان کو ہماری تربیت کے بارے میں تقریباً ہرخط میں مشورے تحریر فرہاتے رہے کی حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد ہمارے شخ و مرتب میں مشورے تحریر فرہاتے رہے کی حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد ہمارے شخ و مرتب حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحق صاحب عار نی مرتب تو یہاں تک تعمدیا کہ ان دونوں کی اصلاح و تربیت میں اپنا یورا زور لگاہ ہے تھے اور ایک مرتب تو یہاں تک تکھدیا کہ ان دونوں کی اصلاح و تربیت میں اپنا یورا زور لگاہ ہے ہے۔

دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا یہ عالم کہ شہرے باہر ہونے کی بنا پریماں آنا جوانوں اور تندرستوں پر بھی شاق گزر آئے ہے' لیکن حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد کرا چی آنا ہوا تو معذوری اور ضعف کے باوجودیمال تشریف لائے اور نفیختیں فرائیں' بھر ہمیں خلوت میں محذوری اور شعف کے باوجودیمال تشریف لائے اور نفیختیں فرائیں' بھر ہمیں خلوت میں محکی مسجد بلایا' اور گراں قدر نفیختی سے نوازا۔

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد پہلی بار احقر کی مدینہ طبیبہ عاضری ہوئی تومغرب کا وقت تھا' مغرب سے عشاء تک حضرت کا معمول یہ تھا کہ حرم شریف میں مراقب رہتے سے 'احقر کو معلوم تھا کہ حضرت حرم شریف میں کسی ہے بات چیت نہیں کرتے' اس لئے سے 'احقر کو معلوم تھا کہ حضرت حرم شریف میں کسی ہے بات چیت نہیں کرتے' اس لئے

اس دفت حاضری کی ہمت نہ ہور ہی تھی 'لیکن حضرت ؒ کے خدام میں سے نسی نے بتادیا تواسی وفت اپنے پاس بلایا مجلے لگایا 'اور فرمایا:

" جتنے دن یمال ہو 'کھانا میرے ساتھ کھانا' دوپیر کا کھانا ظہرکے فور ابعد' اور رات کا عشاء کے فوراً بعد 'اور رات کا عشاء کے فوراً بعد ہوتا ہے' لیکن اگر کوئی دعوت کرے تو قبول کرلینا' پابندی بھرنے کی صفرورت نہیں' اب عشاء کے بعد ملا قات ہوگی' السلام علیم''۔

یہ محبت بھرے مختر جملے من کر میں جیرت و استوباب میں دُوب گیا کہ چند کموں میں کتنے متفاد حقوق اوا فرمادیے' بقدر ضرورت بات بھی کرلی' اور حرم شریف میں مصروف عبادت رہنے کا معمول بھی باتی رکھا' حضرت والد صاحب ؒ کے تعلق ہے احقر کے ساتھ محبت کا حق بھی اوا فرمادیا' کھانے کی دعوت کے ذریعے عزت افزائی بھی فرمادی' لیکن ساتھ ہی یہ خیال ہوا ہوگا کہ آگر کوئی دو سرا ہخص اس کی دعوت کرے گاتو کھانے کی اس پابندی کی بنا پر خیال ہوا ہوگا کہ آگر کوئی دو سرا ہخص اس کی دعوت کرے گاتو کھانے کی اس پابندی کی بنا پر سے کشکش میں پڑے گا' اس طرح یہ مستقل دعوت کمیں زحمت نہ بن جائے' اس لئے دعوت تبول کرنے کی اجازت بھی دے دی' اپنے آپ کو بھی فارغ رکھا' اور احقر کو بھی فارغ فرمادیا۔ حقوق و صدود کی یہ رعایت اللہ تعالی اپنی توفیق خاص بندوں کو خریادیا۔ حقوق و صدود کی یہ رعایت اللہ تعالی اپنی توفیق خاص بندوں کو عزیات فرماتے ہیں۔

پرجتے دن احقر مدینہ طیبہ میں مقیم رہا' اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرماتے' خود چیزیں اٹھا اٹھا کردیے' اور شفقوں کی وہ انتہاء فرماتے کہ احقر بعض او قات پانی پانی ہوجا آ۔ احقر بھی بھی حضرت' کو خط لکھتا رہتا تھا' اور زیادہ خط لکھنے ہے اس لئے تجاب ہو آتھا کہ حضرت' برجواب دینے کا بار نہ ہو' ایک مرتبہ اپنی اس کٹکش کو خط میں لکھ دیا توجواب میں تحریر فرمایا۔ "تم اس بات ہے نہ گھبرایا کو' جھے تو خود تمہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے۔" تحریر فرمایا۔" تم اس بات ہے نہ گھبرایا کو' جھے تو خود تمہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے۔" چھلے سال جب دفاتی شری عدالت کی خد مت ناگمانی طور پر احقر کے سپر دہوگئ تو احقر دو وجہ ہے بریثان تھا' ایک اس لئے کہ دار العلوم کی خدمات سے علیحدگی طبعاً احقر کو نا قائل برداشت معلوم ہوتی تھی' دو سرے یہ بھی تردہ تھا کہ نہ جانے احتر کے لئے دینی اعتبار سے یہ مناسب بھی ہے یا نہیں؟ اگر چہ اپنے جیخ و مُر تِی حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم العالی سے مناسب بھی ہے یا نہیں؟ اگر چہ اپنے جیخ و مُر تِی حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم العالی سے مناسب بھی ہے یا نہیں؟ اگر چہ اپنے جیخ و مُر تِی حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم العالی سے استھواب کے بعد دو سری جست ہے اطمینان ہوگیا تھا' اور ای کے بعد اس خدمت کو

عبوری طور پر احقرنے تبول کیا الیکن طبعاً دا رالعلوم کی ذمہ دا ربیوں کی بنا پر ایک ہمہ وقتی تردّ د

لاحق تھا'اسی حالت میں حضرت شیخ الحدیث کا از خود گرامی نامہ آیا جس میں اس خدمت پر مبار کباد اور دعا کیں تخریر تھیں۔ اس موقع پر ان کے مکتوب نے احقر کی بہت ڈھارس بندھائی'اور کام کا حوصلہ بردھا۔

اب جیرت ہوتی ہے کہ اس قدر مصروف مخصیت کی نگاہ کس طرح اپنا کیا ایک ایک دور افقادہ خادم کے حالات ہر رہتی تھی' اور وہ کیسے کیسے مراحل پر اپنے خدّام کی دھیمری فرماتے ہے۔

نہ جانے کتنی مدت سے حضرت شیخ و ممل کے انظار' بلکہ اشتیاق میں تھے۔ ایک مرتبہ احقر نے خط میں لکھا کہ "اللہ تعالی آنجناب کے سابیہ شفقت کو ہمارے سروں پر آدر سلامت رکھے" اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ "اب تو میرے لئے طول عمر کی دعا کے بجائے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کہ "۔

ایک مرتبہ حضرت والد صاحب ؓ کے نام اپنے ایک خط میں اپنے اشتیاق کا اظہار اس طرح فرمایا کہ 'مطویل مدت کے لئے مدینہ طبیبہ آگر مقیم رہتا ہوں'لیکن یمال کی مٹی مجھے قبول نہیں کررہی' پھر کسی کام کی وجہ سے واپس جانا پڑتا ہے''۔

الله تعالیٰ کواپنے حبیب پاک صلی الله علیہ وسلم کے شہر میں رکھ کردی فیوض جاری کرنے منظور ہتے 'اس لئے کئی سال وہاں آپ کا فیض جاری رہا' اور الله تعالیٰ نے آپ کی درینہ آرزو بوری فرمائی 'مدینہ طیب کی مقدس سر زمین اور اپنے آقا و مولیٰ کے قدموں میں آپ نے جان جاں آفریں کے سیرد کردی۔

جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر کی ہے قراری کو قرار آہی گیا حضرت مجمع کی ہے قراری کو قرار آہی گیا حضرت مجمع الحدیث صاحب قدس سرہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ اس نے اپناس خاص بندے کی ساتھ رحمت کا خصوصی معاملہ فرمایا ہوگا کین آپ کی ذات والا صفات ہے محرومی پورے عالم اسلام کا عظیم نقصان ہے عالم اسلام کا جرفرداس وقت تعزیت کا مستحق ہے۔

اللهم اكرم نزله، ووسع مدخله، وابدلدد ارًا خيرا من داره، و اهلاخيرا من اهله من اهله من اهله من الخطاياكا ينقى النوب الابيين من الدنس، و باعد بينه وباين

خطایاه کاباعدت ببن المشرق والمغرب اللهد لا بخرسنا اجره و لا نفشنا بعده یول توعالم اسلام کا ہر فرداس حادثے پر مستحق تعزیت ہے الیکن وار العلوم اور البلاغ
کے خدّام خاص طور پر حضرت کے اہل و عیال کی خدمت میں پیغام تعزیت بیش کرنے کے
بعد دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو مقعد صدق میں پیم ترقی ورجات عطا فرمائیں اور حضرت کے مقدت میں پیم ترقی ورجات عطا فرمائیں اور حضرت نے اپنی تصانف کے ذریعے تعلیمات و
ہرایات کاجو ذخیرہ چھوڑا ہے ، ہم سب کواس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٦ شاره ٩



## حضرت مولاناتنمس الحق صاحب افغاني تع

ابھی عکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس مرہ کی وفات پر آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان میں حضرت مولانا مشمس الحق صاحب افغانی "بھی داغ مفارقت وے محمد - انا مللہ والماللہ واجعون -

حضرت مولانا افغانی قدس سرہ ایک عرصہ سے اپنے ضعف و علالت کی بناء پر اپنے آبائی گاؤل ترنگ زئی میں گوشہ نشینی کی ذندگی گذار رہے تھے 'لیکن ماضی میں انہول نے بھرپور علمی اور عملی ذندگی گزاری 'اور وہ ملک کی ان گئی چنی شخصیتوں میں سے تھے کہ جب بھی ملک میں اور حقیقی کام کا تصور آ باتو نگاہیں خود بخود ان کی طرف اٹھتی تمیں۔ بھی ملک میں کسی علمی اور حقیقی کام کا تصور آ باتو نگاہیں خود بخود ان کی طرف اٹھتی تمیں۔ حضرت مولانا افغانی "نے دار العلوم دیوبند جسے عظیم دبی اوارے سے فارخ التحصیل ہونے کے بعد وہیں پر تدریسی خدمات انجام دیں 'یمان تک کہ وہاں شیخ استفسیر کے منصب پر فائز ہوئے۔

ا ۱۹۲۲ء میں ہندوستان میں ہندوؤں کی شد می تحریک کے ذیر اثر فتنہ ارتداد زوروں پر تھا ، دارالعلوم دیوبند نے اس موقع پر اس فتنے کی روک تھام کیلئے پچاس مبلغین راجیو آنہ ہجیے۔ اس تبلیغی وفد کا سربراہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی قدس سرہ کو بنایا گیا۔ حضرت مولانا کے آریہ ساجی تحریک کے خلاف اپنا تبلیغی مرکز آگرہ میں قائم کیا 'اور پھر راجیو آنہ کے طول و عرض میں اپی تبلیغی مہمات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی موثر جدوجہد کے نتیجے میں الفغلہ تعالیٰ ہزاروں ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے 'ہزاروں مسلمان جو اپن جمالت کی بناء پر ارتداد کے خطرے سے 'انہیں ارتداد کے خطرے سے نجات لی۔ شد می تخریک کے رہنما منا ظروں سے جان چھڑا کر بھا گئے پر مجبور ہوئے 'اور جن ہندوؤں کو شد می توئیق ہوئی ان کی کئی ہوئی چوٹیوں کے بال سیروں کے حساب سے بطور یا دگار وارالعلوم دیوبند روانہ کئے گئے۔

حضرت مولاناً کی اس کامیاب جدوجہد پر خزاج شخسین پیش کرنے کیلئے وارالعلوم ویوبند بیں ایک جلسہ ہوا جس بیں امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب سمیری اور چنخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد صاحب عثانی سجیسے بزرگوں نے مولانا کیاس کارنامے پر انہیں وادو شخسین سے نوازا 'اوران کو دلی وعائیں دیں۔

۱۹۵۵ء میں جب قلات کے اس نظام قضاء کو سیکولر عدالتوں کے آبع کردیا گیا تو اس ونت آپ ''وزارت معارف'' ہے مستعفی ہو گئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک وہند میں قضاء شرعی کا جتنا تجربہ مولاناً کو تھا' بر صغیر میں کسی اور کو نہ تھا۔

غیر منتم ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سمار نیور کے بعد دبنی تعلیم کا سب سے بڑا اوارہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل تھا' وہاں بھی حضرت علامہ انور شاہ صاحب سمیری قدس سرہ کی برکت سے اصحاب علم و فضل کا جتنا بڑا اجتماع ہوا' دارالعلوم دیوبند کے بعد برصغیر کے کسی مدر سے میں نہیں ہوا۔ حضرت مولانا افغائی عرصہ دراز تک وہاں بھی صدر مدرس دے 'اور بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔

قیام پاکستان کے کافی عرصہ بعد جب جامعہ عباسیہ کی جگہ جامعہ اسلامیہ بماولپور کا قیام عمل میں آیا تو حضرت مولانا اس میں شعبہ تغییر کے صدر رہے 'اور اس حیثیت میں خدمات انجام دیں۔ اس کے علادہ آپ مختلف زمانوں میں کراجی کے مدرسہ مظہرالعلوم کھڈہ' لاہور کے مدرسہ قاسم العلوم اور (تفخصہ) کے دارا نفیوض الها ثمیہ میں بھی صدر مدرس کے عہدے پر فائز رہے 'اور درس کے ذریعے ایک عالم کوسیراب کیا۔

اسلامی توانین کی تدوین کاکام اس کے سپرد کیا تو ابتداء علاء دیوبند میں سے حضرت مولانا سید اسلامی توانین کی تدوین کاکام اس کے سپرد کیا تو ابتداء علاء دیوبند میں سے حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کو اس کا رکن نامزد کیا تھا، لیکن حضرت بنوری مرف چند مجلوں ہی میں شامل ہوسکے تھے کہ ان کا وقت موعود آئیا، اور کونسل ان کی خدمات سے محروم ہوگئی۔ ان کی جگہ پر کرنے کیلئے کوئی اس معیار کی ہخصیت ضروری تھی، حضرت مولانا افغانی قدس مرہ آگرج اس وقت کانی ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ان کے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب اس وقت کانی ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ان کے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب کیلئے انہیں کا انتخاب عمل میں آیا، اور آپ کی مال کونسل کے رکن کی حیثیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔

احقر کو اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے طفیل حضرت مولانا افغائی سے نیاز تو بہت پہلے کا حاصل تھا' زیارت بھی بار بار ہوئی تھی' لیکن قریب سے استفادہ کی نوبت اسی وقت آئی جب آپ کونسل کے رکن ہے۔ احقر بھی اس وقت کونسل کا رکن تھا' اور اس طرح حضرت مولاناؓ کے علم' ' تغقہ اور بھیرت سے استفادے کا بکثرت موقع ملتا رہتا تھا' اگر چہ حضرت مولاناؓ اپنے ضعف اور علالت کی بتا پر مجلس میں فعال حصہ لینے سے معذور ہو گئے تھے' لیکن ہم لوگول کو جمال کوئی علمی مشکل پیش آتی' ہم حضرت کی خدست میں حاضر ہوتے 'اور اکثر و بیشتر گرہ کھئی جاتی ۔

اس ضعف کے عالم میں بھی مولانا کا علمی استحفار اور آپ کی ہمت عمل ہم جوانوں کیائے قابل رشک اور سرمہ بصیرت تھی۔ بارہا ایسا ہوا کہ ہم کسی مسئلے کو کتابوں میں تلاش کرنے کی قلر میں تھے 'اور مطلوبہ کتابیں میسرنہ آرہی تھیں' مولانا ؒ سے مسئلے کا ذکر آیا تو انہوں نے اس طرح اس مسئلے کی تقریر فرمادی جیسے رات مطالعہ کرکے تشریف لائے ہوں۔ احقر کے ساتھ حفزت مولانا ؒ جو خصوصی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے' اس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ میں جب بھی حاضر خدمت ہوتا' آپ انتہائی شفقت اور خندہ بیشانی سے چیش آتے' احقر کی بات انتہائی توجہ سے سنتے' اور اسے نہ صرف وزن دسیے' بلکہ بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے

کی زیادہ فکر نہیں ہوتی 'کیونکہ میں تہاری رائے۔ ہے آگھ بند کرکے بھی اتفاق کرسکتا ہوں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت' حسن خلن اور اعتاد کا یہ انداز بعض اوقات احقر کو پانی پانی کرمتا تھا۔

علاء دیوبند میں تمام بزرگوں کی بیہ خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے صرف حدف و نقوش کے علم بر بھی اکتفانہیں فرمایا ' بلکہ تزکیہ نفس کے لئے کسی چنج کامل ہے وابنتگی کو بھیشہ ضروری سمجھا۔ حضرت مولانا افغانی قدس سرہ نے بھی مخصیل علم کے بعد اس غرض کے لئے متعدد مشائخ ہے رجوع فرمایا ' بالا خر تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی " کے خلیفہ اجل حضرت مولانا اشرف علی تعانوی " کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ ہے اجازت عاصل ہوئی۔

قط الرجال کے اس دور میں جب علم رائخ رکھنے والے حضرات تا پید ہورہ ہیں ' حضرت مولانا عمس الحق صاحب افغانی کی حیثیت ایک روشن چراغ کی ہی تھی 'جس کے تصور ہے بھی دل کو اطمینان و تسلی کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ افسوس کہ یہ چراغ آج گل ہوگیا' اور ملت اسلامیہ اپنے ایک عظیم علمی سمارے سے محروم ہوگئی۔ ان کی وفات کسی ایک فرد' یا ایک فاندان کا نہیں' بلکہ پورے ملک' پوری ملت اسلامیہ کا نقصان عظیم ہے۔ اناللہ والمالیہ راجعون ال سے وعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی روح پر فقوح پر اپنی رحمیس نازل فرمائے' اور بسماندگان کو صبر جمیل کی قونق بخشے۔ آمین' ثم آمن۔

البلاغ جلد ۱۸ شاره ۱

### حضرت مولانا قارى محمر طبيب صاحب

یہ ولکداز خبرابتک پرانی بھی ہوچکی ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند میں سلف کی آخری یادگار
حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمہ طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمیں داغ مفارقت ویکر
این مالک حقیقی سے جالے۔ لیکن اس سانح کی ٹیس نہ جانے کب تک دلوں میں آزہ رہے
گی'اس لئے کہ یہ صرف کمی ایک مخص کی وفات نہیں 'یہ ایک پورے عمد کا'اس کے مزاج
و نداق کا'اور اس کی دلاویز خصوصیات کا خاتمہ ہے۔ انا ملت و انا المبیه راجعون ۔

و ما كات قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنبات قوم ديد ما

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی وارالعلوم دیو بند کے اس بابر کت دور کی وکش یادگار تھی جس نے حضرت ہی الند "حضرت تھانوی" حضرت علامہ انور شاہ کشمیری آور ان جیسے دو سرے حضرات کا جلوہ جہاں آرا دیکھا تھا۔ جس ہستی کی تعلیم و تربیت میں علم و عمل کے ان جیسم بیکیوں نے حصہ لیا ہو'اس کے اوصاف و کمالات کا ٹھیک ٹھیک اوراک بھی ہم جیسوں کیلئے مشکل ہے 'لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت قاری صاحب مظلم کے پیکر میں معصومیت 'حسن اخلاق اور علم و عمل کے جو نمونے ان جمھوں نے بیجے ہیں ان کے نقوش ول و داغ ہے محوضیں ہوسکتے۔

حضرت قاری صاحب قدس مرہ ابانی دارالعلوم او بند حضرت موں نامجر قاسم صاحب نانوتوی قدس مرہ کو نانوتوی قدس مرہ کو نانوتوی آئے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالی نے علمت دین کی ہو مرفت حضرت نانوتوی قدس مرہ کو عطا فرمائی تھی اس دور میں حضرت قاری صاحب اس کے تناوارث تھے۔ حضرت نانوتوی کے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزان و فداق میں جذب کرکے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزان و فداق میں جذب کرکے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے میا منے چیش کیا ان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد صاحب عثائی کے بعد حضرت قاری صاحب کا کوئی ہانی نہیں تھا۔

حضرت قاری صاحب قدس مرہ کو تعلیم سے فراغت کے بعد تدریس اور تصنیف کے

نے با قاعدہ وقت بہت کم ملا' اور نو عمری ہی میں دارالعلوم دیو بند جیسے عظیم الثان ادارے کے انتظام وانصرام کی ذمہ داریاں ان کے کند معوں پر آگئیں۔ ان ذمہ داریوں کی خصوصیت بیہ ہے کہ وہ انسان کو عموماً علمی مشاغل سے دور کرکے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اٹر ڈالتی بیٹ کہ وہ انسان کو عموماً علمی مشاغل سے دور کرکے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اٹر ڈالتی بین 'لیکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا معاملہ اس لحاظ سے بھی جیرت استعداد سدا بہار بھیڑوں میں جتلا رہنے کے باوجود ان کا علمی نداق ہمیشہ آنہ اور ان کی علمی استعداد سدا بہار رہی۔

احقرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس مرہ اور حفرت قاری صاحب قدس مرہ بچپن سے ایک دو سرے کے ساتھی اور زندگی کے ہر مرحلے میں ایک دو سرے کے رفیق رہے ' دونوں نے وارالعلوم دیو بند میں ساتھ پڑھا' ساتھ فارغ ہوئے' ساتھ ہی پڑھانا شروع کیا' دونوں ایک ہی وقت حفرت شخ المند قدس سرہ کے دست مبارک بیعت ہوئے' اور پھر حضرت کی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون عاضر ہو کر حکیم بر بیعت ہوئے' اور پھر حضرت کی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون عاضر ہو کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ ہوئے' اور تقریباً ساتھ ہی ساتھ دونوں کو حضرت تھانوی کی طرف سے خلافت عطا ہوئی۔ سے کیکر سرو تفریح تک ہرچیز میں دونوں کی رفاقت مثالی رفاقت تھی۔ سے کیکر سرو تفریح تک ہرچیز میں دونوں کی رفاقت مثالی رفاقت تھی۔

پرجب قیام پاکتان کی تحریک شروع ہوئی اور آزادی ہند کے طریق کار سے متعلق علاء دیو بند کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو حضرت والد صاحب کی طرح حضرت قاری صاحب کا نقط نظر بھی حکیم الامت حضرت تھانوی اور حضرت علامہ شبیرا جمد صاحب عثائی کی رائے کی طرف ماکل تھا، لیکن حضرت قاری صاحب نے اپنے آپ کو عملی سیاست سے بالکید یکسو کرکے ہمہ تن وارالعلوم ویو بند کی خدمت کیلئے وقف کیا ہوا تھا، اس لئے یہ نقطہ نظر اسٹیج پر نہ آسکا، حضرت والد صاحب قیام پاکتان کے بعد یسان تشریف لے آئے اور حضرت قاری صاحب کیلئے وارالعلوم کی گران بار ذمہ واری کے بغریاں تشریف لے آئے اور حضرت فاری صاحب کیلئے وارالعلوم کی گران بار ذمہ واری کے چش ظرویو بند چھو ڑنے کا سوال ہی قاری صاحب نے بارہا سی کے جس روز حضرت مفتی صاحب دیو بند سے پاکتان کیلئے روانہ ہوئے اس روز میں دن بھر رو آ رہا۔ آپ نے حضرت والدصاحب کی وفات کے موقع پر جو تعزیق مکتوب ارسال فربایا اس جس بھی تکھا تھا کہ :۔

" تقتیم ملک کے بعد جب آپ نے پاکتانی قومیت اختیار فرمائی اور یمال سے ججرت فرما کر پاکتان تشریف لے گئے تو بیس کسی مرنے والے کے لئے بھی اتنا بھی نہیں رویا تھا جتنا آپ کے فراق پر رویا تھا 'یہ حالت و کھے کر مب گھروالے پریشان ہو گئے تھے کہ آخر کیا حادثہ چیش آگیا جو اتنا کر یہ طاری ہے 'یہ تعلق کی بنا پر تھا کہ ابتدائے عمد سے ہم رفیق رہے تھے "۔

(البلاغ مفتی اعظم نمبرص ۳۰)

اس کے بعد سے دہ ہمہ وقتی رفافت چھوٹ گئ کی تلب و روح کا رشتہ کسی مرطے پر
نہ ٹوٹا 'ایک مرتبہ حفرت قاری صاحب قدس سرہ نے خط میں حضرت والد صاحب کو
لکھا :۔

"کل میاں مستحسن صاحب فاروقی کے ساتھ مولوی ظہور احمد صاحب نے میری بھی وعوت کی تھی' آب ہی کے مکان میں کھانا وعوت کی تھی' آب ہی کے مکان میں کھانا کھلایا 'مکان دیکھ کر کھینوں کی یاد آزہ ہوگئ 'اور دیر تک اس تصور میں استغراق رہا" کھلایا 'مکان دیکھ کے بعد حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے متم بن نوئیرہ کے ان اشعار سے تمثل فرمایا کہ۔

وكناكند ما فى جزيمة حقبة من الدهرحتى قبل لن بنصدعا فلما تفرقنا كالخب و مالكا لطول اجتماع لمرنبت ليلة معا

قیام پاکستان کے بعد بارہا حضرت قاری صاحب قدس مرہ کرا چی تشریف لائے 'اور بیہ مکن ضمیں تھا کہ کرا چی تشریف لانے کے بعد آپ دا را العلوم تشریف نہ لا کمیں۔ چنانچہ ہریار فقدام دار العلوم کو اپنی شفقوں سے بسرہ ور نرماتے 'طلباء اور اساتذہ سے خطاب بھی ہو آ' اور پھر حضرت والد صاحب 'اور ان کے در میان جو باغ و بہار مجلس ہوتی 'اس میں علی تبادلہ خیال کے علاوہ ماضی کے تذکرے 'زمانہ طالب علمی کی یا دیں 'اساتذہ کے واقعات 'اور نہ جانے کتے موضوعات پر گفتگو آتی 'اور ہم فقدام کو افادات کا نہ جانے کتنا خزانہ ہاتھ آجا آ۔ جانے کتنا خزانہ ہاتھ آجا آ۔ اللہ تعالی نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال اللہ تعالی نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال

عطا فرمایا تھا' اگر چہ انظامی مشاغل کے ساتھ سفروں کی کثرت بھی حضرت کی ذندگی کا جزولازم بن کر رہ گئی تھی' حساب لگایا جائے تو عجب نہیں کہ آدھی عمر سفر بی میں بسر ہوئی ہو' لیکن حیرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تھنیف و تالیف کیلئے بھی وقت نکال لیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی وسیوں تصانیف آپ کے بلند علمی مقام کی شاہد ہیں' اور ان کے مطالعہ سے دین کی عظمت و محبت میں اضافہ ہو تا ہے۔

جہاں تک وعظ و خطابت کا تعلق ہے' اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایہا بجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل ہے ملے گئ بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آجکل ہوا کرتے ہیں' حضرت قاری صاحب ؓ کے وعظ میں وہ سب مفقود تھ' نہ جوش و خروش 'نہ فقرے چست کرنے کا انداز' نہ پر تکلف لسّانی' نہ لبجہ اور ترنم' نہ خطیسانہ اوائیں' لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر' ولچیپ اور متحور کن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں کیساں طور پر مخطوظ اور مستفید ہوتے تھے' مضامین اونچ درجے کے عالمانہ اور عارفانہ' لیکن انداز بیان اتنا سل کہ منگلاخ مباحث بھی بانی ہوکر رہ جاتے۔ بوش و خروش نام کونہ تھا' لیکن انداز بیان اتنا سل کہ منگلاخ مباحث بھی بانی ہوکر رہ جاتے۔ بوش و خروش نام کونہ تھا' لیکن الفاظ و معانی کی ایک نہر سبیل تھی جو کیساں روانی کے ساتھ بھی اور قلب و دماغ کو نمال کردیتی تھی' ایسا معلوم ہو تاکہ منہ سے ایک سانچ میں وقط موتا و موتی جو خور سے ہیں۔ ان کی تقریر میں سمندر کی طفیانی کے بجائے ایک باو قار و ریا کا مقار و انسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کرلے جاتا تھا۔

حضرت قاری صاحب نے مخالف فرقوں کی تردید کواپنی تقریر کاموضوع بھی نہیں بتایا' لیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ سے ہدایت پائی' اور کتنے غلط عقائدو نظریات سے آئب ہوئے۔

لاہور میں ایک صاحب علاء دیو بند کے خلاف معاندانہ پر دیگنڈے سے بہت متاثر اور علاء دیو بند سے بری طرح برگشتہ تھے' طرح طرح کی بدعات میں مبتلا' بلکہ ان کو کفروا بمان کا معیار قرار وینے والے' اتفاق سے قاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے' اور وہاں ایک مسجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا' یہ صاحب خود سناتے ہیں کہ میں اپنے بچھ ماتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے بہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا'

اور موقع ملاتواس مجلس کو خراب کرنے کی کوسٹش کروں گا۔

لیکن اول تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب کا معصوم اور بر نور چرہ دیکھ کرہی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آگیا ول نے اندر سے گواہی دی کہ یہ چرہ کسی بے اوب آگیا نی اور باکستاخ یا گراہ کا نمیں ہوسکتا ' بھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو تقا کُق و معارف سامنے آئے تو بہلی بار اندازہ ہوا کہ علم دین کے کہتے ہیں ؟ یساں تک کہ تقریر کے اختیام تک میں حضرت قاری صاحب کے آگے موم ہو چکا تھا میں نے اپنے سابقہ خیالات اختیام تک میں دورک تھا نمیں نے اپنے سابقہ خیالات سے تو ہی کی اور اللہ تعالی نے ہزرگان دین کے بارے میں ایسی بد گمانیوں سے نجات عطا فرمائی۔

برصغیر کا توشاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں حضرت قاری صاحب کی آوازنہ بہنجی ہو 'اس کے علاوہ افریقہ' یورپ' اور امریکہ تک آپ کے وعظ و ارشاد کے فیوض تھیلے ہوئے ہیں' اور ان سے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔

وارالعلوم دیو بند کا منصب اہتمام کوئی معمولی چیزند تھی ' حضرت قاری صاحب " نے پہایا ' اس دوران پیاس سال سے زائد اس منصب کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے بھایا ' اس دوران دارالعلوم پر نہ جانے کتنے تعض اور نازک دور آئے ' لیکن حضرت قاری صاحب " نے ان تمام جھیلوں کو نمٹایا ' اور اپنی ساری زندگی دارالعلوم کی خدمت کیلئے وقف کردی ' خت سے خت مرحلوں پر بھی انہیں پر سکون بی دیکھا۔ اجلاس صد سالہ کا ہنگامہ دارالعلوم کے منتظمین کے لئے ایک کڑی آزمائش کی حیثیت رکھتا تھا ' دیو بند جیسی مختمر جگہ میں لاکھوں افراد کے اجتماع کا انتظام انتہائی مشکل کام تھا 'کوئی اور ہو آتو اس موقع پر سراسیمگی سے نجات حاصل نہ کرسکتا' لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب " کے پاس حاضری ہوئی نہ کرسکتا' لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب " کے پاس حاضری ہوئی رسانی نام کونہ تھی۔

افسوس ہے کہ اجلاس صد سالہ کے بعد دارالعلوم میں باہمی اختلافات نے جن طوفانی ہنگاموں کی شکل اختیار کی انہوں نے ماضی کے تمام ہنگاموں کو مات کردیا ' دور ہونے کی وجہ ہنگاموں کی شکل اختیار کی انہوں نے ماضی کے تمام ہنگاموں کو مات کردیا ' دور ہونے کی وجہ سے جمیں تمام حالات و واقعات ہے واقفیت تونہ تھی 'لیکن اس بات سے دل ہے چین تھا کہ اس تری عمر میں حضرت قاری صاحب پر ان ہنگاموں کی وجہ سے کیا بیت رہی ہوگی ؟ اس

زانے کے حالات اس قدر بیجیدہ اور ان کے بارے میں طنے والی اطلاعات اتنی متفاد ہیں کہ اب حق و ناحق کا فیصلہ تو شاید آخرت ہی میں ہو سکے گا، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ حضرت قاری صاحب کے چھوٹوں نے ان کی نصف صدی سے زائد کی خدمات کا جو صلہ اس آخری عربی ان کو دیا ہے ، وہ انتمائی تکلیف دہ ہے۔ حضرت قاری صاحب کی ذندگی تک ایک خفیف می امید باتی تھی کہ شاید اس بحران کا کوئی مناسب حل نکل آئے، لیکن اب ان کی وفات نے اس امید کو بھی خاکسر کردیا۔ حضرت قاری صاحب کے دم سے وارالعلوم میں وفات نے اس امید کو بھی خاکسر کردیا۔ حضرت قاری صاحب کے دم سے وارالعلوم میں بزرگوں کی روایات زندہ تھیں 'اور اس کے مخصوص مزاج و نداق کی جھلک باتی تھی 'اب

حضرت قاری صاحب کی وفات بلاشبہ پوری امت کیلئے عظیم سانحہ ہے 'اور ہم میں سے ہر شخص پر ان کا حق ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق انہیں ایسال تواب کریں۔ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرمائیں 'اور بیماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے نوازیں۔

الله قرلا تحسر منا اجرة ولا تفتنا بعده .

انبلاغ جلد ساشاره اا



### مولانا قاضى سعدالتد صاحب

ای مینے ملک و ملّت کا دو سرا عظیم نقصان حضرت مولانا قامنی سعدالله صاحب کی وفات کی صورت میں رونما ہوا۔ حضرت مولانا قامنی سعدالله صاحب کو بلوچہتان میں بجاطور پر حضرت مولانا تامنی سعدالله صاحب کو بلوچہتان میں بجاطور پر حضرت مولانا عمس الحق صاحب افغانی قدس سرو کا جانشین کما جاسکتا ہے۔

وہ بلوچتان کے ان جلیل القدر علاء یس سے تھے جن کو حضرت مولانا افغانی "نے اپنی وزارت معارف کے زمانے بیل قضاء شرعی کیلئے فتخب فرمایا تھا۔ انہوں نے عرصہ دراز تک حضرت مولانا افغانی "کی گرانی میں قضاء کی خدمت انجام دی کمال تک کہ آپ کا شار قلات کے نظام قضاء بیں وہاں کے قابل ترین قاضیوں میں ہونے لگا اور بالا خران کو قلات کی "مجلس شوری "کارکن نامزد کیا گیا ،جو وہاں کی عدالت اپیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

قاضی صاحب مرحوم سے عائبانہ تعارف سب سے پہلے اس وقت ہوا جب برادر کرم معنوعک معنوت مولانا محد رفیع صاحب عثانی مرتام نے اپنے ایک دورہ بلوچستان کے دوران مستوعک میں قاضی صاحب سے ملاقات کا ذکر کیا' اور مباتھ میں یہ بتایا کہ جس نے دہاں ان کے تحریر کردہ بعض فیصلے دیکھے' اور اس بات پر بہت مسرت ہوئی کہ بحد اللہ ابھی قضاء شرمی کے جانے دالے ملک میں موجود ہیں۔

اس کے بعد ایک مرتبہ معرت مولانا مغتی محمود صاحب ہے قاضی صاحب کا تذکرہ آیا توانیوں نے بھی قاضی صاحب کی پختہ علی استعداد و فقتی نظراور قضاء شرمی کے کام میں ان کی ممارت کی تعریف فرمائی۔ میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا اس لئے معزرت مولانا مفتی محمود صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ معزات کونسل کے کام میں ان سے بھی مشورہ اور تعاون لیا کریں تو بمتر ہے۔ چنانچہ احقر کی درخواست پر انہیں ایک مرتبہ کونسل کے اجلاس میں خصوصی طور پر بحثیت مشیر مدعوکیا کیا۔ یہ میری ان سے بہلی ملاقات کونسل کے اجلاس میں خصوصی طور پر بحثیت مشیر مدعوکیا کیا۔ یہ میری ان سے بہلی ملاقات متی اس طرح ان سے تباولہ خیال اور استفادہ کا خوب موقع ملائجس نے ان کے علمی رسوخ و فیم

سليم اور اصابت فكر كاايك نقش دل پر قائم كرديا -

بعد میں احقر کونسل سے مستعفی ہوگیا' اور اس کے تقریباً سال بھر کے بعد جب کونسل کی از سرنو تشکیل ہوئی تو قاضی صاحب اس کے با قاعدہ رکن بن محیئے۔ اس نامزدگی میں احقر کی خواہش اور کوشش کو بھی دخل تھا' اس لئے ان کی اس رکنیت سے جھے بردی مسرت اور طمانیت حاصل ہوئی۔

توقع کے مطابق قاضی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کونسل کی کارروائیوں میں نمایاں ضدمات انجام دیں ' بہاں تک کہ کونسل کا مرتب کردہ '' قانون شمادت '' جس کی موافقت اور خالفت کا پچھلے دنوں ملک میں بڑا شور رہا' اس کا ابتدائی مسودہ بنیادی طور پر قاضی صاحب مرحوم نے بی تیار کیا تھا' اس مسودے کی تیاری کے دوران قاضی صاحب "ہمارے دارالعلوم بی میں قیام پذیر رہے ' اور یماں کے کتب خانے سے استفادہ فرماتے رہے۔ اتفاق سے میں اپنے کوناگوں مشاغل کی دجہ سے اس کام میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں بٹاسکا' بلکہ اب تک اس مسودے کے معالے سے بھی محروم رہا' لیکن قاضی صاحب کے علم اور تجربے سے میں امید مسودے کے معالے میں کام کو مطلوبہ قابلیت کے ساتھ انجام دیں گے۔

مرت دراز ہے احقر کی خواہش تھی کہ ملک میں کوئی ادارہ ایسا ہوتا چا ہینے جہاں قضاء شرعی کی تربیت کا مناسب انتظام ہو۔ چنانچہ کئی سال قبل میں نے قاضی صاحب ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے چند ماہ کا کورس دارالعلوم میں شروع کرنے پر آمادگی ظاہر فرمائی اور کئی سال کی حیص بیعی کے بعد بالاً خر گزشتہ ہے ہوستہ سال دارالعلوم میں چار ماہ کا تربیتی کورس شروع کیا گیا۔ اس میں قاضی صاحب کو ستک بنیاد کی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے بی مولانا قاضی محمد ہارون صاحب میں باوجود نمایت کا میاب رہا۔ پھر ہم نے اپنے عزیز دوست کا لیہ تربیتی کورس اپنی مختر مدت کے باوجود نمایت کا میاب رہا۔ پھر ہم نے اپنے عزیز دوست مولانا قاضی بھیراحمد صاحب کو بھی آزاد کشمیر سے مدعو کرلیا جنہوں نے اس میں مزید جان ڈال

لیکن اس چار ماہ کے دوران قاضی صاحب ؓ نے پیشترونت دارالعلوم میں گزارا اور اس دوران ''قانون شہادت'' کی ابتدائی تسوید کا کام بھی کرتے رہے' بلکہ اس طویل مدت تک قلات سے غیر حاضری کے سلسلے میں انہیں اپنے ضابطے کے افسران بالا کا معتوب بھی بنا یڑا ' یمال تک کہ وہ ان کے طرز عمل ہے دل برداشتہ ہو کر مجلس شوریٰ کی رکنیت ہے مستعلی مجمی ہو میں۔

قاضی صاحب جس عمراور جن قوی کے بزرگ تھے 'ان کے پیش نظر بھی یہ نفور بھی نہ آسکنا تھا کہ وہ اتنی جلد ہم ہے رخصت ہوجا کیں گے۔ مارچ ۱۹۸۳ء میں ایک دن اچا تک بجھے ان کا پیغام ملا کہ میں کوئٹہ ہے آگر جناح اسپتال کرا چی میں داخل ہوں 'اور ملا قات کرنا چاہتا ہوں۔ احتر اپنے بڑے ہمائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی یہ ظلم کے ہمراہ ہمیتال بہنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر فالج کا معمولی اثر ہوا ہے 'حالت بظاہر قابل اطمینان تھی' ہمیتال بہنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر فالج کا معمولی اثر ہوا ہے 'حالت بظاہر قابل اطمینان تھی' سینت محت کی طرف ما کل۔ لیکن وہ ہمیں دیکھ کر آبدیدہ ہوگئے' دیر تک ہمارا ہاتھ اپنے سینے پر دیکھ رہے 'اس وقت ان پر فکر آخرت کا غلبہ تھا'ہم نے تسلی دی 'مگران کا انداز ہمارہ شاکہ وہ اپنا وقت قریب دیکھ دے ہیں۔

انفاق ہے اگلے ہی دن جھے سعودی عرب کا سفردر پیش تھا ' ہیں وہاں چلا کیا 'اور واپی کے بعد تصورید رہا کہ وہ صحت یاب ہو کر جا بھے ہوں ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کائی عرصہ کراچی میں رہنے کے بعد واپی تشریف لے محت علاج مسلسل جاری رہا 'لیکن ان کی صحت بحال نہ ہو سکی۔ اچا تک ایک ون میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں اخبار میں ان کی وفات کی خبر نظر آئی۔ ول کو شدید دھکا لگا 'لیکن حقا اُن کو جھٹلانا ممکن نہ تھا۔ ان کے صاحبزادے مارے وارالعلوم میں زیر تعلیم ہیں ' میں نے فون کیا تو خبر کی تعمد بی ہو می انا دشاہ وانا اللہ داجھون ۔

اللہ تعالی کی مثیبت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں وہ حاکم ہمی ہیں 'حکیم ہمی 'ان کا ہر فیملہ حکمت کے مین مطابق ہے۔ ہماری سمجھ آئے 'یا نہ آئے 'لیکن ہم کو آہ ہیوں کے لئے تو بظا ہریہ ایک عظیم نقصان ہے۔ امہی ان سے بہت می توقعات وابستہ تھیں 'اور ملک کو بظا ہران کی خدمات کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ ساری با تیں کو آہ بنی کی ہیں۔ حکمت کا تقاضہ یقیبنا وہی تھا ہو مثیبت باری کے تحت عمل میں آیا۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت عمل میں آیا۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت عمل میں درجات عالیہ سے نوازے' ان کی دبی خدمات کو قبول فرمائے' اور پسمانہ گان کو اس صدے کے سنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آھین۔

### يروفيسر محمرابوب قادري صاحب

پیچیاے دنوں ہے در ہے ملک و ملّت کی کئی مقتدر مخصیتوں کی وفات کا حادثہ پیش آیا جن کا تذکرہ ''البلاغ" میں اس سے قبل نہ آسکا' اس مرتبہ ان معنرات کا ذکر خیر مقصود ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ :

# ا ذكرو ا مواناكم بالخير (ائة مرف والول كى بعلائيال يادكياكو)

اس کتے بیہ تذکرہ صرف ایک رسی خانہ پری نہیں 'بلکہ اس مدیث مبارک کی تعمیل ہے جس میں بہت سے حکمتیں بنیاں ہیں۔

جن حضرات کا اس وقت تذکرہ مقصود ہے ان میں سب سے پہلے جن صاحب کی وفات ہوئی وہ جتاب پروفیسر محر ابوب قادری صاحب مرحوم تنے ، جو برصغیری تاریخ کے موضوع پر مارے ملک کی کرانقدر ترین متاع کی حیثیت رکھتے تھے۔

العلم " کما جاسے "اور جن کی نصداد آنے میں نمک کے برابر ہے جنہیں " فنافی العلم" کما جاسے "اور جن کی نشست و برخاست سے لیکرسوج بچار تک کا محور علم ہی علم ہو۔ مادہ پرسی کے اس دور میں علم محض ایک ذریعہ معاش ہوکررہ گیا ہے جس کا تعلق بیسہ کمانے سے ہے 'ذاتی دلچہی سے نہیں۔ اس عملی کساد بازاری کے دور میں اگر کوئی محض ایسا نظر آئے جو علم کی تڑب واقعی رکھتا ہو' تواس سے باختیار محبت ہوجاتی ہے۔

مرحوم پروفیسرایوب قادری صاحب اپنے موضوع کے تعلق سے ایسے ہی افراد ہیں سے تھے۔ برصغیر کی علمی اور اولی آریخ ان کے مطالع اور تحقیق کا خاص موضوع تھا 'اور اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر انہیں بے مثال عبور عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کو حافظ بھی بڑا قوی بخشا تھا۔ اور اپنے موضوع پر بے حدوستے مطالعے کی توثیق خاص بھی مرحمت فرمائی تھی ' چنانچہ آپ ان کے سامنے علم و ادب سے تعلق رکھنے والی برصغیر کی کسی بھی الی شخصیت کا چنانچہ آپ ان کے سامنے علم و ادب سے تعلق رکھنے والی برصغیر کی کسی بھی الی شخصیت کا نام لے دیجئے جس نے کوئی معمولی کام کیا ہو' وہ شخصیت خواہ کتنی ہی غیر معروف کیوں نہ ہو' نام لے دیجئے جس نے کوئی معمولی کام کیا ہو' وہ شخصیت خواہ کتنی ہی غیر معروف کیوں نہ ہو'

مرحوم ان کے بارے میں منروری معلومات بہم پہنچادیے 'اور بسااو قات ان کے من ولادت ووفات تک زبانی بتادیتے تھے۔

خود ناچیز کو برصغیر کی آریخ یا اس کی مخصیتوں کے متعلق جب بہمی کوئی البھن چیش آتی' اور معمولی علاش و جبتجو سے حل نہ ہوتی تو اکثر مرحوم سے رجوع کر آ۔ اگر خط لکھتا تو فوراً جواب آتا' اور تشفی ہوجاتی۔ ٹیلی فون پر بات ہوتی تو مختصر معلومات وہیں حاصل ہوجاتیں'اور بھی بھی وہ کرم فرماتے تو خود بہت سامواد لے کر تشریف لے آتے تھے۔

احقر کے ساتھ ان کو خصوصی محبت و شفقت کا تعلق تھا۔ "ابلاغ" کے لئے متعدو مضافین انہوں نے لکھے۔ بہت ہے دو سروں ہے لکھوائے 'اور احقر کے علمی کاموں میں ہر ممکن مدد فرمائی۔ میں جس زمانے میں میسائیت کے موضوع پر "اظہارالحق" کی تشریح و تحقیق میں مشغول تھا'اس وقت نہ جانے میری منرورت کی گئی گناہیں مرحوم نے خود میا کیں 'اور کتنی اپنی محرفت دو سروں سے حاصل کرائیں۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی قدس سرہ کا تذکرہ لکھنے میں انہوں نے بطور خاص مدد فرمائی 'اور یہ ان کی علم دوستی اور اخلاقی قدس سرہ کا تذکرہ لکھنے میں انہوں نے بطور خاص مدد فرمائی 'اور یہ ان کی علم دوستی اور اخلاقی عظمت تھی کہ اکثر اس تعاون کیلئے خود سنر کرکے دار العلوم تشریف لائے 'اور بہت کم اینا انفاق ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانا پڑا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی علم دوستی عطا فرماتے ہیں 'وہ انفاق ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانا پڑا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی علم دوستی عطا فرماتے ہیں 'وہ ظاہری نہانات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔

پروفیسرایوب قادری صاحب مرحوم نے بہت ی کتابیں اور درجنوں مقالے یادگار
چھوڑے ہیں۔ ان میں سے ہرکتاب اور ہرمقالہ برصغیری تاریخ کے کسی پہلوپر نھوس مواد کا
خزینہ ہے 'جواس موضوع پر کام کرنے والوں کیلئے انشاء اللہ بہترین رہنما کا کام دے گا۔
ابھی غالباً دو تمین ماہ پہلے کی بات ہے کہ دار العلوم میں عراق کے ایک عالم تشریف
لائے جو ہندوستان کے علماء کے تذکرے پر مضمل ایک کتاب عربی میں آلیف کررہے ہیں'
انکو اس موضوع پر مواد کی ضرورت تھی' لیکن عربی زبان کے سوادو سری زبان ان کے لئے
قابل فیم نہ تھی۔ عربی میں جو معروف کتابیں "نز مت الخواطر" اور "رجال انڈ المند" اس
موضوع پر ہیں' ان کی نشاندہی کردی گئی 'لیکن وہ مزید کتب چاہتے تھے' میں نے پروفیسرصاحب
موضوع پر ہیں' ان کی نشاندہی کردی گئی 'لیکن وہ مزید کتب چاہتے تھے' میں نے پروفیسرصاحب
مردوم کو فون کیا' مگر ملا قات نہ ہوسکی' اسکا ون ان کا خود فون آیا' پو چھنے لگے کہ کیا بات تھی؟
مردوم کو فون کیا' مگر ملا قات نہ ہوسکی' اسکا وضوع پر کچھ دیر بات چیت ہوتی رہی'

اور پھر فون بند ہوگیا۔ اس وقت کس کو اندازہ تھا کہ یہ ان سے آخری گفتگو ہے۔ اس کے پھھ عرصے بعد میں اسلام آباد میں تھا تو اخبار میں یہ ولکداز خبر نظرے گذری کہ مرحوم شالی ناظم آباد کی ایک سڑک پر پیدل جارہے تھے کہ کسی گاڑی کی وحشیانہ ڈرائیونگ کا نشانہ بن مجھے اسامہ دا جعون۔

بسوں 'ٹرکوں اور کاروں میں تیز رفتاری اور لا قانونیت کا رجحان روز بروز شدید تر ہوتا جارہا ہے 'اور چند لمحول کی بے مقصد بجت کا یہ مجنونانہ شوق روزانہ نہ جانے کتنے گھروں کے جراغ بجھا دیتا ہے۔ وہ گاڑی والا کیا جانے کہ اس نے اپنا یہ شوق پورا کرکے ملک و ملت کو گنتے قیمتی آدمی ہے محروم کردیا ہے؟۔

موت ہرا کیک کو آئی ہے' اور پروفیسرایوب قادری صاحب مرحوم اپنے لئے اتنی ہی زندگی لیکر آئے تھے'کاش!کہ ہم ان حادثات ہے اپنی زندگی کے لئے کوئی سبق لے سکیں' اور دنیا کی اس زندگی کی حقیقت پہچان لیں جس کا کوئی لیے یقینی نہیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی خدمات کو قبول فرماکران کی مغفرت فرمائیں' انسیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں'اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل کی تونیق بخشیں۔ جمن۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ٥



## حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نوشهروي

## (خلیفهٔ اجل حضرت مولاناا شرف علی تھانوی )

دو سرب بزرگ جن کی وفات کی اطلاع دو سرب نمبریر ہوئی محضرت مولانا عبد السلام ماحب نوشہوی رحمتہ اللہ علیہ تھے۔ حضرت موسوف پاکستان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے ان غلفاء میں سے تھے جن کی تعداد اب محفظ کھٹے کھٹے ان کی وفات کے بعد کل تین رہ کی ہے۔ حفظ ہمراند کی نعالیٰ ۔

حضرت مولاناً کا قیام چو کلہ نوشرہ جن تھا اور وہ ان ہزرگوں جن سے تھے جو سیای جمیلوں اور اسیج کی زندگ سے ہیشہ کنارہ کش رہے اس لئے سنر کی نوبت بھی بہت کم آتی تھی 'وہ زیادہ تر اپنے وطن جن رہ کری وعوت و اصلاح کا فریعنہ انجام دیتے رہے اور شرت کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے ہی رکھا۔ چنانچہ راقم الحروف کو ان سے زیادہ نیاز حاصل نہ ہورکا۔ البتہ اللہ تعالی ہمارے محترم ہمائیوں جناب مولانا مشرف علی تعانوی 'اور مولانا و کیل احمد صاحب شیروانی کی جدوجہد کو تبول فرمائے 'کے انہوں نے پچھ عرصے سے مجلس و کیل احمد صاحب شیروانی کی جدوجہد کو تبول فرمائے 'کے انہوں نے پچھ عرصے سے مجلس میا منتر المسلین کے تحت لاہور میں ایسے اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا 'جن میں حضرت مکیم میا منتر المسلین کے تحت لاہور میں ایسے اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا 'جن میں حضرت مکیم الامت کے بیشتر متوسلین سال میں کم از کم ایک مرتبہ کیجا جمع ہوجاتے ہیں۔

انبی اجماعات میں حضرت مولانا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ صورت الی کہ دیکھ کر خدا یاد آئے 'صحبت پرانوار اور پر آئیر' سادگی اور تواضع ادا ادا سے نمایاں 'اپنے مرشد سے حاصل کئے ہوئے فیوض حرز جان 'حق کی صراط مستقیم پر پوری طرح ٹابت قدم 'اور اس ٹابت قدمی پر مکینت و طمانیت کی دولت سے سرشار۔ غرض ان تمام آٹار کے امین جو اتباع سنت اور انابت الی اللہ کے سانچ میں ڈھلے ہوئے برزگوں کا طروا تمیاز ہوتے ہیں۔ حضرت سے زیادہ استفادے اور صحبت انھانے کا موقع تو نہ مل سکا' لیکن جن چند مختصر ملا قاتوں کی دولت حاصل ہوئی ان کا نقش جیل نا قابل فراموش ہے۔

موناكوں فتوں كے اس دور من اپ فدا رسيده بزركوں كا نفس وجود بمى امت كيك محم رحمت ہو آئے اور نہ جانے كتے فتوں كے لئے آؤينا رہتا ہے۔ اس لئے ان كى دفات پورى امت كا عظيم نقصان ہے۔ انا نظام وا نا البياد واجعون ۔ دل دو وا ہے كہ اللہ تعالى ان كوجوار رحمت من متابات عاليہ سے نواز سے ان كو جوار رحمت من متابات عاليہ سے نواز سے ان كے متوسلين كو ان كے فيوض عام كرنے كى توفق بخشے "اور پسماندگان كو مبر جميل عطا فرائد الله هد لا يخدومذا اجرة و لا تفتنا بعد لا ۔ امين ۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ٥



## جناب مولانانورالحسن صاحب بخاري

۵ جنوری کو میں اسلام آباد میں تھا وہیں جتاب مولانا نورالحن صاحب بخاری کی وفات کی اطلاع می ۔ انا ملله و اناالیه راجعون ۔

مولانا بخاری جمارے ملک کے ان نامور علاء میں سے تھے جنہوں نے ساری عمریاطل کے فتنوں کے خلاف کے فتنوں کے خلاف سے فتان کی دفاع کرنے میں گذاری۔ بوں تووہ تمام باطل نظریات کے خلاف سید سپر رہے 'اور ختم نبوت کی تحریک میں بھی انہوں نے نمایاں حصہ لیا 'اور اس راہ میں قیدورند کی صعوبتیں بھی اٹھا کیں 'لیکن شیعیت ان کا خاص موضوع تھا 'جس پر ان کا مطالعہ بھی نمایت وسیع تھا 'اور اس موضوع پر ان کی تقریر و تحریر بھی بوی پر مغزاور عالمانہ ہوتی تھی۔ شیعہ فی اور اس موضوع پر علی اور تھی۔ شیعہ فی بادی کہ باوی کتابوں کے حوالے انہیں ازبر تھے 'اور اس موضوع پر علی اور علی جدوجہد کے لئے انہوں نے ''تقیم اہل سنت 'کے نام سے ایک جماعت بھی قائم کی ہوئی تھی جس نے انہوں نے ''قبل سنت کے عقائد کی وضاحت میں خاص طور پر بخواب کے اندر کانی کام کیا ہے۔

یوں تو مولانا نے بہت ی کتابیں آلیف فرمائیں الیک احترکوان کی ایک بی کتاب سے
استفادے کا موقع ملا۔ اور وہ مولانا مودودی صاحب مرحوم کی " ظلافت و لموکیت " کے جواب
میں ان کی کتاب "عادلانہ دفاع" ہے۔ انداز بیان اور بعض مسائل میں اختلاف کی مخبائش
سے قطع نظریہ کتاب لیمتی علمی مواد پر مشمل ہے 'جواس موضوع پر معالعہ اور تحقیق کرنے والوں کے لئے برسی بددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

مولاناً کی وفات علمی اور دینی طلقوں کیلئے ایک افسوسناک ظلا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی زلات و سیآت ہے درگذر فرماکران کی کامل مغفرت فرمائیں مور پس ماندگان کو مبرجیل اور اجر جزیل عطا فرمائیں۔ آمین۔

### مولانا تاج محمود صاحب

اور اب تازه ترین اندوهاک سانحه جناب مولانا تاج محمود صاحب کی وفات کا حادید مولانا تاج محمود صاحب کی وفات کا حادید محمود اس مینے نہ صرف اپنے احباب و اعزه ' بلکه ہزار ہا متعلقین اور محبت رکھنے والوں کو سوگوار جھو ژکرا پے مالک حقیقی سے جا ہے۔ انا مللہ حیاماً المید واجھو ن ۔

جناب مولانا آج محمود صاحب " ---- جن کو آج رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہوئے دل پر آرے چل رہے چل رہے چیں ---- قط الرجال کے اس دور میں ملک و ملت کیلئے ایک گرانفقدر متاع کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی پوری ذندگی تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن کی انجام دی چی گذری اور اس راہ جی انہوں نے دل وجان سے مجاہدانہ خدمات انجام دیں۔ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقدر رہنما اور ہفت روزہ "لولاک" کے ایڈ یٹرکی حیثیت سے عمر محمقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں سینہ سپررہے اور اس کیلئے انہوں نے کسی قربانی سے در یغ نہیں کیا۔

تقریر و خطابت میں وہ احرار کی روایات کے پاسبان تھے 'اور ان مجنے پنے مقررین میں سے تھے جنہیں اسٹیج کی رونق اور مائیک کی آبرو کمنا چاہیے۔ ان کی تقریر میں بیک وقت ولکشی اور شکوہ دونوں کا حسین امتزاج ہو آئما جو سننے والوں کو اپنے ساتھ بہالے جانے کی ہوری مملاحیت رکھتا تھا۔

" ختم نبوت" ان کا بنیادی موضوع تھا الیکن اس کے علاوہ ملک و ملت کا کوئی دینی اور اجتماعی مسئلہ ایسا نہ تھا جس میں وہ بھرپور حصہ نہ لیتے ہوں۔ یہ ان کے اظام اور ملی درد کا نتیجہ تھا کہ وہ ملک و ملت کے اجتماعی مسائل میں مختلف الفکر اصحاب کے ساتھ قدم بہ قدم چلئے اور ان کو دین کے بنیادی مسائل کے لئے جو ژب رکھنے کی مطاحبت رکھتے تھے۔ انہوں نے گروی اور جماعتی حد بندیوں کو دین کے اجماعی مسائل کی جدوجہد میں خود کو بھی آڑے نئیس دیا اور دو سروں کو بھی حتی الامکان اسی روش پر قائم رکھنے کی کوشش کی۔ آنے نہیں دیا اور دو سروں کو بھی حتی الامکان اسی روش پر قائم رکھنے کی کوشش کی۔ مولانا کے خصوصی تعلق ۲۵ ما تھریک ختم نبوت کے دوران بیدا ہوا اس تحریک مولانا کے خصوصی تعلق ۲۵ ما تھریک ختم نبوت کے دوران بیدا ہوا اس تحریک

میں تقریباً دس روز احقر حضرت مولانا سید محمہ یوسف بنوری صاحب قدس مرہ کے ساتھ راولپنڈی میں مقیم رہا۔ اس دوران مولاناً کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا ان کی تقریبیں بھی سنیں اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی رہیں جن میں تحریک ختم نبوت کیلئے ان کے پرجوش جذبے کے ساتھ ساتھ اصابت رائے اور توازن فکر کا بھی اندا زہ ہوا۔

تحریک کی اس رفاقت کے بعد مولاناً اس ناچیز پر بہت شفقت فرمانے گے اور ہر الماقت کے بعد اس محبت میں اضافہ بی ہوتا رہا۔ پھر بہت ہے اجہا کی معاملات میں مولاناً کے ساتھ صلاح مشوروں اور عملی کام کی نوبت آئی 'اور ہر موقع پر ان کے خلوص اور جذب کا نعش دل پر قائم ہوا۔ احقر کی کنارہ کشی کے باوجود جن علماء کرام نے احقر کو وفاتی شرمی عدالت میں بطور جج کام کرنے کے لئے باصرار آمادہ ' بلکہ کسی حد تک مجبور فرمایا 'ان میں دو سرے حضرات کے علاوہ مولانا آناج محمود صاحب جمی شامل تھے۔

اہمی چند ماہ تیل میرا فیمل آباد جانا ہوا تو وہاں برادر گرای جناب مولانا نذر احمد صاحب مد ظلم نے اپنے مدرسے میں ایک نشست طے کردی اور جھے پچھے عرض کرنے کے لئے مجبور فرمایا۔ جناب مولانا آج محمود صاحب نے اپنی علالت کے باوجود اس نشست کی صدارت فرمائی۔ یہ ان کی شفقت تھی کہ میری سمع خراشی کو محبت اور صبرہ سکون کے ساتھ برداشت کرکے اس ناچیز کیلئے حوصلہ افزائی کے کلمات ارشاد فرمائے۔

کیم رہیج الثانی کو اسلام آباد کے علماء صنونشن میں ان سے ملاقات ہوئی۔ وہی شکفتہ اور شاداب چہرہ ملاقات کا وہی دلنواز انداز ' پچھلے سال کے دل کے شدید دورے کے بعد ہے ان کے چرب پر نقابت کے آثار اکثر محسوس ہونے بلکے تھے 'لیکن بات میں وہی تھن گرج بڑی صد تک باتی تھی۔

ان کی ان دونوں ملا قاتوں ہے اندازہ ہو آتھا کہ دہ قادیا نبیت کی حالیہ سرگرمیوں پر ہے حد مضطرب اور بے چین ہیں۔ دونوں مواقع پر ان کا تفقیکو موضوع میں تھا' اور بلا حکلف محسوس ہو آتھا کہ یہ اضطراب ان کی رگ رگ میں بہا ہوا ہے۔ کے معلوم تھا کہ یہ ان ہے آخری ملا قات ہوگی' بس اس واقع کے چند دن بعد ہی ان کی دفات کی اطلاع کی اور پتہ چلا کہ ع

اللہ تعالی ان کی دیمی تبلیغی اور مجاہدانہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف تبولیت عطا فرمائیں 'انہیں جنت الفردوس میں ورجات عالیہ سے سرفراز فرمائیں 'اور ان کے اخلاف کو ان کامشن زندہ رکھنے ازراہے آمے برمعانے کی توفق سرحمت فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ٥



## حضرت مولانامفتى عبدالله صاحب

علمی طفتوں کے لئے حضرت مولانا مفتی عبداللہ مساحب کا اسم مرامی مختاج تعارف نہیں ووان علائے حقانی میں سے تھے کہ ع جن کو دیکھیے سے خدایا د آئے

اکابر علائے دیوبند سے فیض پانے کی بناء پر ان کی علمی استعداد 'اور خاص طور پر فقہ سے انکی خصوصی دلچیں قابل رشک تھی۔ درس و تدریس کے علاوہ فتو کی اور تصنیف کے بھی شناور تھے 'لیکن انداز زندگی اس قدر سادہ ' درویشانہ اور متواضع تھا کہ دیکھنے والا سمجھ بھی نہ سکتا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہو نگے۔

انہوں نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ درس و تدریس اور فتویل کی خدمت میں گذارا۔
ملتان کے خیرالمدارس اور قاسم العلوم دونوں مدرسوں سے ان کا تعلق رہا کیکن جہاں تک
احقر کویا د ہے 'اس د بی خدمت پر انہوں نے بھی شخواہ وصول نہیں کی۔ تدریس اور فتویل کی خدمت بھیشہ لوجہ اللہ انجام دی 'اور معاش کیلئے اپنے تجارتی کتب خانہ ''دکتبہ معدیقیہ "کو وسیلہ بتایا۔ وین کے ایسے بے غرض خدام اب خال خال بی نظر آتے ہیں۔

ایک زمانہ تک وہ ملمان سے ماہانہ رسالہ "العدیق" نکالتے رہے 'جوابی ذمانے ہیں علاء دیوبند کی طرف سے نگلنے والا شاید واحد رسالہ تھا۔ جس نے عرصہ وراز تک دین اور علم دین کی ترجمانی کا حق اواکیا اس کے بعض بوے معرکے کے خاص نمبر بھی شائع ہوئے۔ جب منکرین حدیث کے زیر اثر "پوتے کی وراثے" کا مسئلہ اٹھا اور پنجاب اسمبلی میں اس غرض منکرین حدیث کے زیر اثر "پوتے کی وراثے" کا مسئلہ اٹھا اور پنجاب اسمبلی میں اس غرض سے ایک مسودہ قانون چیش ہوا تو پاکستان کے بہت سے علماء نے اس موضوع پر مفصل مقالے کے ایک مسودہ قانون چیش ہوا تو پاکستان کے بہت سے علماء نے اس موضوع پر مفصل مقالے کھے "لیکن اس سلسلے ہیں شاید سب سے زیادہ مبسوط" مدلل اور کافی و شانی تحریر "العدیق" کے "ارٹ الیتیم نمبر" میں شائع ہوئی۔

ورس تدریس فوی تصنیف اور تجارت کے ساتھ مفرت مفتی صاحب موصوف اینے اخلاص کے بناء پر ملک کے اجتماعی مسائل میں بھی دلچیسی کے ساتھ حصہ لیتے رہے 'اور ملک گیرپیانے پرجب علماء کا کوئی اجتماع ہو آتو وہ ہمیشہ اس کے رکن رکبین ہوتے تھے' پچھلے دنوں انہوں نے تجاز کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمالیا تھا'اور اس کے پہلے مرحلے کے طور پر کراچی منتقل ہو چکے تھے۔ لیکن ابھی بیہ ارادہ تشنہ پخیل ہی تھا کہ وطن اسلی سے بلاوا آگیا۔ انامنته و اناالب واجعون۔

موصوف کو حضرت والدصاحب قدس مروسے خاص تعلق نفا اور ای نبست سے

برادر محرّم حضرت مولانا مفتی محمد رفع علی فی مظلم اور اس ناکارہ پر بھی بہت شفقت فرماتے

تھے۔ دارالعلوم میں بارہا تشریف لائے سال کے علمی دبنی کاموں کو دیکھ کر اظہار مسرت

فرمایا 'دعا کمیں دیں 'اور جب بھی ضرورت پیش آئی 'تعاون سے بھی دریغ نہیں کیا۔

ایسے مخلص 'وضع دار ' ب لوث اور پیکر تواضع بزرگ اب کمال نظر آتے ہیں ؟ دل

سے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے مقام قرب میں تیہم ترتی درجات عطا فرما کیں 'اور پس

ماندگان کو مبر جیل کی دولت سے نوازیں۔ آئین۔ قار کین سے بھی ان کے حق میں دعائے
مغفرت اور ایسال تواب کی درخواست ہے۔ المذھ حدیل مخترصنا احبرہ دیا دلا تفظننا بعد ما مغفرت اور ایسال تواب کی درخواست ہے۔ المذھ حدیل مخترصنا احبرہ دیا دلا تفظننا بعد م

البلاغ جلد ١٩ شاره ٧



### جناب مولانا محمر شريف جالندهري

پچھلے مینے دو سرا المناک حادثہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا محمہ شریف جالند معری (رحمتہ اللہ علیہ) کی دفات کا پیش آیا۔

مولانا محر شریف جالند هری رحمته الله علیه امیر شریعت سید عطاء الله شاه صاحب بخاری رحمته الله علیه کے اُن خاص رفقاء میں سے بتے 'جنبوں نے اپنی زندگی شخفط ختم نبوت کے مشن کیلئے وقف کردی مقی۔ انہوں نے اس مشن اور اس مقصد کیلئے بڑی قربانیاں دیں ' مشکرین ختم نبوت کی سازشوں کا ہر محاذر مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۴ء کی تحریکوں میں وہ صف اول کے رہنماؤں میں شامل شھے۔

احقر کوان سے سب سے پہلے نیاز ۱۹۷۴ء کی ختم نبوت تحریک کے دوران حاصل ہوا۔
حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ کے تھم سے احقر ان دنوں مسلمانوں کی طرف
سے اسبلی کیلئے بیان مرتب کرنے کیلئے راولینڈی میں مقیم تھا۔ مولانا جالندھری اس وقت
تحریکی امور میں بھی مصروف رہتے اور بھی بھی اس تحریر کی دیکھ بھال کیلئے ہمارے پاس بھی
تحریکی امور میں بھی مصروف رہتے اور بھی بھی اس تحریر کی دیکھ بھال کیلئے ہمارے پاس بھی
تحریف استے 'ان کی شجیدگی' متانت' تدیر اور ان تمام اوصاف کے باوجود انتادرہے کی
سادگی نے بڑا متاثر کیا۔ اس کے بعد بھی متعدد مواقع پر ان سے نیاز حاصل ہوتا رہا'اور ہمار
اس آثر کی مزید تائید ہوتی گئی۔

 استفامت کے ساتھ اپنے مرکز پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اننی مخلصانہ کو مشہوں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج ربوہ جیسے شہرمیں مسلمانوں کے باو قار مراکز قائم ہیں۔

میں ۱۵ فروری ۱۹۸۵ء کو راولپنڈی میں تھا وہیں اخبار کے ذریعے مولانا کی وفات کی اوپانک اطلاع میں۔ اناللہ والمالیہ داجعون - ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کی بال مغفرت فرمائیں 'ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں 'اور ان کے پس ماندگان کو مبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین اور قارئین سے بھی موموف کیلئے وعائے مغفرت اور ایسال ثواب کی درخواست ہے۔

البلاغ جلد ١٩ شاره ٧

# مولانا محمر محترم فنهيم عثاني الم

اور احقر كيلئ اس مين كاسب سے المناك حادث اپنے عم زاد بھائى مولانا محر محرم صاحب فيم على الله على مولانا محر محرم صاحب فيم على كا حادث وفات ب جن كے ماتھ "رحمت الله عليه" لكھتے ہوئے آج كليج منه كو آدبا ب- المالله والم المب واجعون .

مولانا مرحوم دیوبند کے معروف علمی خانوا دے کے چیٹم و چراغ ہے۔ ان کے والد مجم مسلم صاحب عثانی رحمتہ اللہ علیہ دیوبند کے اکابر علاء میں سے تھے جو تقسیم ہند سے پہلے عرصہ دراز تک لاکل پور (فیصل آباد) میں علمی و دبنی خدمات انجام دیتے رہے۔ اور پچھ عرصہ دائجیل کے شہرہ آفاق مدر سے میں بھی استاذ حدیث رہے وقیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور کو اپنا وطن بتالیا 'اور وہاں ''وارالعلوم الاسلامیہ ''کی بنیاد رکھی 'جو تجوید وقراءت کی درسگاہ کے طور پر ملک بحر میں مشہور ہے 'اور جمال حضرت عبدالمالک صاحب جسے امام فن درسگاہ کے طور پر ملک بحر میں مشہور ہے 'اور جمال حضرت عبدالمالک صاحب جسے امام فن صاحب مولانا مشرف علی تھانوی صاحب مظام کے ذیر ایہ تمام بحد اللہ کامیابی کے ساتھ معروف خدمت ہے)۔

مولانا محرم ونیم عثانی اللی حضرت مولانا محرمسلم صاحب عثانی قدس مروک فرزند ارجمند سخے 'انہوں نے شروع میں انگریزی تعلیم حاصل کی 'اور والد ماجد کی وفات کے بعد عمر کا ایک براحصہ مختلف محکموں کی ملازمتوں میں بسرکیا۔ اس دور میں ان کی دلچیں کا محور علم دین کے بجائے شعرو اوب رہا۔ نوجوانی کے دور میں ایک بینک میں ملازم ہو گئے 'لیکن اس ملازمت کے دوران ایک برزگ نے ملاقات کے دقت یہ جملہ کمدیا کہ ''تم بینک کی ملازمت کے دوران ایک برزگ نے ملاقات کے دقت یہ جملہ کمدیا کہ ''تم بینک کی ملازمت کی بیدا نہیں ہوئے ''بس بیہ جملہ ان کی زندگی کیلئے انقلاب کا نقطۂ آغاز بن گیا۔

والد ماجد کی محبت کے زیر اثر دبی جذبات رگ و پے میں سائے ہوئے تھے "کین طالات نے کسی اور رخ پر ڈال دیا تھا 'اس جملے نے اندر چھپے ہوئے ان جذبات کوا جاگر کرکے انہیں عملی زندگی میں بر سرکار کردیا۔ انہوں نے معاشی مشکلات کی پروانہ کرتے ہوئے بینک کی ملازمت ترک کردی 'اور دنیوی اعتبارے ایک باعزت ملازمت کو چھوڑ کرا یک پرچون کی ملازمت کو چھوڑ کرا یک پرچون

کی دکان لیکر جیڑھ محکے۔ اس دوران معاشی مشکلات سے گذرے 'لیکن پائے استفامت میں جنبش نہ آنے دی۔ دکان میں نفصان ہوا تو ایک محکمے میں ملازمت کرلی۔

اس محکے میں بعض افسران نے کوئی غلط حساب و کتاب رکھنا چاہا اور اس کام کے لئے ان کو مامور کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ "میں نے حرام کمائی سے پر بمیز کی خاطر بینک کی احجی مان کو مامور کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ "میں کرسکتا" ملازمت چھوڑی ہے "اور اب حرام آمدنی سے آئب ہوچکا ہوں "لنذا یہ کام نہیں کرسکتا" شدہ شدہ ان کی امانت و دیا نت کی خبروا پڑا کے بعض افسران کو پنجی تو انہوں نے قحط الرجال کے اس دور میں ایسے امانت دار شخص کی قدر پہچاہتے ہوئے انہیں وایڈا میں ایک

الرجال کے اس دور میں ایسے امانت دار فخص کی قدر پہچاہتے ہوئے انہیں دایڈا میں ایک اچھی ملازمت کی پیشکش کی'جہاں وہ ترتی کرتے کرتے اسٹینٹ ڈائر کٹڑکے عمدے تک پہنچ مجئے۔

ای ملازمت کے دوران ان کے ول میں حصول علم دین کا جذبہ پیدا ہوا'اور ایک برے عیال کی کفالت اور ملازمت کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے با قاعدہ عربی زبان اور اسلامی علوم کی تخصیل شروع کردی۔ پہلے یہ تعلیم نجی طور پر بعض اسا تذہ سے حاصل کی' پھر با قاعدہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تغییر' حدیث' اور فقہ کی کتابیں ما ہراسا تذہ سے پر میں۔ اور اسلامیات اور پھر عربی میں نمایاں حیثیت کے ساتھ ایم اے کیا۔

اللہ تعالی نے زبانت و فطانت اور خوش ذوتی سے نوازا تھا اور علی مزاج اپنے والد ماجہ سے ورئے میں پایا تھا۔ اس لئے بہت جلد ان علوم میں اچھی استعداد عاصل کرل اور اس کے بعد خدمت دین ہی کو اپنا اور دھنا بچھونا بنالیا۔ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد ان کے زیادہ تر او قات تحریر و تقریر کے ذریعے دین کی تبلیغ و اشاعت ہی میں صرف ہوتے تھے۔ زیادہ تر او قات تحریر مقدس میں نماز بھی پڑھاتے تھے اور وہیں دئی کتابوں کا ایک اپنے محلے کی "مسجد مقدس" میں نماز بھی پڑھاتے تھے "اور وہیں دئی کتابوں کا ایک دار المطالعہ قائم کر رکھا تھا۔ جمعہ کی نماز شادمان کالونی کی ایک بردی مسجد میں پڑھاتے 'جمال ان کی ہفتہ وار تقریر نمایت مقبول اور مفید خاص و عام تھی "اور جس کی بدولت بہت سے لوگوں کو راہ بدایت نفییب ہوئی۔

الله تعالیٰ نے تحریر و انشاء کا بھی خاص سلیقہ بخشا تھا' چنانچہ قلم کے ذریعے بھی انہوں نے دین کی بڑی خدمت انجام دی۔ ابتداء میں انہوں نے دینی رسائل میں مضامین لکھنے شروع کئے۔ پھر رفتہ رفتہ متعدد منجنم کیا ہیں بھی لکھیں''' مجیت حدیث'' کے موضوع پر ان کی شروع کئے۔ پھر رفتہ رفتہ متعدد منجنم کیا ہیں بھی لکھیں'' مجیت حدیث'' کے موضوع پر ان کی

منصل کتاب "حفاظت و مجیت حدیث" (جو تقریباً چید سو صفحات پر مشمل ہے) شاید اپنی جامعیت کے لحاظ ہے اس موضوع پر اردو میں مفصل تزین کتاب ہے جس میں انہوں نے مشکرین حدیث کے تمام دلا کل واعتراضات کے آرویود بھیرکرر کھ دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ نماز کے احکام و مسائل پر انہوں نے جو کتاب آلیف فرہائی ہے وہ بھی اپنے موضوع پر اردو کی شاید جامع ترین کتاب ہے'اور پھرخود ہی اس کا انگریزی ترجمہ کرکے اس کی افادے کو عالمگیر بنادیا ہے۔

حضرت والد صاحب قدس سرہ کی کتاب "احکام جج" کا انگریزی ترجمہ بھی برادر موصوف" بی نے کیا ہے جو "How toperform hali کے ام سے شائع ہو چکا ہے۔

اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک درجن سے زائد چھوٹی ہوی کتابیں آلیف فرہائی ہیں جن میں سے ہرا کیک مواد کی صحت و جامعیت اور فکلفتہ اسلوب تحریر کے لحاظ ہے اردو کے ذخیرہ کتب میں بیش بہااضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔

پیچیلے دنوں ملک میں عورت کی دیت کا مسئلہ اٹھا تو برا در موصوف ؓ نے اس مسئلے پر بھی ایک مفصل مقالہ تحریر فرمایا جو چندی ماہ پہلے البلاغ میں قبط وارشائع ہوا ہے۔

احقرنے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی قدس مرہ کی کتاب "اظمار الحق"
کا اردو ترجمہ اپنی شرح و تحقیق کے ساتھ شائع کیا تھا، حضرت مولانا کی ایک دو سری کتاب
"اعجاز عیسوی" کی تحقیق و تر تیب پر بھی احقرنے کام شروع کیا، لیکن معروفیات کی بنا پر اسکی
ملکی نہ کرسکا۔ اس کی جمیل کیلئے احقرنے برا در موصوف سے درخواست کی، چنانچہ وہ چند
ماہ ہے اس کام میں مشغول تھے اور اس کا معتدبہ حصہ کممل کر چکے تھے۔ اسکے علاوہ اسکے والد
ماجد قدس سرہ نے طحاوی شریف کی ایک شرح آلیف فرمائی تھی جس کا مسودہ اسکے پاس
محفوظ تھا، دہ اس مسودے کی تیسین و تر تیب میں مشغول تھے اور شاید اس کا قابل لحاظ حصہ
کتا ہے۔ بھی کرا تھر تھے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا 'اور ان کے او قات میں جو برکت عطا فرمائی تھی (کہ واپڑا کی ملازمت اور کثیر عیال کی دیکھ بھال کے ساتھ انہوں نے تقریر اور تحریر کے ذریعے دین کی اتنی خدمت انجام دی) اس کے بیش نظران کی زبان و قلم سے بہتر نظران کی زبان و قلم سے بہتر توقعات قائم تھیں۔ ان کی عمر بھی بھٹکل پچاس سال ہوئی ہوگی 'اور سے تجویز بھی

زیرِ غور تھی کہ وہ مستقل طور پر کرا چی آگرا پنا سارا وقت تصنیفی غدمات کیلئے وقف کردیں۔ لیکن مشیت ایزدی ہرخواہش پر بالا ہے۔ ان کی دو ژ دھوپ جس منزل کیلئے تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس منزل تک پہنچ مجئے۔

جعد ۲۲ فروری کو انہوں نے حسب معمول شادمان کالونی کی مجد میں جعد بردھایا 'جعد کے بعد ایک صاحب نے انہیں اپنا مکان دکھائے کی دعوت دی 'وہ صاحب آگے آگے گاڑی میں جارہ بھے 'اور یہ موٹر سائیل پر ان کے بیچے چل رہے تھے 'اچا تک ایک دوراہ پر برابر کی سڑک سے ایک تیز رفتار سوزوکی نمودار ہوئی 'اور اس نے موٹر سائیل کو محرماری ' برابر کی سڑک سے ایک تیز رفتار سوزوکی نمودار ہوئی 'اور اس نے موٹر سائیل کو محرماری مولانا موٹر سائیل سے دور جاکر گرے ' دماغ پر ضرب آئی 'اور ا تن کاری ضرب کے موقع پر بی جان جان جان آئی کاری ضرب کے سیروکری ۔ انا نشاہ و انا المید داجعون ۔

برادر موصوف علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی صاحب قدس مرہ کے خلیفہ حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب بد ظلم (ملتان) سے بیعت تھے۔ غالباً ان سے بیعت کی اجازت بھی حاصل تھی' اور اللہ تعالی نے اس فیض محبت سے ان کو علم وعمل کے ساتھ ول بڑگدا زاور انابت و خشیت کی خاص کیفیات سے بھی نوازا تھا۔

ان کا وائی معمول تھا کہ عصرو مغرب کے درمیان وہ احقر کے براور ذاوہ عزیز مولانا محمود اشرف عثانی کے سلمہ پاس اوارہ اسلامیات آجائے 'اور نماز مغرب بحک وہیں رہے تھے۔ دونوں میں بردی محبت و موانست تھی۔ جب بھی احقر کا لاہور جانا ہو آ تو عمواً وہیں ان سے ملاقات ہو آن اور ہر ملاقات کے بعد دل میں ان کی سلامت فکر 'ان کے حسن اخلاق اور ان کے اخلامی و محبت کا نقش مزید گرا ہو جا آ۔ ہمارے لئے لاہور جن مخصیتوں سے آباد تھا' ان کے اخلامی و محبت کا نقش مزید گرا ہو جا آ۔ ہمارے لئے لاہور جن مخصیتوں سے آباد تھا' ان میں سے ایک دہ ہم تھے 'اور بھی تھور بھی نہ آیا تھا کہ وہ اس قدر جلد ہم سے بچرٹ مان میں سے ایک دہ بھی تھے 'اور بھی تھور بھی نہ آیا تھا کہ وہ اس قدر جلد ہم سے بچرٹ طرف سے ہمین تقدیر کے فیصلے ہمارے وہم و گمان کے پابند نہیں ' یہ حادثات قدرت کی طرف سے ہمیں غفلتوں کی ولدل سے نکا لئے کہلئے آذیانہ ہوتے ہیں 'کاش کہ ہم ان سے سبق لیکرا پی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں۔

برادر موصوف کا نام قار کین البلاغ کیلئے نیا نہیں ان کے نہ جانے کتنے مضامین البلاغ میں شائع ہوئے ہیں۔ قار کین سے درخواست ہے کہ وہ برادر موصوف کو دعائے مغفرت اور ایصال ثواب میں یادر تھیں۔ اللہ نتعالی اس یاک نفس انسان کواپنے جوار رحمت مغفرت اور ایصال ثواب میں یادر تھیں۔ اللہ نتعالی اس یاک نفس انسان کواپنے جوار رحمت

میں مقامات عالیہ عطا فرمائیں اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے نوازیں آمین ثم سمین ع مین ع مین خوش در خشید در اللہ دالے شعلہ مستعبل ہوو

البلاغ جلد ١٩ شارو ٧

# حضرت مولاناحاجي محمر شريف صاحب

پچھلے مینے علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے فلیفہ مجاز حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا حادثہ رحلت ول پر بجل بن کر گرا۔ اما ملٹ ہے وا ما المبید واجعون ۔

حفرت عابی صاحب قدس سرہ پاکتان میں حفرت کیم الامت قدس مرہ کے ان خلفاء میں سے بھے جن کی تعداد اب ایک ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم رہ گئی تھی اور اب ان کے رخصت ہونے کے بعد تو پاکتان میں اس مقدس قافلے کی صرف دو مخصیتیں باقی رہ گئی جیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سابہ رحمت و شفقت ہمارے سروں پر آور بعافیت سلامت رکھیں' اور ان کے فیوض سے مستنید ہوئے کی توفق مرحمت فرمائیں' آمین۔ ایک سیدی و سندی و مدی و مولائی حضرت مولانا حضرت و اکثر عبد الحقی صاحب عارتی مظلم العالی' اور دو سرے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب مدظلم العالی متعنا دلت بطول حیا نظیما بالخدیں۔

حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب ملتان میں قیام پذیرینے جامعہ خیرالمدارس کے مربرست تھے اور انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے بھٹے کے مسلک کے مطابق اصلاح وارشاد کی خدمات انجام دے رہے تھے۔

حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ حضرت حکیم الامت قدس مرہ کی مجسم کرامت ہوں کہ انہوں نے مجھے کس ماحول ہے نکال کر کماں پہنچادیا۔

حضرت حاجی صاحب کی ستمبرا ۱۹۰ ء کو صلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں مهندی پور میں ہیدا ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک قصبہ کیریاں کے ایکلو سنسکرت ہائی اسکول میں آٹھویں جاعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس اسکول پر آربوں کا غلبہ تھا اس لئے انہوں نے آپ کو اپنا جم ند بہب بتانے کی کوشش کی کین بغضد تعالی آب ایمان پر مضبوطی ہے قائم رہے 'اگر چہ وضع قطع بڑی حد تک اس ماحول کے رنگ میں رنگ گئے۔ ۱۹۲۱ء میں آپ نے گور خمنٹ ہائی اسکول جالندھرسے پاس کیا 'وہاں آپ کا شار ممتاز طلباء میں ہو آتھا۔ چودھری مجم علی صاحب

مرحوم سابق وزیر اعظم پاکتان آپ کے ہم جماعت 'ہم کمرہ اور خاص دوست تھے۔ وہاں رہے ہوئے قبال فرسٹ الیون کے کھلاڑی بھی رہے۔ غرض وضع قطع سے لیکر معروفیات کک تمام با تیں ایک مغربی طرزی ورس گاہ کے طالب علم کی ہی تھیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد بھی ضلع ہوشیار پور کے متعدد اسکولوں میں ریاضی اور انگریزی کے استاد کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بالآخر میانی افغاناں ضلع ہوشیار پور میں انگلش نیچر کی حیثیت سے تعینات ہوئے تو بیسویں صدی کے ایک آزاد منش نوجوان کی طرح انگریزی لباس 'واڑھی سے بے نیاز اور نمازی پابندی سے محروم تھے۔

لکین یمال حفرت مولانا شیر محد صاحب سے ملاقات ہوگی جو خط و کتابت کے ذریعہ علیم الامت حفرت تھانوی قدس مرہ سے تعلق رکھتے تھے (اور بعد میں حفرت کے خلیفہ بھی ہوئے)۔ حضرت مولانا شیر مجر صاحب پر خانقاہ تھانہ بھون کا رنگ چڑھ رہا تھا۔ ان کی پاکیزہ اور قابل رشک زندگی آپ پر اثر انداز ہوئی۔ خود فرہاتے ہیں کہ "ابتداء میں شرم کی وجہ سے اور بعد میں خلوص سے 'پہلے تین وقت کا اور پھرپانچ وقت کا نمازی بن گیا"۔ حضرت مولانا شیر محر صاحب کی زندگی میں جو کشش تھی اس نے رفتہ رفتہ حکیم الامت حضرت مولانا شیر محر صاحب کی زندگی میں جو کشش تھی اس نے رفتہ رفتہ حکیم الامت حضرت مولانا شیر محمد صاحب کی زندگی میں جو کشش تھی اس نے رفتہ رفتہ حکیم الامت حضرت مولانا شیر محمد صاحب کے اور محمد خود بھی تھانہ بھون تشریف لے گئے اور محمرت علیم الامت کی زیارت و محبت سے مشرف ہوئے۔

بس پر کیاتھا؟ زندگی کی کایا ہی پلٹ گئ طال و حرام اور جائزونا جائزی فکر پیدا ہوئی اور اس فکر کی بدولت اپنے بہت ہے دنیوی مغادات کی قربانیاں بھی دیں۔ ہر ہر قول و فعل کو دین کے معیار پر جانبیخ اور اتباع سنت کے سانبچ میں وھالنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ وضع قطع بالکل بدل گئی۔ خانقاہ تھانہ بھون میں آمدروفت بھی رہی اور حفرت کے ساتھ خطو کابت بھی۔ یہاں تک کہ حضرت نے بیعت و تلقین کی اجازت بھی مرحمت فرمادی اور حضرت کے فاص متوسلین میں آپ کا شار ہوا۔

تقتیم ہند کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ملتان کو اپنا وطن بنالیا تھا اور حضرت تھیم الامت سے مجاز بیعت ہونے کے باوجود آپ نے حضرت کے اکابر خلفاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب محمد حسن صاحب مولانا خیر محمد صاحب اور احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد

شفیع صاحب قدس مرہم سے نیاز مندانہ تعلق قائم رکھا اور بیر مب حفزات آپ سے نمایت اگرام و محبت کا معالمہ فرماتے رہے۔ بہت سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا اور اس تعلق کی برکت اور اثر سے ان کی زند میوں میں انقلاب پیدا ہوا۔

آپ کی ذندگی اس قدر سادہ اور متواضع تھی کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ یہ بیخ طریقت ہوں گے۔ ملکان کے محلّہ نواں شرکے ایک قدیم طرز کے سادہ سے مکان ہیں مقیم تھے۔ گھریر نہ کوئی خادم' نہ نوکر۔ کوئی مہمان پہنچ جا آ اتو اس کی خاطرومدا رات ہیں خود ہی سارا کام کرتے' بازار سے کوئی چیزلانی ہوتی تو خود جاکر لاتے۔ مہمان خواہ رہے اور عمر میں کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو'اس معمول میں فرق نہیں آ آ تھا۔

اللہ تعالی نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی محبت میں ایسی برکت رکھی تھی کہ ان کا چرہ ان کی زیارت کرکے اور ان کے پاس بیٹھ کرول کی دنیا بدلی ہوئی معلوم ہوتی تھی' ان کا چرہ دکھ کر خدا یاد آیا تھا' چرے بشرے پر ذکر و قکر کے انوار اور انداز و ادا میں اس بلاکی معصومیت کہ ول بے ساختہ کمنچا تھا۔ مختاو آئی جامع' مختصراور نہی تلی کہ کوئی ضروری بات جموثی نہ تھی۔ عام طور پر' یماں تک کہ مختاو اور چھوٹی نہ تھی۔ عام طور پر' یماں تک کہ مختاو اور حفظ و خطاب کے موقع پر بھی' نگاہیں جمکی رہتیں اور منہ سے الفاظ پھولوں کی طرح جمڑتے سے جا جاتے۔

حضرت تکیم الامت قدس مرہ کا ذکر مبارک آجا آ تو طبیعت کمل جاتی مضرت کے واقعات کے واقعات و اقعات و ملفوظات کے بعد دیگرے ساتے رہے اور اکثر آپ کی مجلس انہی واقعات و ملفوظات سے معمور رہتی تھی۔

احقرناکارہ پر حضرت حاجی صاحب کی بے پایاں شفقیں حیطہ بیان ہیں نہیں آسکیں ،
جب مجھی ملکان حاضری ہوتی تو احقر کا معمول یہ تھا کہ قیام گاہ جانے سے پہلے حضرت کی خدمت ہیں حاضر ہوتا تھا ، حضرت بھی آنے کی خبر سنتے تو مسھر رہتے تھے اور جب پہنچ جاتا تو مسرت کا ایبا اظہار فرماتے کہ احقر پانی پانی ہوجا تا۔ بس حاضری ہیں تکلف اس بات پر ہوتا تھا کہ حضرت کی عادت معلوم تھی کہ وہ خود میزبانی کی فکر فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوا تو بری شفقت سے بینھک ہیں بٹھاکر اندر تشریف لے گئے۔ جب بچھ ور گزر گئی تو وہ سرے دروانے سے ہاتھ میں شربت کی ہو تلمیں لئے واضل ہوئے ، تب اندازہ ہوا کہ ہوتلیں لینے دروانے سے ہاتھ میں شربت کی ہو تلمیں لئے واضل ہوئے ، تب اندازہ ہوا کہ ہو تلمیں لینے

کے لئے خود بازار تشریف لے محمے تھے۔ ایسے مواقع پر ہم خدام کی ندامت اور شرم کی انتها نہ رہتی 'لیکن ان کو غایت تواضع کی بتاء پر احساس بھی نہ ہو تا کہ بیہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔

احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجر شفیج صاحب قدس مرہ کی وفات کے موقع پر
اطراف عالم سے جو تعزی خطوط آئے 'ان کی تعداد شاید سینکروں سے متجاوز ہو 'ان میں طویل خطوط بھی تھے اور مختر بھی۔ لیکن ایسے خط مخنے چنے تھے جنہیں پڑھ کر خاص تسلی ہوئی۔ اور جو اکثریاد رہے جیں 'ان میں مرفرست حضرت حاجی صاحب کا کمتوب کرامی تھا۔ اختصار کے بوجود اس کے لفظ لفظ میں شفقت و محبت اور حضرت حکیم الامت قدس مرہ کی تربیت کا خصوصی رتک رچا بسا ہے۔ تحریر فرمایا :

تحرى ومحترى جناب مولاتا صاحب زيد مجدكم

السلام علیم ورحمته الله وبرکانة و حضرت اقدس مفتی محد شفیع صاحب رحمته الله علیه کی خبروفات نے دل مجروح کرویا۔ اس ناکارہ کے تو بہت بی بوے محن سے کمی پہلو قرار نیس - المادلله والماللية واجعون الله تعالی مرحم کو اپنا قرب خاص عطا فرادیں اور ہم سب کو مبرجمیل سے نوازیں۔ یہ ناکارہ دعائیں اور ایسال ثواب انشاء الله کر تا رہ گا۔ آپ بی حضرات سے تو معلوم ہوا ہے کہ الله کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ ایے موقع پر بہت نفع حضرات سے تو معلوم ہوا ہے کہ الله کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ ایے موقع پر بہت نفع حضرات ہوا ہے۔ جواب کی تکلیف نه فرمائیں آپ کو فرمت نه ہوگی جوالی لفاف مرف احتیا طا بھیجا ہے۔ یہ الفاف مرف احتیا طلاع مروری ہوتی حوابی لفاف مرف احتیا طلاع مروری ہوتو دے سکیں ورنہ اپنا فیتی وقت جواب پر صرف نه فرمائیں اس کے بھیجا ہے کہ شاید کوئی اطلاع مروری ہوتو دے سکیں ورنہ اپنا فیتی وقت جواب پر صرف نه فرمائیں اس کے لفافہ پر اپنا پند تحریر میں کیا۔

مسر مرسر مربیت می مند می مادب کے با مرار تھم کا نتیجہ تھا کہ احقر نے اپنی ناابلی کے باوجود خیرالمدارس کی مجلس شوری کی رکنیت سے عذر نہیں کیا اور اس کا نقذ فا کدہ احقر کو یہ پہنچا کہ اس کی بدولت بار بار ملتان حاضر ہونے اور حضرت کی زیارت کا شرف عاصل ہوا۔

مجلس شوریٰ کے اجلاسات میں آپ اکثر خاموش رہتے الیکن جب مدرے کے مسلک و

مشرب کا سوال آیا تو غیرمتزلزل موقف کا اظهار فرماتے 'لیکن اس طرح که نمسی کی دل شکنی نه مو۔ دو سرے معاملات میں احقر جیسے اونی طالب علم کی بات بھی بلاچوں و چرا مان لیتے۔

احقرنے کی ہار حضرت سے درخواست کی کہ خیرالمدارس میں ہفتہ وار مجلس کا سلسلہ شروع فرمادیں ' شروع میں حضرت کو متعدد دجوہ سے پچھ آمل سا رہا' لیکن بالاُ خر تقریباً ایک سال سے دوشنبہ کے دن میہ مجلس شروع فرمادی جو غالباً آخر وقت تک جاری رہی'اور اس کی بناء پر بجد اللہ بڑا فائدہ بہنجا۔

حضرت ول کی تکلیف کائی دئوں سے تھی۔ پچھلے سال قلب کے شدید دورے کی بناء پر ملتان کے نشر ہپتال میں داخل تھے۔ انہی دنوں احقر ملتان حاضر ہوا تو ہپتال میں عادت کے لئے حاضری ہوئی۔ وہاں ماشاء اللہ احقر کے برادر زادہ عزیز مولانا محمود اشرف عثانی سلمہ (جو حضرت سے بیعت بھی ہیں 'اور ماشاء اللہ ان کو حضرت سے اجازت بھی حاصل ہے اور حضرت کے تعلق سے ماشاء اللہ انہوں نے قائل رشک نفع اٹھایا ہے) اور احقر کے می زاد بھائی مولانا محمد محترم فہیم عثانی (جن کا تذکرہ البلاغ کی کمی قربی اشاعت میں کرچکا ہوں) وہاں دن رات خدمت میں حاضر تھے۔ احقر خدمت سے تو محروم رہا۔ لیکن اس حالت میں بھی ذیارت نصیب ہوئی۔ شدید تکلیف کے باوجود چرے پر فیر معمولی سکون و اطمینان میں بھی ذیارت نصیب ہوئی۔ شدید تکلیف کے باوجود چرے پر فیر معمولی سکون و اطمینان معالجین میں بھی ذیارت نصیب معمول احقر کو قریب دیکھ کر کھل گئے 'باتیں بھی کرنی جاہیں لیکن معالجین حالی بوا تھا۔ حسب معمول احقر کو قریب دیکھ کر کھل گئے 'باتیں بھی کرنی جاہیں لیکن معالجین معالجین معالمین معالمین کے احقر جلد ہی اٹھ کر باہر آئیا۔

الله تعالی نے اس بیماری ہے شفادی تو یکھ عرصہ کے لئے اپنی صاحبزادی کے مکان پر لاہور تشریف لے آئے۔ اس زمانے میں احقر کی لاہور حامنری ہوئی 'معزت' کو احقر کی آبد کی اطلاع مل چکی تھی' تواضع اور فنائیت کا اس حالت میں بھی بید عالم تھا کہ احقر کی آبد کا من کر اگر پورٹ جانے کے لئے تیار تھے' وہ تو براور زادہ عزیز مولانا محمود اشرف سلمہ اور احقر کے بہنوئی حافظ شفقت علی صاحب نے باصرار روکا' ورنہ وہ اس ضعف کی حالت میں بھی ائر بورٹ جانا مطے کئے بیٹھے تھے۔

احقر ہوائی اؤے سے سیدھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بے حدمسرور ہوئے اس وقت منفلہ تعالی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ بجمہ اللہ باتنی بھی ہوئیں منسیحیت بھی فرمانیں اور حسب معمول اپنی شفقتوں سے نہال فرمادیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اور زیارت اور ملاقات کا شرف عاصل ہوا۔ کے خبر تھی کہ یہ بچھتے ہوئے چراغ کی آخری ضیاء پاشیاں ہیں اور اب اس کے بعد اس روئے زیبا کی زیارت دنیا ہیں مقدر نہیں۔ ابھی چند روز پہلے عصر کے بعد گھر آیا تو معلوم ہوا کہ لاہور ہے ٹیلی فون پر احقر کے بہنوئی عافظ شفقت علی صاحب نے معنرت کی وفات کی جال گداز خبر سنائی ہے '۔ انا ملت والما المب راجعون۔

حعرت کی وصیت تھی کہ انہیں سنت کے مطابق جس شہریا گاؤں میں انقال ہو وہیں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے انفل میں اور شہر میں نتقل نہ جائے اور تدفین حق الامکان جلدی کی جائے اور کسی کے انتظار میں آخیرنہ کی جائے اور تدفین کیلئے عام قبرستان سے الگ کوئی جگہ منتخب نہ کی جائے۔ چتانچہ جس روزوفات ہوئی ای دن رات ہی کو ملتان بی میں تدفین عمل میں آئی۔

احقرنے ایک مرتبہ ملاقات کے بعد رخصت کے وقت عرض کیا کہ "حضرت! کوئی نعیحت فرمادیں" حضرت نے ایک لور توقف کے بعد فرمایا" "عمرکے کمحات کو غنیمت سمجمیں ' عمر کا ایک لور براگر ال قدر ہے 'اسے ناقدری سے بچائیں"۔

ایک اور مرتبہ ای تشم کی درخواست پر فرمایا "دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو ہیشہ پیش نظر رکھیں ونیا ہے ول لگانے کے بجائے وطن اصلی بینی آخرت کی فکر کو عالب رکھیں"۔

حضرت نے کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرہ کے ماتیب کا ایک اجتاب اپنے ساتھ اپنے تعلق کی سرگزشت اور کیم الامت قدس سرہ کے مکا تیب کا ایک اجتاب محمدا قبال ایک جھوٹے ہے رسالے "کمتوبات اشرفیہ" میں جمع فرماویا ہے جو براور کرم جناب محمدا قبال قربین صاحب نے ہارون آبادے شائع کیا ہے "اور بڑا مفید 'ولجیب اور موثر رسالہ ہے۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی روح پر فتوح پر اپنی لازوال رحمیں نازل فرمائیں انہیں اپنے مقام قرب میں درجات عالیہ سے نوازیں "پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں "اور ہم سب کو ان کے فیوش سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آئین ثم آئین۔

# مولانامفتي محمر عمر بلوج صاحب

محزشتہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کراچی کے معروف و ممتاز عالم دین معروف و ممتاز عالم دین معروف معروف و ممتاز عالم دین معررت مولانا مفتی محد عمر بلوچ صاحب رحمتہ الله علیہ اپنے مالک حقیق سے جاملے - المالله و اناالمیه راجعون -

اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمد عثان بلوچ صاحب قدس سرونے مدرسہ احرار الاسلام کا انتظام سنبھالا اور اسے ترقی دی یماں تک کہ ان کی وفات ہوگئ۔ حضرت مولانا محمد عثمان بلوچ صاحب کے بھانجے تھے اور اکی وفات کے بعد بدرسہ احرار الاسلام کے معہم مقرر ہوئے۔ یہ پورا خانواوہ علمی اور دینی خدمات میں جمتاز و معروف تھا اور حضرت مولانا مفتی محمد عمربلوچ صاحب پی ان خاندانی دینی خدمات میں جمتاز و معروف تھا اور حضرت مولانا مفتی محمد عمربلوچ صاحب پی ان خاندانی دوایات کے بیچے امین سے۔ متین اور باو قار شخصیت وجیسہ اور قد آور سراپا اوا اوا سے صلم و برد باری تمایاں اور علم و فضل کے آثار روشن!۔

لیا ری کے علاقے میں اس خاندان اور خاص طور پر حضرت مولانا محمر عمر بلوچ صاحب

قدس سرہ کی دنی جدد جمد کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ہیشہ شور و شخب اور پہلٹی کے ذرائع سے بے نیاز ہوکر خاموشی اور سادگی کے ساتھ دین کی مخلصانہ ضدمت میں معروف رہے ہیں اور ای کا تتیجہ ہے کہ بحد اللہ اس علاقے میں ان کی خدمت کے برے اثرات ہیں اور لوگوں کوان سے بے شار دنی فوائد پنچ ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمر عمر بلوچ صاحب رحمته الله علیه کا دارالعلوم اور اس کے خدام کے ساتھ بھی بڑا مشفقانہ تعلق تھا۔ افسوس ہے کہ راقم الحروف اعتکاف میں ہونے کی بناء پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرسکا۔

قط الرجال کے اس دور جس الی مغتنم ہستیوں کی جدائی ملک و ملت کے لئے ہوا حادیہ ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں رمضان المبارک کے مقدس مینے جس اور اس کے بھی آخری عشرے جس اپنے پاس بلایا اور وہ رمضان کی پجیبویں شب جو ان کی زندگی کی آخری رات عمل رات عبادت جس گزار کر اپنے خالق و مالک ہے ملے۔ اللہ تعالی موصوف کو اپنے مقام قرب جس درجات عالیہ ہے نوازے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفق بخشی آجین۔ مقام قرب جس درجات عالیہ ہے نوازے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفق بخشی آجین۔ قار کین البلاغ سے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت و ایسال ثواب کی درخواست ہے۔ اب موصوف کے بھائی مولانا محمد علی صاحب بلوچ مدرسہ احرار الاسلام کے ذمہ دار جس اللہ تعالی ان کو یہ ذمہ دار این کو یہ ذمہ دار جس اللہ تعالی ان کو یہ ذمہ داریاں بطریق احس انجام دینے کی توفق عطا فرما کی اور ان کی امراد و نصرت فرما کیں۔ آجین البلاغ کے اس شارے جس انبی کے قلم سے حضرت مولانا محمد عربی جس انبی کے قلم سے حضرت مولانا محمد عربی جن س

البلاغ جلد 19 شماره ٩

## دارالعلوم کے شہید طلبہ

مجاہدین افغانستان سالها سال ہے جس جوانمردی اور شجاعت کے ساتھ دنیا کی ایک بڑی ادی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں' وہ دنیا بحرکیئے جیرت انگیز ہے۔ یہ جماد ہماری سرصد کے بالکل کنارے ہو رہا ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق مجاہدین کی بیہ قربانیاں مرف افغانستان کی لیے نہیں بلکہ پاکستان کے تحفظ کیلئے بھی کیسال انہیت کی حامل ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ملک ہیں عوام کو اس جماد کی انہمہ کا احساس نہیں' اور اس سلسلے میں عوام کو اس جماد کی انہمہ وہ جذبہ اور جوش و خروش نظر نہیں آ ہو ہونا چاہئے۔

لیکن ہے حس کے اس عالم میں پچھ سعید روحیں ایس بھی ہیں جو نہ صرف اس جماد سے قلبی وابستلی رکھتی ہیں ' بلکہ اس میں عملاً حصہ لیکراس کیلئے اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کرتی رہتی ہیں۔

پیچلے دنوں دارالعلوم کراچی کے تقریبا ہیں طلباء بھی جذبہ جمادے سرشار ہوکرکسی ضابطے کی کارروائی کے بغیراپنے طور پر اس جماد میں عملاً شریک ہوئے۔ اور بعفلا تعالی انہوں نے اپنے عمل سے یہ عابت کردیا کہ بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والے یہ بوریہ نشین جب سرفروشی اور جال سیاری پر کمریاندھ لیس تو دنیا کی بڑی سے بردی طاقت سے کمرلے کئے جب سرفروشی اور جال سیاری پر کمریاندھ لیس تو دنیا کی بڑی سے بردی طاقت سے کمرلے کئے جس سانہوں نے بہت مختردت میں جنگ کی تربیت حاصل کی اور بحد اللہ جماد میں کاربائے میاں انجام دیئے۔

اب اطلاع ملی ہے کہ ان میں سے چھ طلبہ ایک شدید معرکے کے دوران شہید ہوگئے ہیں۔

الماسدو إلى الليد راجعوب.

اطلاع کے مطابق ان چھ طلباء کے نام بیر ہیں :۔ ۱۔ امیراحمر ۱۰۔ عبد الرحمان ۵۔ محمد اقبال ۱۰۔ محمد سلیم ۲۰۔ محمد عبد اللہ ۲۔ عبد الواحد بیاب انس اپی چمنیوں کے دوران میدان جنگ تک لے کیا وہاں انہوں نے جس عزیمت اللہ کا جذبہ بیاب انسی اپی چمنیوں کے دوران میدان جنگ تک لے کیا وہاں انہوں نے جس عزیمت واستقامت کے ساتھ خالص اللہ کے لئے جان دی وہ ہم سب کیلئے لا کق رشک بھی ہے اور قابل فخر بھی۔ انہوں نے گولوں کی شدید بارش میں بھی نہ مرف یہ کہ دغمن کو پشت نہیں دکھائی بلکہ آخروقت تک شجاعت کے جو ہر دکھاتے رہے اور شادت کی موت کا خندہ پیشانی کے استقبال کیا۔ ان میں سے بعض طلبہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ دہ جاتے دقت اپنے ساتھیوں ہے یہ کہ کر مجے تھے کہ ہمارے لئے دعا کرنا کہ ہمیں شادت نعیب ہو۔ فلست انہا لے ساتھیوں سے یہ کہ کر مجے تھے کہ ہمارے لئے دعا کرنا کہ ہمیں شادت نعیب ہو۔ فلست انہا لے ساتھیوں سے یہ کہ کر مجے تھے کہ ہمارے لئے دعا کرنا کہ ہمیں شادت نعیب ہو۔ فلست انہا لے ساتھیوں سے یہ کہ کر مجے تھے کہ ہمارے لئے دعا کرنا کہ ہمیں شادت نعیب ہو۔

فلت أبالحب حين أقتل مسلما على أي جنب كان ، لله مصرعى و ذلك فف ذات الوله وإن يتاء بهارك على أوصال مشلوممذع

ان خدامست نوجوانوں نے اپنے خون گرم کا نذرانہ پیش کر کے جماد افغانستان کی آبیاری کی ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ خون معصوم رنگ لاکر رہے گا۔ آج ہمارے ول ان ہو نمار جوانان رعناکی جدائی سے مغموم بھی ہیں 'اور ہمارے سر فخرسے بلند بھی کہ بجداللہ 'ابھی ہم ہیں ایسے جاں نار موجود ہیں جو نام د نمود سے پرواہ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کیلئے اپنی جان دے سکتے ہیں۔

ینا کر وند خوش رہے کہ خاک وخون غلطیرن خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را

ائنی میں سے بعض طلبہ زخمی بھی ہوئے۔ ایک طالب علم محدیونس کی آنکھ بھی شہید ہوئی 'اور ایک طالب علم محد سلیم کے بازو کی بڑی ٹوٹ مٹی ۔

قار ئین سے درخواست ہے کہ وہ شہداء کیلئے مغفرت 'ان کے بسماند گان کیلئے مبر جمیل اور زخمی طلبہ کیلئے صحت وعافیت کاملہ عاجلہ کی دعا فرہائیں۔

البلاغ جلد ١٩ شاره ١٢

#### وفات حسرت آیات عارف بالله حضرت مولاناد اکثر عبدالحی صاحب عارفی م

قار ئین کو یقینا اس عادہ فا جعد کی اطلاع مل چکی ہوگی کہ احقر کے بیخ و مربی اور ہم سب کے مخدوم بزرگ عارف ہاللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی (رحمتہ اللہ علیہ) صدروارالعلوم کراچی جعرات ہارجب ۲۰۱۱ھ کی صبح کواپنے مالک حقیق سے جالے۔ اناللہ والمالیہ واجعون جضرت والاکی وفات پوری ملت کیلئے بالعموم 'اور حضرت کے متعلقین اور اہل وارالعلوم کیلئے بالحضوص 'ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر شدت غم کے اظہار کے لئے تمام الفاظ ناکانی معلوم ہوتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد سے راقم الحروف اپنے آپ کوایک الیے چٹیل صحرا میں محسوس کررہا ہے جس میں دور دور کسی سائے کا نام دنشان نہیں۔

الله تعالی نے حضرت والا کواس دنیا میں اپنی رحمت کا مظربنایا تھا 'وہ رحمت ورافت اور شفقت کا بیکر مجسم تھے 'جس کسی کا آپ سے تعلق ہوا 'خواہ مخضروفت وی کیلئے کیوں نہ ہو' وہ آپ کے اس وصف جمیل کا گرا نقش لئے بغیرنہ رہ سکا۔ آپ اپنے سے اونی تعلق رکھنے والوں کی نجی زندگی کی تفصیلات تک میں اس قدر دخیل تھے کہ آج ان میں سے ہر مخص یہ محسوس کررہا ہے کہ دنیا میں اس کی سب سے گرافقدر ہو نجی لٹ گئی۔ یہ عزیز تزین متاع می ہوگئی اور زندگی کا محبوب تزین سمارا ٹوٹ کیا۔

اُگرچہ یہ احساس ہراس مخص کو ہے جسے حضرت والاً سے نیاز مندانہ تعلق تھا انہان ناچیز راقم الحروف ' برا در بزرگ حضرت مولانا مفتی محد رفع عثانی صاحب مدظلهم اور دا رالعلوم کے دو مرے خدام کے ساتھ حضرت کا معاملہ ایسا تھا کہ تعبیر کرنے کیلئے ''لطف و کرم '' ہے لیکر ''شفقت و محبت '' تک کے تمام الفاظ تھنہ ہی تھنہ معلوم ہوتے ہیں۔

آج سے تقریبًا دس سال پہلے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شفیج صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات ہارے لئے زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا' اس حادثہ کے موقع پر اور اس کے بعد جس ذات کی ہے پایاں شفقتوں نے ہمیں اور دارانعلوم کو سمارا دیا' وہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ ہی کی ذات بابر کات تھی' آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری کوشش جیتے صاحب قدس سرہ ہی کی ذات بابر کات تھی' آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری کوشش جیتے

تی ہے ہوگی کہ حضرت مفتی صاحب قدس مرہ کے بعد تنہیں ہے احساس نہ ہو کہ تمہارا ہاپ سر پر نہیں ہے' اور پھر گذشتہ دس سال کے دوران آپ نے اپنے اس ارشاد کا جس غیر معمولی طور پر حق ادا فرمایا' وہ صرف اور صرف آپ ہی کا حصہ تھا۔

طور پر حق ادا فرمایا وه صرف اور صرف آپ بی کا حصه تھا۔ اس کئے حضرت والا کی وفات جارے گئے دہرا صدمہ لیکر آئی ہے 'ایک طرف آپ کی وفات سے اس مینخ و مربی کا سامیہ سمرے اٹھا ہے جس کی زندگی کا ہر سانس خدمت دین اور ا ہے متعلقین کی اصلاح کی فکر کیلئے وقف تھا'اور دو سری طرف والد ماجد قدیں سرہ کی وفات کا وہ زخم جس پر حضرت والا ؒنے اپنی نا قابل ہیان شفتتوں سے مرہم رکھا ہوا تھا'ا کیک بار پھر اس طرح برا بوكياب جي يه حادة بحي آج بيش آيا مو- انالله و اما الميه واجعون -الحمدلله واس جا مبكداز صدے کے باوجود انہی بزرگوں کی تعلیم و تلقین ہے ہیہ حقیقت یوری طرح دل نشین ہے کہ اللہ تعالی حاکم بھی ہیں ' حکیم بھی اور اپنے بندوں پر کا کتات کے ہر فرد سے کہیں زیادہ رحیم بھی'ان کا کوئی فعل حکمت ومصلحت سے خالی نہیں'اس دنیا میں كوئى ہميشہ رہے كيلئے نہيں آنا موت كے الل قانون سے نہ كوئى پيغبرمتنى ہوئے نہ كوئى صحابی یا بڑے سے بڑا ولی' قضاء اللی میں ہر مخص کے جھے کے سانس محنے ہوئے محفوظ ہیں جن میں سمی آرزو مسی تمنا مسی صدے اور سمی بردی سے بردی کوسٹس سے کوئی کی بیشی ممکن ہے' ہم اور آپ اپنے اپنے ظاہری مفادات اور سطی آر زوؤں کے محدود دائرے ہیں رہ کر

نیں 'پیدا کرنے والا ہی جانا ہے کہ کس مخص کو کب تک ونیا میں باتی رکھنا قرین حکمت ہے 'ہم اور آپ اپنے اپنے ظاہری مفاوات اور عظی آر زوؤں کے محدود دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں 'لیکن علیم و حکیم کے فیطے پورے نظام کا تات کی ان ازلی اور ابدی حکمتوں پر منی ہوتے ہیں 'لیکن علیم و حکیم کے فیطے پورے نظام کا تات کی ان ازلی اور ابدی حکمتوں پر منی ہوتے ہیں جن تک ہماری محدود سوچ کی رسائی ممکن نہیں۔ اگر کا تئات کا یہ نظام جو صدیوں سے چل رہا ہے' اس کو ہماری انفرادی سطی آر زوؤں کے آباع بنا دیا جا آتو اس کا ایک دن چلنا ممکن نہ تھا۔ لنذا پورا بقین ہے کہ جو کچھ ہوا' وہ حکمت و مصلحت کے عین مطابق تھا' چلنا ممکن نہ تھا۔ لنذا پورا بقین ہے کہ جو کچھ ہوا' وہ حکمت و مصلحت کے عین مطابق تھا' ہماری فقل' ہماری سوچ ایک تقص کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔ لیکن ہم کمزور ہیں' ہماری عقل' ہماری فیم' ہماری سوچ ایک تک وائرے میں محدود ہے' اور ہمارے غم و مسرت کے جذبات ہماری فیم' ہماری سوچ ایک تنگ وائرے میں محدود ہے' اور ہمارے غم و مسرت کے جذبات ایک قائن پر مکمل ایمان کے باوجودل میں سلگنے ایک وائرے ہے وابست ہیں' لنذا نہ کورہ بالا حقائق پر مکمل ایمان کے باوجودل میں سلگنے وائی تش غم کو یکافت بچھا دینا ہمارے بس سے باہر ہے' یہ آگ تونہ جانے کب تک لو دیتی وائی تش غم کو یکافت بچھا دینا ہمارے بس سے باہر ہے' یہ آگ تونہ جانے کب تک لو دیتی

رہے گی 'کیکن سے مولائے کریم کا کیسا انعام ہے کہ پارہ پارہ دل اور پرنم آنکھوں کے ماتھ بھی

ا فالله وإنا البه داحعون كمدوي ..... اور صرف كدين ...... بركت عظيم صلح كا وعده فرماليا ب كدا ولشك عليه عرصلوات من ربه عود حمة و اولئك عمرا لمهندون -

\*\*\*\*\*

حضرت والا کے ضعف و نقابت کا سلسلہ تو عرصے سے جل رہا تھا الیکن شدید ضعف کے باوجود آپ نے اپنے معمولات زندگی بھی نہیں چھوڑے اسی طرح آخر شب میں بیدار ہونا اس طرح نوا فل واوراد کا اہتمام اسی طرح آٹھ بیج گھرسے نکل جانا اور ایک بیج دوپیر تک مطب میں اس طرح مشخول رہنا کہ جج میں بل بحری مسلت نہ تھی اسی طرح ڈاک کے انبار کا جواب اسی طرح احباب کے سامنے دبئی افادات کا سلسلہ اسی طرح ایک ایک فرد کے ساتھ حق محبت کی اوائیگی کا اہتمام۔ غرض اس ضعف و نقابت کے عالم میں ان تمام گرا نبار ذمہ داریوں کا پورا پورا حق اواکرنا ایک ایسی محیرا بعقول بات تھی جے حضرت والا کی قوت ایمانی کی کرامت کے سواکسی اور نام سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

اسی ضعف کے عالم میں اتوار ۱۱ رجب ۲۰۱۱ ہے مطابق ۲۳ مارچ ۱۹۸۱ء کو فجر کے بعد معمولی بدہضمی کی بنا پر درد شکم کی شکایت شروع ہوئی' اتفاق ہے اسی دن دارالعلوم میں ختم بخاری شریف کی تقریب تھی' اور حضرت نے یہاں تشریف آوری کا وعدہ فرمالیا تھا' خدّام نے عرض بھی کیا کہ طبیعت چو نکہ ٹھیک نہیں ہے' اس لئے دارالعلوم تشریف لیجانا ملتوی فرمادیں' لیکن فرمایا کہ "المحدللہ 'ابھی ہمت ہے' اور ختم بخاری شریف کی بابر کت مجلس میں شرکت کا معاملہ ہے' اس لئے میں ضرور جاؤں گا ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ اکبر اس ضعف اور علالت شرکت کا معاملہ ہے' اس لئے میں ضرور جاؤں گا ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ اکبر اس ضعف اور علالت میں بھی سعادتوں کے حصول کی یہ فکر اور دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا یہ عالم تھا۔

وارالعلوم تشریف لائے 'لیکن یمال پینچ کر بھی تکلیف جاری رہی 'یمال تک کہ تکلیف ہی کی بنا پر وقت مقررہ سے پہلے تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمالیا 'اور مکان پر تشریف لے گئے 'مکان پر بہنچنے کے بعد بھی تکلیف بڑھتی چلی گئی' متعدد معالجوں کاعلاج ہوا 'لیکن ورد شکم کو افاقہ ہوا تو بیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہوگئی' منگل کے ون پتہ چلا کہ بلڈ پریشر بہت گر گیا ہے 'اور بلڈ یوریا میں بہت اضافہ ہوگیا ہے۔

احقردو ہفتے پہلے سعودی عرب اور ترکی کے سفر پر کیا ہوا تھا' بدھ کی صبح کو واپس کرا جی پنجا تو حضرت کی علالت کاعلم ہوا' حضرت کے مکان پر پہنجا تو معلوم ہوا کہ حضرت کو تاظم آباد کے مرتقبی ہپتال میں لیجایا گیا ہے'افقاں خیزاں دہاں حاضر ہوا تو حضرت کا رہائی پر لینے ہوئے سے' ڈرپ کئی ہوئی تھی' ناک ہے آئیجن دی جارہی تھی' لیکن اس حالت میں بھی ہوش وحواس بوری طرح بر قرار تھے۔ حضرت نے اس ناکارہ کی آمد پر مسرت کا اظہار فرمایا' اور فرمایا کہ ''جو سانس بھی اللہ کی یاد میں میسر آجائے وہ بری نعمت ہے۔'' اس کے بعد پچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائیں' آواز میں بھراللہ قوت تھی' البتہ دواؤں کے اثر ہے بولنے میں تدرے دفت ہوتی تھی' البتہ دواؤں کے اثر ہے بولنے میں تدرے دفت ہوتی تھی' اور جملے بوری طرح سجھنا مشکل ہو آتھا۔

آہم ڈاکٹروں نے اس حد تک اطمینان دلایا کہ بھراللہ ہپتال آنے کے بعد بلڈ پریشر تقریبًا معمول پر آئیا ہے 'بلڈ بوریا میں بھی کی ہوئی ہے 'اور بیشاب بھی ہوا ہے 'یہ طالات امید افزا تھے' برحہ کا ون ای حالت میں گذرا' لیکن جعرات کی شب میں فجرے پہلے سانس اکھڑنی شروع ہوگئ 'فجر کی اذان ہو رہی تقی' برادر عزیز و مکرم ممتاز صاحب جو اس وقت سرانے موجود تھے' ان کا بیان ہے کہ اذان کے وقت زبان میں حرکت محسوس ہوئی 'عمر بحر ازان کا جواب میں اس سے غفلت نہ تھی' اور بس 'یہ اس زبان میں حرکت محسوس ہوئی 'عمر بحر ازان کا جواب دینے کا جواب تمام تھا' اس عالم میں بھی اس سے غفلت نہ تھی' اور بس 'یہ اس زبان میارک کی آخری حرکت تھی۔

یمار عشق لے کے ترا نام سوکیا مدت کے بیترار کو ترام عمیا

انالله وانااليه واجعون - الله هم اكرم نزله ووسع مدخله وابدله دارا خيرامن دارة واصلاخيرامن اعله، ونقه من الخطايا كما ينتى المتوب لابيض من الدنس.

اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کو اس آخری دور ہیں اپ بیٹنے عکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس سرہ کے علوم ونیوض کی تشریح وتوضیح اور ان کی نشرواشاعت کیلئے کویا چن لیا تھا' خاص طور پر اپنی زندگی کے آخری سالوں ہیں حضرت پر افادہ خلق کا ایک جذبہ بیتاب طاری تھا' ان کی ہروقت کی دھن یہ تھی کہ جو پچھ میں نے اپنے شخ سے حاصل کیا ہے' اسے جلدا زجلد اپنے ہر مخاطب کی طرف منقل کردوں' چنانچہ حضرت کے یہ افادات کی باقاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت کے یہ افادات کی باقاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت کے یہ افادات کی باقاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت کے یہ افادات کی باقاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت کے یہ افادات کی باقاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت کے یہ افادات کی باقاعدہ مجلس کے بابند نہیں میں میخانہ بیٹ

چنانچہ اٹھے اٹھے بیٹے 'چلے پھرتے ان کی زبان مبارک پر ایک ہی ذکر تھا 'اور وہ تھا ابتاع سنت کی دعوت و تبلیخ 'اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے اعمال کی تربیت اور اپنے شیخ کے مزاج و فداق کی تعلیم 'چنانچہ آپ جہاں بیٹھ جاتے 'خواہ وہ گھر ہویا مطب 'یا کوئی اور جگہ دعوت و تبلیخ کا بیہ سلسلہ شروع ہوجا تا تھا 'اور اس جذبۂ بیتاب کا لازمی اثر بیہ تھا کہ سننے والا اگر چند لیے بھی آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوسکا ہے تو وہ اپنی زندگی کیلئے بچھ نہ کیے لیکر اٹھتا تھا۔

حضرت والأكی اس تبلیغ ودعوت اور تعلیم و تربیت سے سینکٹوں زندگیوں میں انقلاب آیا 'اور نہ جانے کتنے لوگوں کی کایا بلیث گئی۔

آپ نے و کالت کے بیٹے کو چھوڑ کر ہو میو پیتھک طریقتہ علاج کا مشغلہ اختیار فرمایا تھا' اور آخرد قت تک اس مشغلے کو ترک نہیں فرمایا 'مطب میں لوگوں کے رجوع کا عالم یہ تھا کہ جس وقت حضرت مطب میں تشریف فرما ہوتے 'اس وقت بعض مرتبہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہوتی تھی 'لیکن اس مشغولیت کے عالم میں بھی وعوت و تبلیغ کا کام چھوٹیا نہیں تھا'اور اس مطب میں جسمانی ا مراض کے ساتھ ساتھ روحانی ا مراض کا علاج بھی جاری رہتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے پاس اپنے جسمانی امراض کے علاج کیلئے آئے " آتے وقت نہ دین کی کوئی فکر تھی' نہ کسی رہی بات ہے دلچین الیکن یمال ہے دین کی فکر لیکرلوٹے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی دوائیں لیکر محتے 'اور رفتہ رفتہ اللہ نے ان کی کایا لیٹ دی۔ زبانی وعظ و تعیحت کے ساتھ ساتھ حضرت کے یہاں تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا' اور آپ نے ہزار ہا صفحات پر مشمل اپنی الی آلیفات کا مرانقدر ذخیرہ چھوڑا ہے جو اینے اسلوب کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے 'اور طالبان حق کے لئے انشاء اللہ رہتی دنیا تک مشعل راه بيخ كا - "اسوة رسول اكرم"" " ماثر تحكيم الامت" " " "بعائر تحكيم الامت" " " "معارف حكيم الامت "" " واصلاح المسلمين " اور "معمولات يوميه " ميس سے ہركتاب بم سب كيلئے ا یک گرانفتدر مرمایه اور علوم دمعارف کلانیمول خزاند ہے 'جس کے ذریعے انشاءاللہ حضرت والأكافيض بيشه جارى رب كا من حمة الله تعالى س حمة واسعة -

کے تمام متوسلین اس قدر دل شکستہ ہیں کہ کسی کو تغصیل ہے اس موضوع پر قلم انھانے کا دماغ نہیں 'لیکن ارادہ بیہ ہے کہ انشاء اللہ ''البلاغ ''کی ایک خصوصی اشاعت عقریب حضرت آئی کے تذکرے کیلئے مخصوص کی جائے گی جس میں حضرت کی سوانح حیات ' آپ کے مفاوت ندگی اور آپ کے خصوصی مزاج دنداق پر انشاء اللہ تغصیل افادات ' آپ کے معمولات زندگی اور آپ کے خصوصی مزاج دنداق پر انشاء اللہ تغصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اس غرض کے لئے متعدد حضرات سے مضامین لکھنے کی در خواست مجمی کردی منی ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ آئندہ شارے میں اس خاص نمبر کی آریخ کا اعلان کردیا جائے گا۔

اس وقت تو قار کمن سے درخواست ہے کہ وہ حضرت والا کیلئے دعا فرہا کیں کہ اللہ تعالی آپ کی کمل مغفرت فرہا کر آپ کو اپنے مقامات قرب میں پیم ترقی درجات عطا فرہا کیں ' پسماندگان کو صبرہ جمیل کی توفیق بخشیں اور ہم سب کو حضرت کی ہدایات وتعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق کامل عطا فرہا کیں۔

مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق کامل عطا فرہا کیں۔

اللّٰ ہے دولا بحد منا اجری ولا تغن نا بعد کا۔ آمین ۔ البلاغ جلد ۲۰ شارہ ۸ مین ۔ البلاغ جلد ۲۰ شارہ ۸

الهد خاص نمبر حضرت عارنی نمبرے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ محمد عمران

## حضرت مولانانور احمر صاحب

حضرت مولانا نوراحر صاحب احقر کے بہنوئی بھی تھے اور استاذ بھی اور اس لحاظ ہے ان کی وفات میرے لئے ایک زبردست اور گھر بلو حادثہ تو ہے ہی الیکن اس کے ساتھ ہی وہ اسلام کے ان خاموش رضا کاروں میں سے تھے جن کی پوری زندگی علمی انعلی اجتابی اور سالام کے ان خاموش رضا کاروں میں سے تھے جن کی پوری زندگی علمی انعلی اور سیاسی میدانوں میں کی نہ کسی جست سے خدمت دین میں بسر ہوئی الیکن وہ نام و نمود اور شہرت کے معروف ذرائع سے بیشہ دور رہے۔ قیام پاکستان کی تحریک سے لیکر روزوفات تک ملک و ملت کے نہ جانے کتنے اہم کاموں میں انہوں نے موثر حصہ لیا الیکن اس طرح کہ جب ان کاموں کی آریخ مرتب کرنے ہو آئید ان کاموں میں ان کا مام نہ آگ و الے آریخ مرتب کریں ہے تو شاید ان کاموں میں ان کا مام نہ آگ ان کے ساتھ اس نام نہ آگ آن ہے اپنا دامن خام نہ آگ و بیٹ جو اپنا دامن عروز میں شہرت و انجمعت کے جو وسائس ہروقت گئے رہتے ہیں مولانا ان سے اپنا دامن بیجاتے ہوئے دنیا کی سرحہ پار کر گئے۔ لیکن برصفیریاک وہند بشمول بنگلہ دیش و برماکا شاید کوئی دین جو الذا ان کی وفات محفن دین حلقہ ایسا نہیں ہوگ جو ان سے اور انکی خدمات سے واقف نہ ہو الذا ان کی وفات محفن دین حلقہ ایسا نہیں ہوگا جو ان سے اور انکی خدمات سے واقف نہ ہو النذا ان کی وفات محفن دین حلقہ ایسا نہیں ہوگا جو ان سے اور انکی خدمات سے واقف نہ ہو النذا ان کی وفات محفن

ایک معنی اور گریلوحادی این ملک ولمت کا ایک عظیم سانحه ہے۔ د حمله الله نعالیٰ دحملة و اسعیة .

مولاناً اپنے وطن سے علوم دین کی محیل کیلئے دارالعلوم دیوبند آئے تھے اپنی ذہانت وذکاوت اور مضبوط علمی استعداد کی بنا پر اینے تمام اساتذہ کے منظور نظررہے 'اور ہمیشہ امتحانات میں امتیاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اساتذہ کی خدمت اور ان کے علمی وعملی كامول من ہاتھ بٹانے كا خاص ذوق تھا'اس لئے تعلیم سے فراغت کے بعد بھی دیوبندہی میں متیم ہو گئے۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے خصوصی تعلق قائم كيا" اور جب ٨ ١٩٨٠ من حضرت والدصاحب مجرت كركے ياكستان تشريف لائے تو ا مجلے ہی سال مولانا مجمی کراچی تشریف لے آئے۔ حضرت والدصاحب کا ذاتی کتب خانہ د یوبند میں رہ کمیا تھا 'اور حضرت والد صاحب کی عمر بحرکی یو نجی تھی 'اسے پاکستان خفل کرنے میں مولا کا نے بری محنت کی جس کی حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ول میں بری قدر تھی۔ یہ احقرکے بچپین کابھی بالکل ابتدائی زمانہ تھامیں نے دیوبند میں قاعدہ بغدادی شروع کیا تھا کہ پاکستان منتقل ہونے کا ہنگامہ شروع ہو کیا۔ کراچی میں اس دفت دور دور تک کوئی ایبا مدرسه نه تفایس میں میری عمرکے بچے تعلیم عاصل کرسکیں۔ چنانچہ احقر کی ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری حضرت مولانا نور احمد صاحب ؓ نے قبول فرمائی 'اور مجھے قاعدہ بغدادی پڑھانا شروع کیا ابھی قاعدہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ خاندان کے پچھے بچوں کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ پارہ عم بھی ختم کر چکے ہیں' اس اطلاع پر انہوں نے احقر کو قاعدہ بیج میں چھڑوا کرپارہ عم شروع کرا ویا اور ابتدائی چند بارے بری تیز رفتاری کے ساتھ پر حادیث اس وقت حضرت والدصاحب"، جیخ الاسلام حضرت علامه شبیراحمد صاحب عثانی قدس سره کے ساتھ مکلی ولمی خدمات میں مصروف رہجے تھے' اور حضرت مولانا نور احمد صاحب مجمی ان کا ہاتھ بٹانے كيلئے ہمہ وقت انبی كے ساتھ رہتے تھے 'اس كئے ميري پڑھائى كانہ كوئى وقت مقرر تھا'نہ ون 'جب مجھی مولانا کوموقع مل کیا 'مجھے لے کر بیٹھ سکتے 'اور بیران کے انداز تعلیم اور والدین كى دعاؤں كى بركت تھى كە اس طرح بے قاعدى سے يرصنے كے باوجود ميں نے سات بارے بورے کر لئے 'اور نا ظرور جنے کے لائق ہو گیا۔

اس مرحلے پر مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ اب باقی ماندہ قرآن کریم تم خود نکال سکتے ہوا

روزانہ تعو ڑا تعو ڑا خود پڑھ لیا کو 'چنانچہ اب انہوں نے جھے قرآن کریم کے بجائے بہشتی سے ہرادر میرت خاتم الا نبیاء شروع کرادی 'اور ان دونوں کتابوں کے بعد حمر باری۔۔۔اتنے عرصہ میں پہلے جامع مسجد جیب لا مُنز کے اندر اور پھر مسجد باب الاسلام آرام باغ میں چھوٹے چھوٹے جن میں ابتدائی فاری کی تعلیم کا انتظام تھا 'پھراحقر نے دہاں پڑھنا شروع کردیا۔

کیکن اس ناکارہ کواللہ تعالی کے فضل وکرم سے حرف شنای کی جومقدار بھی حاصل ہوئی' وہ نظام راسباب میں حضرت مولانا نور احمد صاحب قدس سرہ کی رہین منت ہے ماوراس لحاظ ہے بھی وہ احقرکے بہت بڑے محسن ہیں۔

پاکستان منتقل ہونے کے بعد ابتدائی چند سالوں میں حضرت والد صاحب قدس سروکی زیادہ تر توجہ ملک میں اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے کاموں پر مرکوز رہی 'اور اس مقصد کیلئے ذبان و قلم سے لیکر تحرکی اور جماعتی انداز کی جدوجہد تک ہر تشم کے کام حضرت والد صاحب کو کرنے پڑے۔ اس دور میں حضرت والد صاحب کے بان تمام کاموں میں حضرت مولانا نور احمد صاحب کے برے۔ اس دور میں حضرت مولانا نور احمد صاحب کے برے۔

اللہ تعالی نے حضرت مولانا کو مهم جوئی اور مشکلات کو سرکرنے کا نہ صرف ملکہ 'بلکہ اس کا خاص ذوتی و شوتی عطا فرایا تھا'وہ اس معالمے میں غیر معمولی عزم واراوے اور حوصلے کے مالک تے 'جو کام ساوہ' آسان اور معمولی ہو وہ کر ضرور لیتے تے 'لیکن ان کی اصل جولانیاں ایسے مواقع پر ظاہر ہوتی تھیں جب کوئی ایسا مشکل اور سخت محنت طلب کام سامنے آجائے جس سے عام لوگ چھے ہٹ رہے ہوں'ایسے مواقع پر وہ آگے بڑوہ کر بڑے ذوق وشوق سے اس کام کو سنبھالتے 'اور جب تک وہ کام اپنی انتا کونہ پہنچ جاتا اس کے لئے تن وشوق سے اس کام کو سنبھالتے 'اور جب تک وہ کام اپنی انتا کونہ پہنچ جاتا اس کے لئے تن من کی بازی لگائے رکھتے' اس معالمے میں رات ون کو ایک کرکے بظاہر نامکن کو ممکن کر وکھانا ان کا خاص وصف تھا جس سے ان کے ساتھ ہروا تھیت رکھنے والا پوری طرح آگاہ

چنانچہ حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ند کورہ بالا کاموں میں وہ اسی دھن اور جذبے کے ساتھ معروف رہے والد صاحب کی بیشتر خدمات کے ساتھ معروف رہنے تھے 'اور اس طرح اس دور کی حضرت والد صاحب کی بیشتر خدمات میں انشاء اللہ وہ عظیم اجرو ٹواب کے مستحق ہو گئے۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ كوكرا ہى خفل ہونے كے بعد اس بات كاشديد احساس ففاكد اس بحرے مرجے شرج اس وقت ملك كا وارا فكومت بحى تعالموئى معيارى دبئ ورسكاہ موجود تنميں ہے۔ چنانچہ وہ يمال ايك معيارى دارالعلوم قائم فرمانا چاہتے تھے۔ شردع بين معجد باب الاسلام آرام باغ بين ايك چھوٹا سايدرسه "ايدا والعلوم" اوراسى ك شردع بين معجد باب الاسلام آرام باغ بين ايك چھوٹا سايدرسه "ايدا والعلوم" اوراسى ك ساتحہ ايك "وارالا فقاء" قائم فرمايا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ كی سمولی فی ان اواروں كا عملی انتظام حضرت مولانا نوراحير صاحب قدس سرہ نے بى سنسالے ركھا۔

مرسا ہو مطابق الا اللہ اللہ تعالی نے حضرت والد صاحب قدی سرہ کی آر زواس طرح بوری فرمائی کہ محلہ تا تک وا ڑہ جی ہندوؤں کے ایک متروکہ اسکول کی ممارت مرب کے قیام کیلئے متیا ہو گئی۔ حضرت والد صاحب قدی سرہ نے اس ممارت جی بنام خدا تعالی وہ مدرسہ قائم فرمایا ہو آج بحد اللہ وارالعلوم کراچی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ممارت بوی کیلی اور کباڑ خانے کی می حالت میں کمی تعیم حضرت والد صاحب قدی سرہ اور حضرت مولانا نور احمد صاحب نے اپنے ہا تھوں سے اس کی صفائی کرے اس مدرسے کا آغاز فرمایا۔ حضرت والد صاحب نے مرب کے امور کی اصولی محرانی کیلئے ایک مجل متفیمہ قائم فرمائی حضرت والد صاحب اس محررکی اور خشرت والد صاحب اس محررکی اور افراد شامل تھے محضرت والد صاحب اس مجل محررکیا کیا اور حضرت مولانا نور احمد صاحب کو دارالعلوم کا ناظم مقرر کیا کیا اور سے صدر قرار پائے اور حضرت مولانا نور احمد صاحب کو دارالعلوم کا ناظم مقرر کیا کیا اور اس حیثیت میں مولانا نے اپنی فعال اور محرک محضیت کے جو ہرد کھلا ہے۔

اللہ تعالی نے مررے کو مقبولیت عطافرہائی اور طلباء کا رجوع بردھا سال تک کہ وہ ممارت نگ محسوس ہونے گئی۔ 1900ء میں اللہ تعالی نے دارالعلوم کو شمرے باہراس علاقے میں اللہ تعالی نے دارالعلوم کو شمرے باہراس علاقے میں ایک وسیع قطعہ اراضی عطافرہایا جہاں آج کور تکی انڈ سٹریل اربیا آبادہ۔اس وقت کور تکی کی آبادی کا نہ کوئی نام ونشان تھا نہ اس کا کوئی تصوّر۔اس علاقے سے نزدیک ترین شمری آبادی لانڈ ھی کی تھی۔ رسل درسائل کے ذرائع مفتود تھے اور شمرے اتن دور جگہ پر مدرے کی تقمیر بردا کشمن مرحلہ تھا کین حضرت مولانا نور احمہ صاحب کی مهم جویانہ جگہ پر مدرے کی تقمیر بردا کشمن مرحلہ تھا کین حضرت مولانا نور احمہ صاحب کی مهم جویانہ طبیعت نے اس کشمن مرحلے کو بردی خوبی کے ساتھ مردانہ وار طے کیا اور مختمری مدت میں طبیعت نے اس کشمن مرحلے کو بردی خوبی کے ساتھ مردانہ وار طے کیا اور مختمری مدت میں یہاں تین عظیم الشان محار تیں تقمیر ہو تکئیں جن میں ایک درسگا ہوں اور دو طلبا کی قیام گاہوں یہاں تین عظیم الشان محار تیں تقمیر ہو تکئیں جن میں ایک درسگا ہوں اور دو طلبا کی قیام گاہوں

بر مشمل تھیں چنانچہ ۱۹۵۹ء میں دا رالعلوم اس نئ عمارت میں منتقل ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کو مولاناً ہے وارالعلوم ہے باہر بھی مختلف جمات میں کام لینا تھا پنانچہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ (غالباً ۱۹۹۵ء کے آغاز میں) دارالعلوم ہے مستعفی ہو گئے۔ اورانہوں نے "مجلس دعوۃ الحق" کے نام ہے ایک تبلینی ادارہ قائم کرلیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں پہلی بارسوشلزم کے قیام کی تحریک پوری قوت ہے اٹھ رہی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے مجلس دعوۃ الحق کے ذریعے سوشلزم کی تردید کو اپنا ہوف بنا کر ہر طرح کی علمی اور عملی جدوجہد شعروع کی اور اس سلسلے میں کا رہائے نمایاں انجام دیئے۔ سوشلزم کے بارے میں سااعلاء کا وہ فتوئی جس نے اس دور میں بہت شہرت حاصل کی ورحقیقت مولاناً ہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا اور مختلف مکا تب فکر کے علماء ہے اس پر وستخط حاصل کرنے کیلے انہوں نے چند روز کے اندر کرا جی سے پٹاور تک کار میں طوفانی سفر کیا تھا۔

جب افغانستان میں روی افواج کے داخلے کی بنا پر افغان مجاہدین نے گوریلا جنگ شروع کی تو ان مجاہدین کو مادی اور اخلاقی ایداد فراہم کرنے میں بھی مولاناً نے نمایاں کردار اداکیا۔ افغان مجاہدین کی مختلف تنظیموں سے مولاناً کے بڑے گرے روابط تھے 'اور وہ سب ان کی خدمات کے احسان مندی کی حد تک معترف ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد مرتبہ مولاناً نے مرحد تک سغر بھی کیا 'پاکستان میں مختلف حلتوں سے مل کرانہیں جماد افغانستان کے متعلق ان کے فرائف کا احساس دلایا 'اور لا کھوں روپ کا چندہ جمع کرکے افغان مجاہدین تک بہنچایا اور ایک زمانہ ایسا گذرا کہ مولانا کی شب وروز کی معروفیات ای جماد سے متعلق تھیں۔

ای جہاد کے سلسلے میں مولانا کا رابطہ مُوتمرالعالم الاسلامی سے قائم ہوا 'اور مُوتمرنے آپ کو نشرواشاعت اور دعوت وارشاد کا ناظم بھی مقرر کر دیا۔ اور اس حیثیت میں بھی انہوں نے ملک اور بیرون ملک خدمات جلیلہ انجام دیں۔

آخر عمر میں اللہ تعالی نے ان سے دینی علوم کی جوعظیم خدمت لی 'وہ اپنی پائیداری اور اثرات کے لحاظ سے الیں خدمت ہے کہ اگر ان کی زندگی میں صرف ایک ہی کارنامہ انجام پایا ہو تا تو شاید ان کی سعاوت و نعنیات کیلئے کافی تھا۔ انہوں نے "ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ" کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم فرمایا۔ شروع میں یماں سے تصحیح کے خصوصی اجتمام کے ساتھ قرآن کریم کے نسخ شائع کئے جو اپنی صحت 'حسن اور د لکشی کے لحاظ سے

کی طرح آج کمپنی کے شخوں ہے کم نہ تھے۔ اس کے بعد ای ادارے ہے انہوں نے "اعلاء السن" جیسی عظیم الثان کتاب جو بیں جلدوں پر مشتمل ہے "بہلی بار کمل ٹائپ پر شاکع کی۔ "اعلاء السنہ" وہ جلیل القدر کتاب ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے اپنی گرانی میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سرہ ساحب تھانوی قدس سرہ نے اپنی گرانی میں حضرت کا یہ ارشاد متعدد بزرگوں نے نقل کیا کہ اگر خانقاہ تھانہ بھون ہے اس کتاب کی آلف کے سواکوئی اور کام نہ ہوا ہو آ تو تنا یمی کام اس کی سعاوت کیلئے کانی تھا۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کواس کتاب کی اشاعت کا بہت اہتمام معاوت کیلئے کانی تھا۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کواس کتاب کی اشاعت کا بہت اہتمام شعانہ کی تابی تھانہ ہو حکیں "اوروہ بھی شعنہ کی طرح وجود کی طباعت رہے۔ آخر میں حضرت مولانا شعر علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی آخر عمر میں یہ سوچ کر کہ یہ جھے کی طرح وجود شی گاراس کا مقصد محض کتاب کو وجود میں لانا تھا "اول توطباعت الی تھی کہ خاص طور پر اہل مقصد محض کتاب کو وجود میں لانا تھا "اول توطباعت الی تھی کہ خاص طور پر اہل عمر سے استفادہ نہ کر سے تھے "دو سرے اس وقت تک ابتدائی جلدیں نایا ہو چکی صرے میں ہو تھی ۔

ہارے تقریباً تمام بزرگوں کی تمنا تھی کہ یہ کتاب ٹائپ پر کھمل شائع ہو'لیکن ہیں جلدوں کی طباعت کا انظام کارے وارد تھا اللہ تعالی نے حضرت مولانا نور احمہ صاحب کے ول میں یہ واعیہ پیدا فرمایا اور یہ کام انہی جیے مخص کی ہمت مردانہ کا معظم تھا۔ پاکستان میں عربی نائپ کی طباعت انتمائی مشکل کام تھا اس کیلئے سرمایہ بھی درکار تھا اور محنت بھی۔ حضرت مولانا نوراحمہ صاحب نے اپنی خداواو قابلیت سے یہ مشکل کام بڑی خوبی کے ساتھ سرکیا اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ کتاب طباعت کے حسین پیرین میں منظر عام پر جلوہ گر ہو سرکیا اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ کتاب طباعت کے حسین پیرین میں منظر عام پر جلوہ گر ہو

"اعلاء السن" کی اشاعت نے ان کے سامنے علم ودین کی خدمت کا ایک وسیع دردازہ کھول دیا 'اور اب انہوں نے ایسی نایاب کتابوں کی جبچو شروع کر دی جو ابھی تک طبع نہیں ہو کیں 'یا طبع ہو کر مدت سے نایاب ہو چکی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیے بعد دیگر ہے بہت سی گر انقدر علمی کتب شائع کیں جو ماضی قریب میں عالم اسلام کے کسی بھی جھے میں شائع نہیں ہوئی تھیں۔ "مصنف ابن ابی شبہ" کا کمل نسخہ پہلی بار جمبی سے حال ہی ہیں شائع ہوا تھا، لیکن اس میں بھی بہت سے ابواب قائب تھے، مولاناً نے پیر جعنڈا کے کتب خانے سے ایکا مخطوط نظواکر ان ابواب کا اضافہ کیا، اور پہلی بار اتنی کمل صورت میں یہ کتاب شائع فرمائی۔ ای طرح امام محرد کی مبسوط جو کتاب الاصل کے نام سے مشہور ہے، اس کے بعض متفرق جھے مختلف ملکوں میں شائع ہوئے تھے، مولانا نے ان حصوں کو کیجا کرکے شائع کیا۔ "الاشاہ وانطائر" مت سے نایاب تھی، انہوں نے یہ کتاب بھی طبع فرمائی۔ اس کے علاوہ امام محرد کی "الجامع الصغیر" اور "کتاب الاثار" بھی پاکستان میں پہلی بار استے خوبصورت لباس میں شائع کیں۔

فقہ حنی کی مشہور کتاب "محیط البرهانی" اہمی تک دنیا ہیں کمیں طبع نہیں ہوئی "یہ کتاب فقہ حنی کے اہم ترین آفذییں ہے ، ایکن دنیا ہمرین اس کے صرف چند قلمی نیخ بائے جاتے ہیں۔ کتاب اتن صخیم ہے کہ اب تک کمی ناشر نے اسکی اشاعت کی ہمت نہیں کی۔ اسکی اشاعت کی ہمت نہیں کی۔ اسکی اشاعت کی ہمت نہیں کی۔ اسکی اشاعت کی ہمت نہیں ہینیہ آجائے اللہ اسلام اللہ اللہ کا ارادہ کر لیا تھا اور اس کی بینیہ آجائے منت شاقہ برداشت کرکے اسکے دو کھمل نسخوں کی فوٹو کا بیاں حاصل کرئی تھیں۔ فرض کیلئے محنت شاقہ برداشت کرکے اسکے دو کھمل نسخوں کی فوٹو کا بیاں حاصل کرئی تھیں۔ ایک نسخہ راولپنڈی سے پہلے فاصلے پر ایک گاؤں ہیں موجود تھا جمال فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کی کوئی سولت مینانہ تھی "مولانا ہے ایک فوٹو اسٹیٹ مشین کے مالک کو منہ ما تھی اجرت دیکر اس گاؤں ہیں لیکر گئے "اور دن رات جاگ کر اسکی فوٹو کا پی نظوائی "دو سرا نسخہ مینہ منورہ کے گاؤں ہیں طرح حاصل کیا "اور ان سے کئی نسخ تیار کر لئے۔ ابھی نسخوں کی فراہی کا عمل کمل ہوا تھا "اور طباعت کا آغاز نہ ہو سکا تھا کہ زندگی کا سفر تمام ہو گیا۔ الماللة فولو ایک کو مند المحد نہ در المحد نہ المحد نہ المحد نہ المحد نہ المحد کی سے حاصل کیا "اور ان سے کئی نسخ تیار کر لئے۔ ابھی سخوں کو المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در المحد نہ المحد نہ المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ نہ المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ در المحد نہ المحد نہ در الم

جس زمانے میں وہ" المحیط البرهائی" کے نسخوں کی جستجو میں مصروف تھے "اسی دور میں ایک طرف" اللہ علی البرهائی" کے نسخوں کی جستجو میں مصروف تھے "اسی دور میں ایک طرف" اللہ علی طباعت کا کام جاری تھا جو اب بحد اللہ سخیل کو پہنچ رہی ہے 'اور دو سری طرف" احکام القرآن "کی طباعت کا سلسلہ شروع کرر کھا تھا۔

''اعلاء السن "کی طرح "احکام القرآن "مجمی تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ اس کی آلیف

آپ نے مختف علاء کے سپرد فرمائی تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثائی مخترت والد صاحب عثائی مخترت احمد صاحب کاند هلوی اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلم نے قرآن کریم کے مختلف حصول کا کام اپنے اپنے ذہے لے لیا تھا۔ اس کتاب کے بیشتر حصے کی آلیف کمل ہو چکی تھی 'البتہ بچ کے دو حصے باتی تھے کہ تحریک قیام پاکستان کے بنگاہ بین سے کام رک گیا۔ حضرت مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے ''اعلاء پاکستان کے بنگاہ بین سے کام رک گیا۔ حضرت مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے ''اعلاء السن'' کی طرح اس کے میشر حصول کو وجود میں لانے کیلئے معمولی دف کاغذ پر چھپوادیا تھا۔ حضرت مولانا نور احمد صاحب نے اس کی اشاعت کا بھی بیڑا اٹھایا' اور اب اس کتاب کی طباعت بھی شخیل کے قریب تھی کہ دائی اجمل آبنیا'افسوس کہ وہ اے مطبوعہ کتاب کی طباعت بھی شخیل کے قریب تھی کہ دائی اجمل آبنیا'افسوس کہ وہ اے مطبوعہ کتاب کی شخل میں خودنہ دیکھ سے 'لیکن امید ہے کہ انشاء اللہ سے کتاب جلد منظرعام پر آجائے گی'اور شکل میں خودنہ دیکھ سے 'لیکن امید ہے کہ انشاء اللہ سے کتاب جلد منظرعام پر آجائے گی'اور ان کے صد قات جاربہ میں اضافے کا سبب ہے گی۔

بسرکیف! ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کے ذریعے نایاب عربی کتابوں کی اشاعت کا جوعظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے 'اور ملک کے طباعتی واشاعتی حلقوں میں جونئی طرح ڈالی ہے وہ ان کے حسنات زا خرہ کابڑا روشن باب ہے۔

الحمد للد! الله تعالی نے انہیں قابل وصالح اولاد سے بھی نوازا' ان کے برے صاجزادے مولوی امین اشرف سلمہ دارالعلوم کے فارغ التحسیل اور مدینہ طیبہ کے ہائی کورٹ میں مو خمت ہیں' ان سے چھوٹے صاجزادے مولوی رشید اشرف سلمہ دارالعلوم کے قابل اور معبول اساتذہ میں سے ہیں' اور احقر کی تقریر ترزی انہوں نے ہی بری قابلیت سے مرتب کی ہے جو "درس ترزی" کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ ان سے چھوٹے صاجزادے مولوی قاسم اشرف سلمہ جا معت العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فارغ التحسیل میں' جامعہ اسلامیہ میں ایل ایل ایم کر چکے ہیں' آجکل اپنے مقالے کی تیاری میں معروف ہیں' اور ماشاء اللہ تقریباً ہرامتحان میں اول آتے رہے ہیں۔ ان سے چھوٹے دوصاجزادگان مولوی تعیم اشرف اور مولوی فیم اشرف سلمحا بھی جا معت العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہونے کے بعد "دوارہ القرآن" کے کاموں میں اپنے والدگر ای کا ہاتھ بناتے رہے اور اب ماشاء اللہ یہ ادارہ انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے' ان صاجزادگان کی ذہات و قابلیت' سعادت مندی اور علی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء اللہ اس ادارے کام کو اینے سعادت مندی اور علی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء اللہ اس ادارے کام کو اینے ساحات مندی اور علی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء اللہ اس ادارے کام کو اینے سعادت مندی اور علی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء اللہ اس ادارے کام کو اینے سعادت مندی اور علی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء اللہ اس ادارے کام کو اینے سعادت مندی اور علی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء اللہ اس ادارے کام کو اینے سعادت مندی اور علی ذوق سے پوری توقع ہے کہ وہ انشاء اللہ اس ادارے کام کو اینے سیار

والد گرامی کے بنائے ہوئے نفوش پر آھے بردھانے کی بوری کوشش کریں گے۔

حضرت مولانا نور احمر صاحب کافی مدت سے تسبیلہ ہاؤس کے مکان میں مقیم ہے 'اور اس کی فجلی منزل میں ''ادار ق القرآن'' قائم کیا ہوا تھا۔ میں جعد کی نماز پڑھانے کیئے تسبیلہ ہاؤس کی جامع مسجد میں جاتا تو وہاں ان سے ملا قات ہو جایا کرتی تھی۔ ۱۹۸۰ء کے جعد کو نماز جعد کے بعد ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں ابھی کے سفرسے واپس جعد کو نماز جعد کے بعد ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں ابھی کے سفرسے واپس آیا ہوں اور اس مرتبہ پٹاور کے بعد افغانستان سرحد پر الی جگہ تک جانا ہوا جہاں سے گولہ باری کی آواز میں سنائی وے رہی تھیں۔ یہ کمہ کرایک لمحے کیلئے رکے 'اور پھر روہانی آواز میں فرمانے گئے کہ ''لیکن حسرت یہ ہے کہ وہاں سے شمادت لئے بغیر کیسے واپس آئیا؟''

اس کے بعد انہوں نے احترے بوجھا کہ تم سوڈان کب جارہ ہو؟ بیس نے جواب دیا کہ انشاء اللہ کل روا تی ہے۔ فرمانے گئے کہ میں اسماب الآثار" اور "عنوان الشرف الوانی" کا ایک ایک نسخہ دول گا۔ وہ سوڈان میں ڈاکٹر حسن الترابی اور وزیراعظم صادق المہدی کو دیدینا۔ پھر فرمانے گئے کہ "معارف لدنیہ" پر تبعرہ کب لکھو ہے؟ (یہ کتاب صوبہ المہدی کو دیدینا۔ پھر فرمانے گئے کہ "معارف لدنیہ" پر تبعرہ کب لکھو ہے؟ (یہ کتاب صوبہ مرحد کے ایک بزرگ بیخ عبد النصیر چلاس پر ظلم کی فارس مثنوی ہے جو مولاناً نے شائع کی موقع کے مرض کیا کہ انشاء اللہ سفرے واپسی پر۔ فرمانے گئے کہ کتاب اپنے ساتھ رکھ لو' جب بھی موقع کے "سفر کے دوران لکھ دینا۔ احترف عرض کیا کہ کتاب منتیم اور وزنی ہے، غیر مکلی سفر جی اتفاوزن ساتھ رکھ دینا۔ احترف عرض کیا کہ کتاب منتیم اور وزنی ہے، غیر مکلی سفر جی اتفاوزن ساتھ رکھنا مشکل ہوگا، جی انشاء اللہ دیں بارہ دن تک واپس آ

پھر جب میں نے ڈرائیور کو دیمتاب الآثار "وغیرہ لینے کیلئے بھیجاتواں کے ساتھ معارف لدنیہ کا ایک نسخہ جلد تو ڈکر بھیج دیا۔۔۔مولاناً اس وقت پوری طرح چست اور توانا سخے۔ اور دور دور دور کسی بیاری یا کمزوری کے آثار نہ ہتے "لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ ان سے آخری ملاقات ہوگی۔

ا کلے دن شام کو ساڑھے چار بے میں جدہ روانہ ہو گیا۔ ای روز رات کو تقریباً ہارہ بج تک وہ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ نہ جانے کتنے معاملات نمٹائے تکتوں سے فارغ ہو کربارہ نمٹائے تکتوں سے فارغ ہو کربارہ

بجے بستر پہنچ۔ پچھ ہی دیر بعدا جا تک کھانی کا دورہ شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر بعد دل کے شدید دورے میں تبدیل ہو گیا۔ گر دلالے اس یک بیک تکلیف کو ابھی سجھ بھی نہ بائے سے کہ چیٹاب کی حاجت ہوئی اور وہ اپنے باؤل چل کر بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ لیکن جب واپس نگلے تو دروا زے پر ہی گھر والوں ہے کہا کہ ججھے سنبھالو میں گر رہا ہوں۔ احترکی ہمشیرہ اور عزیزم فہیم اشرف سلمہ نے سارا دیکر بمشکل کمرے میں پہنچایا۔ (دو سرے صاحبزادے عزیزم مولوی تعیم اشرف سلمہ معالج کو بلانے چلے گئے تھے) لیکن بستر تک بہنچنا ممکن نہ رہا تو بسترے قریب فرش ہی پر نیم درا زہو گئے۔ اور بار بار آوا زبلند "الله اکبر" کہتے رہے اور بار بار آوا زبلند "الله والما البد واجعون۔ رہے "اور بین کلمات اوا کرتے کرتے دنیا کی سرحدیار کر گئے۔ انا مللہ والما البد واجعون۔ جس طرح وہ دنیا میں ہر کام بعبلت ممکنہ کرنے اور کردانے کے عادی تھے "دنیا ہونے کے مادی تھے" دنیا ہے دفست ہونے میں بھی آئی ہی عجلت کا معالمہ ہوا کہ بندرہ بیں منٹ کے اندر اندر عالم بالا کا

الله تعالی نے انہیں غیر معمولی ملاجتوں سے نوازا تھا 'اور یہ ملاحیتی انہوں نے بحیثیت مجموعی خدمت وین ہی میں صرف فرائیں۔ یوں بھی انہیں تدین ' ذوق عبادت اور رجوع الی الله کا خاص رنگ اپنے اساتذہ سے ورقے میں ملا تھا جو کبھی کسی ماحول اور کسی حالت میں نہیں اترا ۔ عام طور سے سیای اور انتظامی امور کو علم سے بیر ہوتا ہے اور ان مصروفیات میں بھنس کر انسان علم سے دور ہوجا تا ہے 'لیکن یہ وصف انہی میں دیکھا کہ ان تمام مصروفیات میں بچنس کر انسان علم سے دور ہوجا تا ہے 'لیکن یہ وصف انہی میں دیکھا کہ ان تمام مصروفیات میں خود ان کا نہ صرف علمی ذوق بلکہ استحضار بھی ہر حالت میں باتی رہا 'الله تعالیٰ نے اسی مصروفیا۔

انالله وانااليه راجعون-

ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی زلات کی کامل مغفرت فرمائیں 'آخرت میں انہیں ہوار رحمت سے نوازیں' اور اپنے مقامات قرب میں پیجم ترنی ڈورجات عطافرمائیں۔ آمین'قار ئیمن سے بھی ان کیلئے دعائے مغفرت اور ایصال نؤاب اور پس ماندگان کیلئے دعائے مبرکی درخواست ہے۔

# آه بحضرت قارى فنح محمر صاحب

ماہ شعبان کے دوہ ہفتے جنوبی افریقہ میں گزار نے کے بعد میں شعبان کے آخری عشرے میں مکہ کرمہ پہنچا خیال بیہ تھا کہ اس مرتبہ رمضان المبارک کا ایک معتدبہ حصہ حرمین شریفین میں گزار نے کی توفق ہو جائے۔ مدینہ منورہ کی حاضری میں بھیشہ جو ضروری کام سرفیرست رہجے تھے ان میں حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب بانی چی مہاجر مدنی کی زیارت بھی شال تھی 'اور پاکستان سے روانہ ہوتے وقت ہی ان کی زیارت اور ان کی وعاؤں سے فیض باب ہونے کا شوق دل میں موجود تھا ' بلکہ سامان میں حضرت قاری صاحب "کے لئے ایک مختصر سابر بیہ بھی رکھ لیا تھا۔

لیکن مکہ مکرمہ وینیخے کے ایکے دن (۲۳ شعبان کو) مولوی عبدالقیوم گلگی صاحب نے (جودارالعلوم کے فاضل ہیں اور از ہرے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اب جا معتدام القرئی کے شعبہ تحقیق میں بحیثیت اسکالر کام کررہے ہیں) اچا تک بیہ جا نگاہ خبرسائی کہ بچپلی جعرات (۱۸ شعبان) کو حضرت قاری صاحب قدس مرہ اس دنیائے فائی کو خیریاد کمہ کراپنے مالک حقیق کے حضور پہنچ کے ہیں۔ انا لله و انا البیاد را جعون ۔

جس روزید حادثہ پیش آیا اس دن میں جنوبی افریقہ میں تھا اس لئے مجھے اس کی اطلاع نہیں ہوسکی اور اچا تک بیہ خبردل پر پیلی بکر گری۔ صرف چند روز کے فرق سے میں اکل زیارت سے محروم رہا۔ ان کی عنایات ان کی شفقتی ان کا سرایا رحمت وجود ان کی دکش اوائیں ایک ایک کرکے یاد آتی رہیں اور چند لمحول کیلئے قلب وزبن پر سکتہ ساچھا گیا۔

ادائیں ایک ایک کرکے یاد آتی رہیں اور چند لمحول کیلئے قلب وزبن پر سکتہ ساچھا گیا۔
حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب قدس سرہ بلاشبہ اس دور میں قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے ان کے اوصاف و کمالات کو اگر آنکھوں سے دیکھانہ ہو آتو صرف لوگوں کے کہنے سے یقین آنا مشکل ہو آ۔

بچپن ہی سے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا نام تو سنا تھا' کیکن پہلی بار زیارت ۱۹۵۶ء میں اس وقت ہوئی جب حضرت والدصاحب ؒ نے دا رالعلوم کرا جی میں تجوید و قراءت کا ایک با قاعدہ شعبہ بڑے پیانے پر قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دارالعلوم میں ملک بھر کے چوٹی کے قراء کرام کا ایک بڑا اجہاع منعقد کیا گیا، جس میں حضرت مولانا قاری فتح محر صاحب قدس سرہ جیسے حضرات بھی صاحب قدس سرہ جیسے حضرات بھی شریک ہوئے۔ تجوید و قراءت کے فن سے تو ہماری ناوا تغیت اس درجہ نقی کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب کے مقام کا اندازہ ہوہی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کے سرایا ان کی اواؤں اور ان کے انداز زندگی میں جوز حدو تقوی جھکتا نظر آتا تھا، لیکن ان کے سرایا ان کی اواؤں اور ان کے انداز زندگی میں جوز حدو تقوی جھکتا نظر آتا تھا، اس نے دل کو بے حد متاثر کیا۔

بعد میں حضرت والدصاحب کی فرمائش پر حضرت قاری فتح محمد صاحب قدس سرونے وار العلوم کا شعبہ دار العلوم کے شعبہ تجوید و قرا،ت کی سربرستی و گرانی قبول فرمائی اس وقت وار العلوم کا شعبہ درس نظامی کور گئی کی موجودہ جگہ پر خفل ہو چکا تھا 'لنذا شعبہ تجوید و قراءت ناک واڑو کی قدیم عمارت میں قائم کیا گیا 'حضرت قاری صاحب قدس سرونے اپنی مستقل رہائش بھی وہیں افتیار کی 'ای محارت میں جو معجد تقییر کی گئی 'اس کا نام بھی حضرت قاری صاحب قدس سرو کے نام پر «معجد فقی رکھا گیا۔

اس زمانے میں حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی خدمت میں باربار حاضری اور
آپ کو قریب ہے دیکھنے کی سعادت میسر آئی۔ اگر ان کی زندگی کا نقشہ مخفرالفاظ میں بیان کیا
جائے تو کسی مبالغے کے بغیر کد سے بیں کہ ان کی پوری زندگی قرآن کریم میں رچی بسی ہوئی
میں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی اثور وعاوں میں ایک وعااس طرح منقول ہے:
واسالك باسمك اللہ ى استقر به عرشك ...... ان توزقنی الفران العظیم و و تخلطه بلحی و دمی وقعی و بمسری و تستعل به جسدی اے اللہ ! میں آپ کے اس نام کے واسطے ہے ، جن ہے آپ کا عرش قرار پزیر ہے 'سوال کرنا ہوں کہ آپ جھے قرآن عظیم عطا فرائمیں 'اور اے میرے گوشت 'میرے خون' میری ساعت اور میری بعمارت میں رچا ویں 'اور اے میرے گوشت 'میرے خون' میری ساعت اور میری بعمارت میں رچا ویں 'اور اے میرے گوشت 'میرے خون' میری ساعت اور میری بعمارت میں رچا ویں 'اور میرے جم کو قرآن ہی میں استعال فرائیں۔

ایسا معلوم ہو آ ہے کہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے بھی یہ دعا دل ہے ماگلی ہوگی جو ان کے حق میں قبول ہوگئ ان کی زبان تو تقریباً ہردفت قرآن کریم کی تلاوت سے مثاداب رہتی ہی تھی الیکن ان کی سوچ ان کے قلب وزبن اور فکر وخیال کا محور بھی قرآن کریم ہی تھا۔ بس فکر ہروفت یہ تھی کہ قرآن کریم کی تعلیم اور نشرواشاعت کا بمتر سے بہتر

كونسا طريقه اختيار كياجائے؟

یہ منظرتو سینکٹوں انسانوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت قاری صاحب بیک وقت کئی گئی حفا ہوگا کہ حضرت قاری صاحب بیک وقت کئی گئی حفا ہو گا طاخ سے قرآن کریم پڑھتا ہو آ حفاظ سے قرآن کریم پڑھتا ہو آ تھا 'اور قاری صاحب بیک وقت سب کی غلطیاں بتایا کرتے تھے۔

حضرت قاری صاحب قدس مرہ کو قرآن کریم کی متواتر قراہ بین اور ان کی مختلف روایات اس طرح ازبر تھیں جیسے عام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ وہ رمضان المبارک کی رات میں سحری تک تراوح پڑھاتے تھے اور ایک ایک رات میں سات سے لیکر دس پاروں تک طاوت فرائے ہے، اس طرح تیبرے چوتھ دن قرآن کریم ختم فرائے ، اور پھر کسی اور قراءت یا روایت میں تلاوت شروع فرما دسیتہ چنانچہ رمضان المبارک کے افتام تک نو دس قراء توں میں قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے۔ وار العلوم تا تک واڑہ میں تراوح کا یہ معمول سالها سال جاری رہا۔ عموماً ایک دو صفیں مقتدیوں کی ہوجاتی تھیں مقتدی تو تراوح کے دوران بھی بیٹے کر بہمی نیم دراز ہوکر آرام بھی کر لیتے تھے الیکن حضرت قاری صاحب قدس مرہ مسلسل کھڑے رہ کر تلاوت فرماتے رہے تھے۔ بعض او قات ایسا بھی ہو آ

حفرت قاری صاحب نے قرآن کریم کویاد رکھنے کے لئے ایسے ایسے طریقے ایجاد کئے ہوئے تھے کہ وہ خارت عادت معلوم ہوتے تھے 'وہ آیاتِ قرآنی کے صرف آخری کلمات اس طرح تسلسل اور روانی سے پڑھتے چلے جاتے تھے جیسے ایک مسلسل عبارت۔ای طرح بعض او قات آیات قرآنی کے اوائل بھی ای تسلسل سے پڑھتے چلے جاتے تھے۔

بعض او قات ایما بھی ہوا کہ کئی شاگر دوں کی تلادت سنتے سنتے حضرت قاری صاحب ً کو تھو ڈی می نیند آئی' نیکن بیدار ہونے کے بعد تمام شاگر دوں سے وی جعے دوبارہ پڑھوا ئے جن میں ان سے غلطی ہوئی تھی۔

زوق عباوت کا عالم یہ تھا کہ اکثروبیشتر روزے رکھتے تھے' حدید ہے کہ ایک مرتبہ شدید گرمی کے موسم میں حج کا زمانہ آیا'عرفات کے میدان میں حضرت قاری صاحب سے ملا قات ہوئی تو دواس وقت بھی روزے سے تھے ۔۔۔۔ تابینا ہونے کے باد جود ہر نماز مسجد میں باجماعت اوا کرنے کا اہتمام اس دور میں ان سے زیاد و کسی میں نہیں دیکھا۔ شاید یہ کما جائے تو مبالفہ نہ ہو کہ سالما سال ہے ان کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوئی تھی۔

وفات سے تقریباً بارہ سال پہلے حضرت قاری صاحب مینہ منورہ ہجرت فرما میں تھے ہوا ۔ اور آخر وقت تک وہیں مقیم رہے 'سات آٹھ سال پہلے حضرت قاری صاحب پر فالج کا حملہ ہوا 'اس وقت سے معذوری اور بردھ گئی 'مسلسل علاج کے باوجود ہے تکافف ہو لئے پر آخر وقت تک قدرت نہیں ہوئی 'لیکن اس حالت ہیں بھی حرم شریف کی حاضری میں فرق نہیں آیا۔ ہر نماز حرم شریف میں اوا فرماتے' اور عصرے عشاء تک کا وقت حرم شریف ہی ہی میں اوا فرماتے' اور عصرے عشاء تک کا وقت حرم شریف ہی ہی

تابینا ہونے کے باوجود قرآن کریم کی قرآ آت متواترہ کے علاوہ علم قرآ آت پر لکھی ہوئی کتابیں اور طویل قصا کد بالکل ازبر تھے' اور علم قرآ آت پر حضرت قاری صاحب ؓ نے محققانہ تصانیف کا جوعظیم الثنان ذخیرہ چھوڑا ہے وہ اس دور میں یقینا ہے مثال ہے۔

حفرت قاری صاحب قدس مرہ نے درس نظامی کی جمیل دا رالعلوم دیوبند میں فرمائی تھی محکورۃ شریف میں داخلے کا امتحان حضرت والد صاحب قدس سرہ نے لیا تھا 'اور قاری صاحب کو اس امتحان کی ایک ایک ایک جزوی تغییل یاد تھی 'اور اس کی بنا پر وہ حضرت والد صاحب ماحب قدس سرہ سے بیشہ استاذی کا جیسا معالمہ فرماتے تھے 'عالا نکہ حضرت والد صاحب ان کے علمی و عملی کمالات کی بنا پر ان سے اپنے بزرگوں جیساسلوک فرماتے تھے۔

طریقت میں حضرت قاری صاحب نے حضرت مولانا مفتی محد حسن قدی سرہ سے
بیعت کا تعلق قائم فرمایا تھا۔ آپ کی دفات کے بعد حضرت قاری صاحب کے اپنیان کے
مطابق حضرت والد صاحب سے اصلاحی تعلق قائم رکھا'اوریہ حضرت کے اخلاص تواضع
اور فنائیت کا ثمرہ تھا کہ استے عظیم کمالات اور اتنی بڑی روحانی نسبتوں کے بعد بھی اپنی آپ
کو اصلاحی تعلق سے مستغنی نہیں سمجھا'اور وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل حضرت مولانا مفتی
رشید احمد صاحب لد حمیانوی قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کے معقدین امتوسلین شاگر دول اور نیاز مندول کی تعداد یقینا ہزاروں میں ہوگی اور تابینا ہونے کی وجہ سے ان میں سے کسی کو دیکمنا ممکن نہ تھا ' تعداد یقینا ہزاروں میں ہوگی 'اور تابینا ہونے کی وجہ سے ان میں سے کسی کو دیکمنا ممکن نہ تھا ' لیکن آواز ہی سے فوراً مخاطب کو پہچان لیتے تھے 'بلکہ جو محض سالها سال بھی حضرت آسے نہ ملا ہو' وہ جب مدت دراز کے بعد ملتا تو اس وقت بھی اسے نہ صرف فوراً شناخت فرما لیتے' بلکہ اس کے معاملات ومسائل بھی ازخودیا و دلاویتے تھے۔

برادر محترم حضرت مولانا مفتی محد رفع صاحب مد ظلم اور اس ناکارہ کے ساتھ حضرت کی شفقتیں نا قابل بیان تھیں۔ فاص طور پر حضرت والد صاحب قدس مرہ کی وفات کے بعد اس توجہ میں بہت اضافہ ہوگیا تھا' جب تک فالج کا حملہ نہیں ہوا تھا' ہر تھوڑے عرصے کے بعد مدینہ طیبہ سے خط ارسال فرماتے جو نصائح اور دعاؤں سے بھرا ہو تا تھا۔ احقر کی جو کوئی تحریر "ابرلاغ" میں شائع ہوتی' اے بورے اہتمام کے ساتھ سنتے تھے۔

احقر کو اپنی کتاب "علوم القرآن" کی آلیف کے دوران قرآن کریم کے " بیعة الرف" پر ایک تحقیقی مقالہ لکھتا پڑا'اس مقالے کی آلیف میں احقر نے اپنی بساط کے مطابق کافی محنت کی' یہ مقالہ احقر کی ان چند تحریروں میں ہے ہے جن میں احقر کو کافی مشقت المحانی پڑی' لیکن لکھنے کے بعد اس وقت تک اطمینان نہیں ہوا جب تک کسی محقق فن کی نظر ہے نہ گذر ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب میند منورہ سے پاکستان تشریف لائے تو نہ موقع غنیمت سمجھ کر حضرت قاری صاحب میند منورہ سے پاکستان تشریف لائے تو احقر نے موقع غنیمت سمجھ کر حضرت کو بورا مقالہ سایا' حضرت نے لفظ بہ لفظ مقالہ سا'اس کی تصدیق وتصویب فرمائی اور بہت وعائمیں دیں 'اس کے بعد احقر کو اطمینان ہوا'اور اسے اشاعت کے لئے بھیجا۔

تقریباً بارہ سال سے حضرت کمینہ طیبہ میں مقیم تھے 'اور اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح جنتا لبقیع کی مٹی نصیب ہو جائے' اس غرض کیلئے انہوں نے انتہائی خندہ بیٹائی سے بڑے مجاہدات کے 'اور بڑی صعوبتیں اٹھا کمیں 'اگرچہ کئی سال سے گویائی کی طاقت نہیں رہی تھی 'اور طرح کے امراض کا شکار تھے' لیکن چرے پر ہروقت سکینت وطمانیت کا نور جیمایا رہتا تھا۔

احقری آخری ملاقات اب سے چند ماہ قبل مدینہ منورہ میں ہوئی 'احقر صرف دو روز کے لئے مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا 'حفرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت کی الجیہ محترمہ نے رجنہیں حضرت کے کئے مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا 'حفرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت کی الجیہ محترمہ نے (جنہیں حضرت کے تمام متعلقین "بری استانی جی" کہتے ہیں) احقر سے فرمایا کہ قاری ماحب کو ضعف بہت ہوگیا ہے 'اس کے باوجود وہ روزے مسلسل رکھ رہے ہیں' ذرا تم ماحب کو ضعف بہت ہوگیا ہے 'اس کے باوجود وہ روزے مسلسل رکھ رہے ہیں' ذرا تم انہیں سمجھاؤ۔

احقرنے حضرت سے عرض کیا کہ "حضرت! آپ کی جسمانی حالت توالی ہے کہ ایسے

میں فرض روزے بھی قفنا کرنے کی اجازت ہوجاتی ہے'اور آپ فرض تو کیا مسلسل نغلی روزے رکھتے رہے ہیں۔ اگر چند روز کے لئے نغلی روزے موقوف فرمادیں تو اس روز افزوں ضعف کا پچھ علاج ہوسکے'آخر نفس کا بھی پچھ حق ہے۔"

یہ بات من کر حضرت کے چرہ مبارک پر تنجیم چھاگیا، حسب منشا ہولئے پر قدرت نہ تھی، لیکن جواب میں احفر کا ہاتھ کو جھنگے دیکر تھی، لیکن جواب میں احفر کا ہاتھ کو جھنگے دیکر چھوڑ دیا۔ زبان حال ہے کو باید فرمایا کہ "فلا ہری اعتبار ہے تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن بات اس فلا ہرے آگے بردے چی ہے۔"

کے معلوم تھا کہ یہ حضرت قاری صاحب ہے آخری ملاقات ہے اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد ماشعبان کو حضرت قاری صاحب این مالک حقیق سے جاملے۔ اناللہ وانا المبید دا جعون ۔

حضرت قاری صاحب کی وفات کے حالات ان کے خادم خاص مولانا عبدالقادر صاحب نے تحریر فرمائے ہیں۔ جواس شارے ہیں الگ شائع ہورہے ہیں۔
حضرت قاری صاحب کی وفات پورے عالم اسلام کاعظیم سانحہ ہے۔ اللّٰ هولا تحریمنا اجری ولا تفقینا بعد ہے۔ اللّٰ هولا تحریت کے اہل خانہ بلکہ تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیغام تعزیت ہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی روح پر فقوح پر چیم رحتوں کی پیغام تعزیت ہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی روح پر فقوح پر چیم رحتوں کی بارش فرمائے اور بسماندگان کو صبر جمیل کی توفق بخشے۔ آجین۔ قاریمن البلاغ سے وعائے منفرت اور ایسال ثواب کے اہتمام کی درخواست ہے۔

البلاغ جندا۴ شاره ۱۰

## حافظ جی حضور حضرت مولانا حافظ محمد الله صاحب رحمته الله علیه

بنگلہ دلیش میں اس وقت تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں صرف ایک ہی شخصیت باتی رہ تنی تھی اور وہ تھی حضرت مولانا حافظ محمد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت 'جنہیں عموماً ''حافظ جی حضور "کے لقہ بہ سے یاد کیا جا آ ہے۔

رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں احقر مدینہ طیبہ میں تفاکہ مولوی میزان الرحمٰن صاحب نے (جو دار العلوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے ایک معدمیں زیر تعلیم ہیں) یہ اندوہ تاک خبر سنائی کہ آج بنگلہ دیش میں خانقاہ تھانہ بعون کی یہ آخری یادگار بھی رخصت ہو گئے۔ انا للہ وانا المب س اجعون ۔

داغ فراق محبت شب کی جلی ہوئی اک شع رہ منی تھی سو وہ بھی خوش ہے

ابلاغ کے سابق شارے میں سفتی اظہار الاسلام صاحب ید ظلم کے قلم ہے ان کے حالات زندگی اور واقعہ وفات کی تفصیلات شائع ہو چکی ہیں۔ لنذا ان سطور میں صرف اپنے چند مختصر آثرات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حافظ جی قدس سرہ اللہ کے ان بندوں میں سے تنے جنہیں دیکھ کربی خدا یاد آ تا ہے۔ ایک ایسا ساوہ و بے لکف سراپا کہ اس میں ریا وتصنع کا دور دور کوئی شائبہ نہ تھا' دیکھ کرایک اجنبی کو یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو آ کہ یہ کوئی بڑے عالم یا بڑے صوفی بزرگ ہوں سے بس سادگی اور قواضع کا ایک چاتا پھر آ پیکر تھے۔ عالم یا بڑے صوفی بزرگ ہوں سے بس سادگی اور قواضع کا ایک چاتا پھر آ پیکر تھے۔ 1911ء میں جب میں پہلی بار حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ساتھ ڈھاکہ گیا تو اس

وقت ڈھاکہ بری بری علی 'سیاس اور روحانی مخصیتوں سے الامال تھا۔ ہمارا قیام تواس وقت مراکزہ کے درسہ اشرف العلوم میں ہوا جو اس وقت حضرت، مولانا عبدالوہاب صاحب قدس مرہ (ہیرجی حضور) کے زیر مریرستی چل رہا تھا۔ لیکن علاء کرام کی مشاورت وغیرہ کے اجتماعات حضرت مولانا میں الحق صاحب فرید پوری قدس مرہ کے درسہ (الال باغ) میں ہوا کرتے تھے۔ لال باغ کا درسہ اجتماعی وی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور حضرت مولانا میں الحق صاحب فرید پوری رحمتہ الله علیہ کی مخصیت لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی اس وقت حافظ بی صاحب فرید پوری رحمتہ الله علیہ کی مخصیت لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی اس وقت حافظ بی حضور بھی ای مدرسے میں تشریف فرما تھے لیکن وہ ہمہ تن ذکرہ شخص اور اصلاح وارشاو میں مشخول تھے اور سیاس اور اجتماعی امور سے عموماً الگ تحلگ رہجے تھے۔ اس لئے علماء کی ان مشخول تھے اور سیاس اور اجتماعی امور سے عموماً الگ تحلگ رہجے تھے۔ اس لئے علماء کی ان منعقد ہوا کرتی تھیں بہت کم شریک ہوتے تھے۔

لیکن بنگال کے سربر آوردہ علاء حضرت مولانا اطهر علی صاحب معنرت مولانا سلس الحق ماحب معنرت مولانا سلس الحق صاحب فرید بوری و فیرہ کی وفات کے بعد ضرورت کے تحت حافظ جی حضور نے بھی اجتماعی امور جی حصہ لیما شروع فرما دیا اور خاص طور پر بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کی ذات ملک بھرکے دبنی حلتوں کا سب ہے بڑا مرکزین تی۔

لال باغ کے مدرے کے علاوہ حافظ جی حضور ؓ نے ذھاکہ کے نواح کم رکی چر کے علاقے میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ لال باغ سے کافی دور تھا اور برسات کے موسم میں تو وہاں کشتی کے بغیر جانا ممکن نہ تھا۔ لیکن حافظ جی حضور اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بیک وقت دونوں مدرسوں کی محرانی و سربرستی فرماتے رہے۔

بگلہ دلیش بننے کے بعد میں پہلی بار ۱۹۸۰ء میں ڈھاکہ ممیا تو عافظ جی حضور منے انتمائی شفقت و محبت سے کمر کی چر کے مدرسے میں مدعو فرمایا۔ ایک دن ایک رات ان کی خدمت و محبت میں رہنے کا موقع ملا اور ان کی شفقت و عنایت کی مثماس سے قلب و نظر کو سرور حاصل ہوا۔

اس دفت میں نے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفیٰ دیا ہوا تھا۔ حضرت نے بحد سے اس کی وجوہ پوچیس جو میں نے بیان کر دیں جب میں جلنے لگا تو حضرت نے معد ر میان جن کی محد سے اس کی وجوہ پوچیس جو میں ایک خط احقر کے حوالہ فرمایا کہ میں صدر صاحب کو پاکستان جن کی محد میا الحق معادب کے نام ایک خط احقر کے حوالہ فرمایا کہ میں صدر صاحب کو

پنچادوں میں نے خط پڑھا تواس کے آخری جملے جمعے خلاف مصلحت معلوم ہوئے اور ان کی موجودگی میں میرا اس خط کو صدر صاحب تک بنچانا مناسب معلوم نہ ہوا چنانچہ میں نے اپنایہ اشکال حضرت سے ذکر کرکے درخواست کی کہ یہ جملے خط سے حذف فرمادیں کیکن حضرت نے حکماً فرمایا کہ جملے اس طرح رہنے دو اور خط ضرور پنچاؤ۔ احقر اوباً خاموش ہو گیا 'اور پاکستان پننچ کے بعد خط صدر صاحب تک پہنچادیا۔ جس پر انہوں نے بوی ممنونیت کا اظہار کیا۔ خط کا مضمون چو نکہ سدا بمار ہے اور اس سے حافظ جی حضور کے دل دردمند کی عکاس ہوتی ہے اس لئے دو ذیل میں چیش خدمت ہے۔

کے از نقیر حقیر کمترین خلائق مسی به محد الله عفی عند-

بشرف الماحظة جناب مخدومنا المكرم ضاء الحق صاحب صدر مملكت باكتنان اضاء الله بضوء و نور عد الله ملكه واجعله من الهادين المهتدين غيرضالين ولا مضلين سلم لاولياء وحربالاعداء المدين الله عراجعله من اولياء كالمنتخبين الذين نسيخا فون في الله لومة لا ثمر آمين شعر آمين .

المسلام عليكعود حمة الله وبركانه'-

ابابعد عرض میہ ہے کہ یہ کمترین خلائق اس لاگق نمیں کہ آپ جیسی بلند ہستی کے سامنے کچے عرض معروض چیش کرے آہم حعرت علیم الامت قدس سرہ کاایک ارشادیہ تعا کہ حق بات ایک بچہ بھی جھے سمجھادے تو جی مانے کیلئے ہروقت تیار ہوں اور آپ جانے جی ماناوی معتبر ہے کہ جس پر عمل مرتب ہو مطلق مانا معتبر نہیں جیسا کہ ابوجسل وغیرہ بہت کار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانی جانے اور مانے تھے۔ کمر ہے ایمان بی دنیا سے رخصت ہو کر نمرود و فرعون وغیرہ جسے دبد بہ والے بادشاہ کی طرح ابدالاباد کے لئے مزائے جنم کے مستحق ہو کر دنیا ہے رخصت ہوئے۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو دنیا کی اس مربانے جنم کے مستحق ہو کر دنیا ہے رخصت ہوئے۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو دنیا کی ایک سربلندی عطا فرمائی اس نعمت ہوئے۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو اور عمل کرے اللہ نعائی کو راضی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ سے اور عمل کرکے اللہ نعائی کو راضی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ سے بھائیں کو دکھور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جیں امت کی بدا عمالیوں کے ربورٹ پہنچتی ہو اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جیں امت کی بدا عمالیوں کے ربورٹ پہنچتی ہو اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جیں امت کی بدا عمالیوں کے ربورٹ پہنچتی ہو اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدمت جیں امت کی بدا عمالیوں کے ربورٹ پہنچتی

علیہ العلوٰۃ اسلام "کیا کوئی مومن حضور کے اس صدمہ کو برداشت کرسکتا ہے ای صدمہ کے پیش نظرایک بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خطاب کرکے کیا۔

ای بسرپردہ ییڑب بخواب کیز کہ شدمشرق ومغرب خراب درحقیقت بزرگ نے دئی صدمہ کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت درحقیقت بزرگ نے اپنے دئی صدمہ کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے حضور کے داسطے سے اللہ تعالی سے فرما دیا کہ اے اللہ ہم پر حکومت عادلہ قائم فرما۔

آب كومعلوم مو كأكه مارے اكابرين علماء حقائي حضرت شاه دلي الترجة الته عليه اور ان کے سلسلہ کے بزرگوں نے کفری سلطنت اور اسکی عمراہیوں سے پچانے کے لئے کیا کیا قرمانیاں دیں۔ مثلاً سید احمد اور مولانا استعیل وغیرہ شہید نے بالا کوٹ میں کیا کیا قرمانیاں دیں اور احیاء دین کے لئے شمادت قبول کیا۔ بالخصوص قیام پاکستان کے لئے محض اس دعدہ پر لا کھوں مسلمان اپنا خون بما کر خدا کے بارے بے کہ یا تنان میں اسلامی کانون قرآن وسنت کے موافق عمل میں لایا جائے گا۔ دیکھئے حضرت حکیم الامت بموجب قائد اعظم مسٹرجتاح مرحوم کے اعلانات ممکن ہریاد رکھنے والوں کے ارشاد۔ اعلانات کے دن آریج مجی موجود ہیں۔ ابوب خان کے دور کے گور نربنگال عبدا تمنعم خان مرحوم نے یمال کما تھا کہ مسٹر جناح نے آخری سغر بنگال میں مجمع عام میں یہ خطاب کیا کہ میں نے پاکستان میں مسلمان کے حكومت اس وعده يرلايا كه اس ملك من چوده سوسال پهلے كا قانونِ خسدا وندى ملك خدا ميں نافذ كرول كا اكر جھے ہے نہ ہو سكا تو سب مسلمان اس كے ذمہ دار بيں اكر كو آئى كريں تو غداوند کریم کے سامنے روز محشر میں اس کے جواب دہ ہوں سے او کما قال ۔ مجدد زمال حضرت علیم الامت کے ساتھ مرحوم مسٹرجناح کے عہد وو پیان کے بعد بیخ الاملام حضرت مولانا شبیراحمد عنانی قدس سرہ مسٹرجناح مرحوم کے رفت کار ہے۔ اور حضرت علیم الامت كى دعا اور توجهات كے بعد ياكستان وجود ميں آيا و احسر آه اللہ تعالى نے عالباً تميں سال تك مهلت وی پھر بھی عهد سٹکنی برا ڑے رہے خداکی طرف سے بیاعذاب نازل ہواکہ آپس میں لڑ کر قوۃ متحدہ کے دو مکڑے ہوئے اور لا کھوں مسلمانوں کے خون کے ندیاں بہایا 'نہ معلوم کون شهید اور کون مردود ہوا۔

الله تعالى في بقيد ياكتان كم بأك دور آب كم باته من دياء فينظركيف تعملون.

ایک اللہ کو راضی کریں کہ جس نے آپ کو یہ نعمت عطاکیا۔ علاء حقائی کے مشورہ ہے اپنے عزائم کو درست کریں کیونکہ ہر زمانہ میں کچھ علاء سوء بھی ہوتے ہیں۔ دیکھئے کم قوات امام ربانی شخ احمد سربندی مجد دالف عانی ان کے مشورہ سے سلطان جما تگیر نے کام کیا اور علاء سوء کے وجہ سے شاہ اکبر مجر کر الیک نیا دین النی ایجاد کیا۔ حضرت شاہ جما تگیر نے دھڑت مجد صاحب کے مشورہ سے سارے فتنہ اکبری سے ملک کو صاف کیا۔ صبح دین مسلمانوں کو مطالعہ دکھیا۔ آپ بھی زمانہ کے مجدد حضرت حکیم الامت تعانوی کی کتابیں بھتنا ہو سکے مطالعہ کریں اور ہمارے یہ نوجوان جناب مولانا محمد تقی صاحب مرحوم کے کریں 'بالخصوص (۱) حیوۃ المسلمین اور (۲) صیاستہ المسلمین پر عمل کریں اور ہمارے یہ نوجوان جناب مولانا محمد تقی صاحب مرحوم کے صاحب مرحوم کے صاحب اور مشیرین سے ہرگز الگ نہ رہنے دیں اگر کمی عذرے یہ دور رہنای چاہیں آپ ہرگز گوارہ نہ کریں بلکہ عذر کو دور کریں۔ جس نے بھی ان کو سخت آکید کیا رہنای چاہیں آپ ہرگز گوارہ نہ کریں بلکہ عذر کو دور کریں۔ جس نے بھی ان کو سخت آکید کیا اللہ المسلمین نے ہرگز دور نہ رہیں۔ یہ میرا ایک نمایت خیرخواہانہ مشورہ ہے۔ و ما علینا اللہ المسلمین غ

احفر محمدالله عفی عنه ۳۲ شوال ۱۳۰۰ مدرسه نوریه اشرفیه مؤهماکه

نظراتی اور تبلیق صد تک مافظ حضور کی طرف سے ملک کے دینی اور سیاسی ملتول کی رہنمائی فرمانا ملک و ملت کے لئے بری سعادت کی بات تھی الکین حضرت کے بعض رفقاء نے انہیں رفتہ رفتہ انتخابی سیاست میں براہ راست شریک کرنے کی کوشش کی۔ اتفاق سے یہ حضرت کی زندگی کا وہ دور تھا جب وہ بہ کشت استفراق کے سے عالم میں رہنے تھے ملک و ملت کی اصلاح کا جذبہ تو ول میں پہلے سے موجودی تھا ان دونوں چیزوں نے مل کر حضرت کو براہ راست انتخابی سیاست میں لا کھڑا کیا۔ احترکی ناقعی رائے میں سے بات حضرت کے شایان راست انتخابی سیاست میں لا کھڑا کیا۔ احترکی ناقعی رائے میں سے بات حضرت کی شایان شان نہ تھی اور حضرت کی اصلاحی و تبلیغی جدوجہد سے ملک و ملت کو جو دریا اور محموس فا کدہ صاصل ہو رہا تھا اس کو بہت نقصان پہنچا لیکن حافظ می حضور سی عظیم مقبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صدر مملکت کے بعد سب سے زیادہ وودٹ انتخابات میں انہوں نے بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صدر مملکت کے بعد سب سے زیادہ وودٹ انتخابات میں انہوں نے ماصل کئے۔

اس دوران ایک اور المیہ بیہ پیش آیا کہ ایرانی انقلاب اور قمینی حکومت کی حمایت

میں بعض بیانات کی بتاپر (جنگی حقیقت احقر کو بوری طرح معلوم نہیں) ملک کے بیشار دبنی طلق 'جو حفرت کے سیاں کے دور ہوتے صلق 'جو حفرت کے دور ہوتے سے دور ہوتے سے دور ہوتے سے کے سیار سیار سیار سیار کے دست بازو ہے ہوئے سے دور ہوتے سے دور ہوتے سے کئے۔

احقر کو ان واقعات کی کمل تفصیل تو دور ہونے کی بناء پر معلوم نہیں ہو گئی تھی'
لیکن حافظ بی حضور کی طبیعت ہے کسی قدر آشنا ہونے کی بناء پر میرا اندازہ یہ تھا کہ ان
اقدامات کو حضرت کی طرف ہے منسوب کرنا بظا ہردرست نہیں ہاور یہ ان کی اپنی سوچ کا
کرشمہ نہیں ہوگتے۔ ابھی چھ ماہ پہلے جب میں دوبار بنگلہ دیش گیا اور حضرت کی خدمت میں
حاضر ہوا تو اس خیال کی کمل تقدیق ہوگئی۔ احقر نے انتہائی عاجزی کے ساتھ حضرت ہے
درخواست کی کہ آپ اپنے اصل کام یعنی اصلاح وارشاد کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوجائیں
اور ہرضم کی سیاسی اور جماعتی مرگر میوں ہے اپنے آپ کو یکسو فرمالیں اس طرز عمل سے
ملک و ملت کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے سیاسی اور جماعتی سرگر میوں ہے اس کا عشر عشیر بھی
حاصل نہیں ہوسکتا۔ حضرت نے احقر کی ان معروضات کو نہ صرف بمال شفقت نمایت توجہ
حاصل نہیں ہوسکتا۔ حضرت نے احقر کی ان معروضات کو نہ صرف بمال شفقت نمایت توجہ
سے سابلکہ صرتح الفاظ میں فرمایا کہ:

"جمائی میرا مزاج اور میری رائے تو بالکل وی ہے جو آپ کمہ رہے ہیں۔"

اس مفتکو سے احقر کے سابقہ خیال کی کھل نقمہ بن ہو گئی لیکن ماحول کی جن مجبوریوں کی بناء پر حضرت اپنے اصل مزاج کے خلاف ان سرگر میوں سے یکسونہ ہو سکے ان کی تفصیل میں جانے کی نہ مغرورت ہے نہ ان کی پوری تحقیق ہے۔ بسر صورت! یہ بات واضح ہے کہ ان کے چیش نظر اللہ تعالی کے وین کے غلیج کے سوا پچھ نہ تھا ان کی زندگی کا ہر سانس اطاعت ابنی میں ڈوبا ہوا محسوس ہو تا تھا۔ ان کی ذات سے بلا مبالغہ ہزاروں افراد اس طرح فیفیاب ہوئے کہ ان کی زندگیاں بدل شمیں۔ ان کے حالات میں انقلاب آگیا اور اس آخری دور میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرواب میں تھینج لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرواب میں تھینج کا ان کا اصلاح وارشاد میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرواب میں تھینج کا ان کا اصلاح وارشاد کی سیستور جاری تھا اور اس سے مسلمانوں کو عظیم فا کدہ پہنچ رہا تھا۔

الله تعالی حضرت کی روح پر فتوح پر اپنی بے شار رخمتیں نازل فرمائے اور بسماند گان کو مبرجمیل کی تونیق بخشے۔ آمین۔

اللهم لا يخرمنا اجره ولانسنت بعدلا-

## مفتى سياح الدين صاحب كأكاخيل

شعبان کے اوا خرمیں محترم بزرگ جناب مولانا مفتی سیاح الدین صاحب کاکا خیل ا ایک حادثہ کا شکار ہو کرداغ مغارفت وے گئے۔ انا للت و انا المیدہ سر اجعون -

مولاناً ہمارے ملک کے ان ممتاز اور جید علماء میں سے تنے جن کی طرف ملک و ملت کے ہرا جماعی مسئلے میں نگاہیں اٹھتی تھیں۔ وہ دارالعلوم دیو بند کے نہ صرف قارغ الحتمیل سنتے بلکہ انہوں نے پچھ عرصہ وہاں تدریس کا شرف بھی حاصل کیا۔ تمام دبی علوم پر ان کی بری دسیج نگاہ تھی اور بالخصوص فغہ و فتویٰ کے ساتھ خصوصی شخف تھا۔

مولاناً طبقے کے اعتبار سے بقیبنا مجھ ناکارہ کے اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اگرچہ احقر نے براہ راست ان سے بچھ نہیں پڑھا تھا' لیکن احقر نے ان کے علم وفضل اور تقدم کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہمیشہ نیازمندانہ تعلق رکھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ' گفتہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ نیازمندانہ تعلق رکھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ' کی حیات میں ان کے ساتھ رابط بس دور دور ہی سے رہا بھی شاذہ ناور ملا قات بھی ہوگئی اور کمی خط وکتابت بھی۔

لیکن معزت والد صاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد مولانا کا ایک پراٹر خط احتر کے پاس آیا اس میں معزت والد صاحب قدس سرہ کی وفات پر رنج وغم کا اثر انگیزا ظمار تو تھای گراس کے ساتھ ایک فقتی مسئلے کے بارے میں ایک طویل استفسار بھی تھا۔ جمھے حیرت بھی ہوئی کہ ان جیسے علم وففل کے آدمی کو مجھ تاکارہ سے اس مسئلے میں رجوع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ورحقیقت یہ ان کی بے نفسی اور دبنی مسائل میں غایت احتیاط کی علامت تھی کہ ان کے پاس آئے ہوئے ایک استفتاء میں انہیں کچھ شبہ ہوا تو اپنے ایک علامت تھی کہ ان کے پاس آئے ہوئے ایک استفتاء میں انہیں پوٹی انہوں نے لکھا کہ چموٹے سے بھی استھواب کرنے میں انہیں کوئی ججگ محسوس نہیں ہوئی انہوں نے لکھا کہ پہلے ہم ان جسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال بیہ ہے کہ۔

## فعل کل رفت و کلتان شد نزاب بوئے کل را از کہ جونم؟ از کلاب

بسرکیف احقرنے اپنی بساط کے مطابق مسئلے کا مفصل جواب لکھ کر بھیجا؟ مولانا کے اس پر نہ مسرف اپنی موافقت' بلکہ بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ اتفاق سے مولانا کاوہ خط اس وقت مل کیا جو انہوں نے فتوی موصول ہونے پر احقر کو لکھا تھا اس سے مولانا کی وردمندی ول سوزی اور اس کے ساتھ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کا جذبہ 'نیز اسلوب تحریر کا اندازہ ہو سکے گا۔ یہ خط ذیل میں پیش خدمت ہے ۔۔

"ب خدمت جناب محرّم حضرت مولانا محر تقی عثانی صاحب زید مجد هم السلام علیم ورحمت الله برکانه "بعد از سلام مسنون عرض ہے کہ کل آپ کا ارسال کردہ فتوی موصول ہوا۔ برے غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا۔ پر سے وقت بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی اور سارا فتوی مطالعہ کرنے کے بعد بہت زیادہ دعا کیں دیں۔ محرّم مولانا محر رفیع صاحب کی مخلصانہ دعا کر الله امثالہ کو دو تین یار پورے حضور قلب کے ساتھ دہرانے کے بعد اور بھی جو جو دعا کمیں سیحت ہو موسالہ کو دو تین یار پورے اخلاص کے ساتھ دیں۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کے لئے دعا ہوری محت اور مطالعہ کیا ہے بلکہ پوری فقابت کے ساتھ مختف اجزاء کی تنقیع کرکے اس کے مطابق مفصل اور تعنی بخش جواب دے دیا ہے۔ غالب نے تو " تقریر کی لذت "کما ہے مگر مطابق مفصل اور تعنی بخش جواب دے دیا ہے۔ غالب نے تو " تقریر کی لذت "کما ہے مگر میں تجو تقرن کرکے ہی تکھوں گا۔

ویکنا تحریر کی لذت کو جو اس نے لکھا میں نے یہ سمجھا کہ محویا یہ بھی میرے دل میں ہے

اس مسئلہ کو جس طرح میں نے اپنے محدود علم کے مطابق فقی حوالوں سے سمجھاتھا اگر چہ اس کا اظہار استفتاء میں نہیں کیا تھا اور مناسب بھی نہیں تھا تہ آپ نے ٹھیک اس انداز سے بالتفصیل تحریر فرمایا ہے۔ بلکہ جتنے حوالے میرے علم اور مطالع میں تھے "آپ نے اس پر معین الحکام اور شامی کے بعض ان حوالوں کا اضافہ کر دیا ہے جو قاضی کی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں۔ اور جھے اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے اس فتوے سے میرے علم داریوں سے متعلق ہیں۔ اور جھے اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے اس فتوے سے میرے علم

میں بھی اضافہ ہوا ہے جزائے الله فی الداربین خیرا ۔ جھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی كه المولدسولابيه كامقوله آپ كے حق ميں بالكل صحيح ثابت موا اور آپ لے بيد ثابت كر دیا کہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی صبح جالشینی کا استحقاق آپ کو ہے اور حضرت ؓ کے مند ا فناء کو آپ کماحقہ سنبھال سکتے ہیں ان کی وفات کے حادثہ عظمیٰ کا ایک پہلو نمایت غم التكيزيه بهى تفاكه اہم فقهي مسائل ميں ان كي رہنمائي ہے مسائل حل ہو جايا كرتے تھے ان کی مغارفت ہے یوری ملت کواس رہنمائی ہے محردمی کا حادثہ پیش آیا تھا۔ کیکن آپ کیاس محنت 'علمی کاوش' تقیهانه اندا زادر سلیس و عام فهم عبارتوں کو دیکھے کراندا زہ ہوا کہ انشاء الله تعالی حضرت کے بعد بھی ان کی یا دگار اولاد تدریس و افتاء دونوں شعبوں میں ملک و ملت کی ر ہنمائی کا کام سرانجام دے گی۔ میری درخواست ہے کہ آپ ایخ مصروف او قات ہیں ہے مچھ وقت اہم فتوؤں کے مرتب کرنے اور لکھنے کے لئے نکال لیا کریں ہاکہ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بعد دا رالا فتاء حقیقی معنوں میں آباد اور پورے پاکستان کے لئے مركز افتاء ہو۔ پاکستان میں نقید النغن مغتبوں كى تمي شيس بلكہ نايا بي ہے تسي معاملہ سے تمام پہلوؤں پر غور کرکے حضرات فقهاء کرام کی علمی تحقیقات و اجتمادات کی روشنی میں صحیح مسکلہ بتانے والا عالم اب بہت ہی کم ملتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تمام مدارس عربیہ اس حیثیت ہے توعقیم ہیں اور ایسے عالم اور صاحب افتاء اب ان مرارس ہے نہیں نطنتے بلکہ نئے فارغ التحصيل مولوي صاحبان كى توجہ بھى اس طرف نہيں ہوتى۔ اللہ تعالى آپ کو مزید توفیق و ہمت عطا فرمائے ان مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ سے عربینہ ختم کر تا ہوں۔ مولا نا محمہ رفع صاحب مدظله دو سرے اساتذہ کرام خصوصًا مولانا غلام محمد صاحب اور مولانا عمس الحق صاحب كوميري طرف سے سلام مسنون قبول ہو۔" فقط والسلام

احقرسيد سياح الدين كاكاخيل عفي عنه ر٢ مارچ ١٩٧٧ء

اس واقعہ کے پچھ ہی عرصہ بعد قدرت نے مولانا کے ساتھ ایک طویل رفاقت کی سعادت عطا فرمائی صدر ضیاء الحق صاحب کے ابتدائی عہد حکومت میں جب اسلامی نظریاتی کونسل دوبارہ تشکیل دی گئی تو اس میں مولانا بھی رکن جینے اور بیہ ناکارہ بھی۔ اس طرح تقریباً تین سال مولانا کے ساتھ دن رات کام کرنے کا موقع ملا۔ بیہ ان کی بزرگانہ شفقت تھی کہ انہوں نے اس بورے عرصے میں احقرناکارہ کے ساتھ برابری کا سامعاملہ فرمایا۔ اور

ا پے آپ سے اتنا بے تکلّف کرلیا کہ بعض او قات مجھے یہ احساس ہونے لگنا کہ میں اپنی حدود سے تجاوز تو نہیں کررہا۔

چھوٹا ہونے کی وجہ سے کونسل میں تحریری کام زیادہ تر اس ٹاکارہ کے سپرد ہو جا آ۔
مفتی صاحب اس میں بھشہ اپنے بیش قیمت مشوروں سے نوازتے ار بنمائی فرماتے اور کام کی
سکیل پر بری ہمت افزائی کرتے تھے ان کے قیمتی مشوروں سے احقر نے بہت سے علمی
معالمات میں برا استفادہ کیا اور حضرت مولانا بنوری قدس سرہ کی وفات کے بعد ان کی وجہ
سے بری تقویت حاصل رہی۔ اسی دوران ۱۹۵۹ء میں کونسل کا ایک وفد سعودی حکومت کی
دعوت پر ایام جج میں سعودی عرب کے دوران مولانا کے ذوق عبادت اور افضل واوٹی طریقوں پر
رفاقت بھی میسر آئی اور جج کے دوران مولانا کے ذوق عبادت اور افضل واوٹی طریقوں پر
عمل کا شوق فراوال قدم قدم پر محسوس ہوا۔

مفتی صاحب سیای اور دعوتی معالمات پی مولانا موددی صاحب مرحوم اور جماعت اسلامی ہے نہ صرف متنق بلکہ ان ہے آخر تک پوری طرح دابست رہے۔ اور اس لحاظ ہے ان کا طرز فکرو عمل عام علاء دیوبند ہے مختلف تھا۔ اس سلیلے بیں دو جماعت اسلامی کا بزے ذور شور کے ساتھ دفاع بھی کرتے تھے لیکن فقہ و عقائد کے معالمے بیں بیا او قات ان کی رائے عام علائے دیو بندی کے ساتھ رہتی اور وہ ان معالمات بیں مولانا مودودی ہے انتقاف کا اظمار بھی فرماتے تھے ان کا کمتا ہے تھا کہ "جماعت اسلامی ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لئے جو جدوجہد کر رہ ہے میں اس جدوجہد بیں اس کے ساتھ پورا تعادن کرنا چاہتا ہوں اور فقتی معالمات بیں مولانا مودودی مرحوم کی آراء شاذہ کا ہم نوا نہیں ہوں"۔ چانچہ بعض معالمات بیں احقر نے خود مشاہرہ کیا کہ وہ مولانا مودودی کی رائے کے خلاف نہ مرف فتوئی دیے" بلکہ جماعت اسلامی کے حضرات کو مولانا مودودی کی رائے کے خلاف نہ مرف فتوئی دیے" بلکہ جماعت اسلامی کے حضرات کو مولانا مودودی کی دائے کے خلاف نہ کرنے سے روکتے تھے۔ جن بیں انہوں نے ایمہ اربعہ کے مسلک کے خلاف کوئی راہ اختیار کی ہے۔

تاہم مولانا مودودی کی جن آراء شاذہ ہے مفتی صاحب کو اختلاف تھا ان کے باوجود وہ ان کے لٹریچر کو بحثیت مجموعی نمایت مفید سمجھتے اور لوگوں کو اسے پڑھنے کی تبلیغ بھی فیا تر تھے۔ کونسل کی رکنیت کے دوران کونسل کا اپناکام اس قدر ہو آگ کہ مجھی اس قشم کے مسائل پر تفصیل ہے ہات کرنے کا موقع ہی نہیں ملکا تھا الیکن مجھی ہے موضوعات بھی ذریر مسائل پر تفصیل ہے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملکا تھا الیکن مجھی ہے موضوعات بھی ذریر مسائل آئے ارشاد فرمائی انہوں نے اپنی رائے ارشاد فرمائی اختلاف رائے تو بر قرار رہا الیکن فضا ہیشہ خوشکوا راور علمی ہی رہی۔

مفتی صاحب کو مغملی تجدد ببندی ہے نہ صرف نفرت تھی بلکہ وہ اس کے خلاف شمشیر برہنہ تھے۔ ان معاملات پر جب بمھی کونسل میں کوئی گفتگو آجاتی تو وہ جلال میں آجاتے اور شدت جذبات میں ان کی آواز بھی بلند ہو جاتی تھی۔

جب کونسل سے ہیں مستعلیٰ ہوا تو وہ بھی مستعلیٰ ہو گئے تھے بعد ہیں پچھ وعدے وعید کے بعد پچھ ایسی ترتیب بنی کہ ہیں وفاقی شرعی عدالت میں چلا گیا اور وہ دوبارہ کونسل کے بعد پچھ ایسی ترتیب بنی کہ ہیں وفاقی شرعی عدالت میں وہ کونسل کے ہمہ وقتی رکن کی رکن کی حیثیت سے بری گرانقدر خدمات انجام دیتے رہے لیکن جب ان کی مدت تقریر ختم ہوئی تو دیثیت سے بری گرانقدر خدمات انجام دیتے رہے لیکن جب ان کی مدت تقریر ختم ہوئی تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے انہیں اپنے "عالمی ادارہ اقتصاد اسلامی" میں بلالیا اور وہ وہاں تحقیقی کام کرتے رہے۔

شعبان کے آخری ہفتے میں ای اوارے نے اسلامی رقیاتی بھک جدہ کے تعاون سے جدہ میں ایک محفل ندائرہ ترتیب وی تھی جس میں قرضوں کو قیمتوں کی شرح سے مربوط کرنے (Indexalim) کی نقعی حیثیت زیر بحث تھی اس ندائرے میں شرکت کے لئے میں چند روز قبل مکہ مکرمہ بہنچ گیا تھا خیال تھا کہ انشاء اللہ ان سے جدہ میں ملاقات ہوگی لیکن پندائرے سے ایک روز قبل میں نے جدہ فون کیا تو ڈاکٹر منور اقبال نے یہ اندوہناک خبر سائی کہ مفتی صاحب پناور سے اپنے صاحبزاوے کے ہمراہ جدہ جانے کے لئے بذریعہ کار اسلام آباد آرہے تھے کہ راستے میں کار کا شدید حادثہ میٹی آیا اور دہ اپنے صاحبزاوے سمیت اس عادتے میں شمید ہوگئے۔ اناللہ و اناالمہ راجعون ۔

یہ خبراتنی غیر متوقع اور اس قدر اندوھناک تھی کہ پہلی بار بینے پریقین نہ آیا "لیکن قدرت کے فیصلے کسی کے بیٹین نہ آیا "لیکن قدرت کے فیصلے کسی کے بیٹین کرنے یا نہ کرنے پر موقوف نہیں ہوتے۔ ان کا وقت موعود آ چکا تھا۔ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔

## دو ذاتی حادتے

پچھلے ڈیڈھ ماہ میں احقر کو دو خاندانی نوعیت کے حادثے پیش آئے۔ ۲۰ شعبان کو احقر کی ایک حقیقی ہمشیرہ تقریباً دو ہفتے موت وحیات کی کھکش میں دہنے کے بعد اپنے مالک حقیق سے جاملیں 'اور اس کے ٹھیک پینٹالیس دن بعد ۵ شوال کو ان کے شوہراور ہمارے بہنوئی مشرف حسین مرحوم اللہ کو بہارے ہو گئے۔ ۱ ٹائللہ و ا فا الدید را جعون ۔

احقری سب سے بری ہمشیرہ حضرت والدصاحب قدس مرہ کی حیات ہی میں ۱۹۷۱ء میں سے عمر اسل کی عمر میں وفات پاچی تھیں۔ ان کے بعد ان سے چھوٹی تین ہمشیرگان میں سے عمر کے لحاظ سے بید دہ سرے نمبرگی ہمشیرہ تھیں جنہیں اللہ تعالی نے غیر معمولی صفات سے نواز القا۔ انہوں نے بھی کسی اسکول کالج کی شکل تک نہیں دیکھی 'لیکن گھریلو تعلیم اور حضرت والد ہاجد قدس سرہ کی تربیت کے طفیل اللہ تعالی نے علمی وادبی صلاحیت بھی الیمی عطا فرمائی مقل کہ بردی بردی ڈکری یافتہ خواتین کو حاصل نہیں ہوتی۔ لکھنے پڑھنے کا بچپن ہی سے شوق تھا'اور تحریر و کفتگو میں شائنگی اور ادبیت کو نے کو بھری ہوئی تھی۔ فطری طور پر شعر کا بیا ستھرا ذوق تھا'ا علی معیار کی شعر فنی کے ساتھ بھی خود بھی با تکلف شعر کہ لیتی تھی۔ ان کے چند اشعار سے اس فطری صلاحیت کا نداز دہوسکتا ہے :۔

اشخے گی کس طرح بزم جہاں ؟ نہیں معلوم کہاں چہاں ؟ نہیں معلوم کہاں چہاں یہ جائیں معلوم ہمیں تو آیا ہے دونا مال مکشن پر جمیں تو آیا ہے دونا مال معلوم معلوم کھتان؟ نہیں معلوم کندر رہی ہیں نشین سے بے سلام و پیام کندر رہی ہیں نشین سے بے سلام و پیام خفا می ہیں کیوں بجلیاں؟ نہیں معلوم

یہ آخری شعر تو ایبا ہے کہ اچھے اچھے پختہ کار شعر کو بھی یہ سکر انگشت بدنداں رو گئے

کہ ایک گھر لیو خاتون 'جس نے مجھی کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی 'ایسا شعر سمہ سمتی ہے!

حضرت والدماجد قدس سرہ کے طفیل بعضلہ تعالیٰ گھر کا ماحول دبی تھا اور وہی دبی رنگ ان پر بھی چڑھا ہوا تھا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ اکثر چھٹیاں گزار نے کیلئے اہل وعیال سیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں تشریف لیجائے تھے۔ اس دوران ہمارے وہ برے بمن بھائی جو اس وقت شعور کی حالت میں تشریف لیجائے تھے۔ اس دوران ہمارے وہ برے بمن بھائی جو اس وقت شعور کی حالت میں تشریف لیجائے تھا۔ چنانچہ ہماری سے انہیں بھی حضرت کی خدمت و تربیت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملتا تھا۔ چنانچہ ہماری سے ہمشیرہ بھی اس نعمت عظمیٰ سے مستقید ہوئیں اور شاید حضرت سے با قاعدہ بیدت بھی ہوئیں۔

الحمد نند! اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ مزاج و نداق اور فکر و عمل پر دینی رنگ چڑھا ہوا تھا ،
عبادات اور ازاکار واورادی پابند تھیں۔ طمارت کا خصوصی اہتمام رکھتی تھیں اپ تمام
مرحوم اعزدا قرباء کے لئے الگ ایسال ثواب اور بعید حیات لوگوں کیلئے الگ الگ الگ تام
بنام دعا کا معمول تھا۔ خوش اخلاتی اور دو سروں کے کام آنے کا ذوق تھا۔ مزاج میں سکنت
اور تواضع تھی۔ زندگی میں ان پر بہت سے تنگی کے ادوار گذرے لیکن صبرو شکراور قناعت
واستقلال کی پیکرنی رہیں۔ زندگی کے آخری دور میں طرح طرح کے امراض وعوارض میں
جٹلا ہوگئی تھیں 'لیکن امراض اور ضعف کے اس عالم میں بھی ادائے حقوق کا اہتمام رہا۔
جبلا ہوگئی تھیں 'لیکن امراض اور ضعف کے اس عالم میں بھی ادائے حقوق کا اہتمام رہا۔
مرض الموت کے دوران کی دن تک مسلسل عثی طاری رہی لیکن اس عثی کے عالم میں جب
کہی چند لیحوں کے لئے بھی ہوش آ تا تو سب سے پہلا لفظ جو ذبان پر آ تا وہ نماز ہو تا 'یہ کلہ
کہ کرا شخف کی کو شش کر تمیں آگویا نماز پڑھنا چاہتی ہیں 'لیکن مرض کی شدّت سے اٹھنا ممکن
نہ تھا' پھر عثی طاری ہو جاتی۔

عثی کا یہ سلسلہ جس میں سانس کی آمدورفت بھی نمایت مشقت سے ہورہی تھی "کی روز مسلسل جاری رہا۔ لیکن ایبا معلوم ہو آ ہے کہ وہ سفر آخرت کیلئے جمعہ کے مبارک دن کی منتظر تھیں۔ جمعہ ۲۰ شعبان کو صبح آٹھ ہے کے قریب وہ اس دنیائے فانی کو خیرواد کمہ کرا پنے مالک حقیق کے ہاں پہنچ گئیں۔ اناظہ و انا المب داجعون۔

جعہ کی نماز کے متصل بعد وارالعلوم ہی میں نماز جنازہ ہوئی جس میں ہزار ہا افراد نے

شرکت کی اور دارالعلوم ہی کے قبرستان میں حضرت والدماجد قدس سرہ کے مزار مبارک کے قریب تدفین عمل میں آئی۔اللہ تعالی اپنی اس بندی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں 'اور اپنے جوارِ رحمت میں مقامات عالیہ سے نوازیں۔ آمین۔

ان کے شوہر مشرف حسین صاحب کمزور اور بیار تو عرصے سے ہے 'لیکن اس عادثے نے ان کی کمر تو ژوری اس کے بعد ان کی بیاری اور کمزوری میں اضافہ ہو تا چلا گیا' رمضان المبارک کے دوران ہی انہیں مبتال میں داخل کرنا پڑا' اور وہ بھی تقریباً پندرہ ہیں دن ہم ہیتال میں داخل کرنا پڑا' اور وہ بھی تقریباً پندرہ ہیں دن ہم ہیتال میں رہے۔ اور اپنی المبیہ کی وفات کے ٹھیک ۳۵ دن بعد ۵ شوال کو وہ بھی دنیا کی سرحد بارکر گئے۔ انالانے و انالالے داجعون ۔

یہ بھی بجیب اتفاق ہے کہ شوہر بھی ای بیاری میں انہی مراحل ہے گذر کر دنیا ہے رخصت ہوئے جس بیاری میں اور جن مراحل ہے گذر کر بیوی دنیا ہے گئی تھیں۔ زندگی کے دور فیقوں کے درمیان آخرت کے سفر میں بھی اتنی موافقت بھی کم دیکھنے میں آئی ہے۔

مشرف حسین صاحب مرحوم برے کم گوئکم آمیز اور سادہ مزاج کے مالک تھے۔ عمر بحر جس محکے میں ملازمت کی اس کا ایبا حق اوا کیا کہ شاذی ملازمت کا ایبا حق کوئی اوا کر آ ہوگا۔ ایک مرنجان و مرنج انسان جس نے بھی اپنا ہوجھ کمی پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ ہاتھ اور بات کے سیج ول کے صاف اور خودوار گر متواضع مخص تھے۔ المیہ کی علالت کے زمانے میں ایارووفا کا مثالی مظاہرہ پیش کیا 'اور آخرت کے سفر میں بھی ان کا ساتھ دیا۔

قار کین کرام سے درخواست ہے کہ وہ دونوں کیلئے دعائے مغفرت اور حسب المقدور ایسال ثواب کا اہتمام فرما کیں۔ ان کے بچے جو بحد اللہ سب سمجھ دار اور بالغ ہیں ، ۳۵ دن کے اندر اندر ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہونے کی بتا پر جس شدید صدے کا شکار ہوئے۔ وہ مختاج بیان ضمیں۔ ان کیلئے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی انبیں صبرو سکینت سے نوازیں اور زندگی کے ہر مرطے میں ان کی دیجیری فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔

## ضياء شهيد (مدرياكتان جزل محدضياء الحق شهيد")

شہید مرحوم جنزل محرضیاء الحق صاحب کے حادثہ وفات پر پیچھلے شارے میں مسرف چند سطور لکھ سکا تھا' اور ساتھ ہی ہے ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اسکلے شارے میں انشاء اللہ ان کی شخصیت' ان کے ساتھ راتم کے تعلق کے واقعات اوران پر بنی تاثرات قدرے تفصیل سے قلمبند کروں گا۔

آج جب این اراوے کی جمیل کے لئے بیٹھا ہوں تو پچھلے میارہ سال کے واقعات کی اتنی بہت ہی تصورین نگاہ کے سامنے آئی ہیں کہ انہیں ایک مربوط تحریر میں منطبط کرنادشوار معلوم ہورہا ہے۔ اس لیے میں آغاز ہی میں یہ معذرت کرلوں کہ۔

دریں کتاب پریٹاں نہ بنی از ترتیب عجب مدار کہ چوں حال من بریٹال است

پچیلے گیارہ سال ہیں بہت ہے اتار چڑھاؤ آئے اور صدر مرحوم کے بارے ہیں بہت سے لوگوں کی رائے ہیں انتقابی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ وہی لوگ جو ابتداء ہیں انتیل فرشتہ فیمی کتے اور سجھتے تھے'اننی کی ذبان سے بعد میں ان کے خلاف بڑے سخت اور ثبتل الفاظ بھی سنے گئے۔ بہت ہے لوگ جو شروع میں ان کے اسلامی مشن کی وجہ ہے ان کے پر ذور عامی سنے بھی سنے گئے۔ بہت ہوئے بعد ان کی مخالفت پر کمربستہ ہوئے' یہاں تک کہ انہیں اسلام وشمن یا منافق تک کہنے سے دریغ نہیں کیا۔

مجھے ذاتی طور پر مردم شناس کا دعویٰ نہیں ہے 'کیکن حالات کے اس میارہ سالہ نشیب و فراز میں صدر مرحوم کے بارے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی میں ان کے بارے میں روز اول جو رائے رکھتا تھا' آخری دن تک اس میں کوئی قابل ذکر تغیر نہیں آیا۔ میں نے نہ انہیں پہلے دن فرشتہ معصوم یا خلیفہ راشد سمجھاتھا 'نہ آخر میں (خدانخواستہ) اسلام دسمن يا منافق قرار دينے كا كوئى واہمہ دل ميں بيدا ہوا۔ ہاں انتخابات پريقين' اور سو فیصد لیقین تھا کہ ماضی میں ہم نے جاننے حکمرانوں کے تجربے کئے ہیں 'اور بظاہر حالات آئندہ کے لئے جو لوگ سامنے ہیں'ان کے مقالبے میں وہ اپنی اسلامی روح' دبنی جذہے' خود اپنی ذاتی زندگی کے حالات کے لحاظ ہے استے قابل قدر انسان ہیں کہ موجودہ حالات میں ان کی مخصیت کو نمنیمت کبری سمجھ کر ان کے ساتھ نفاذ اسلام کے مثن میں بحر بور تعاون کرنا چاہئے۔ پاکستان ہی میں نہیں ، جکار آ سے لیکر رباط تک عالم اسلام کے دو سرے ملکوں میں بھی مجھے کوئی حکمراں ایبا نظر نہیں آتا تھا جو اسلام پر ایبا غیر متزلزل ایمان' اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایبا تعلق اور اسلام کی سرپلندی کا ایبا ولولہ رکھتا ہو۔ میرے ناچیزمطا نعے کی حد تک وہ عالم اسلام کے عکمرانوں میں اس وفت واحد انسان تھے جن میں نفاذ شریعت کے کام کو آگے لیکر آگے بڑھنے کا ذاتی جذبہ بھی تھا'اور جواس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ اس مقصد کے لئے وقت کے چلے ہوئے نعروں سے ممکر لے سکیں 'اور وا تعتہ انہوں نے بہت سے معاملات میں بیہ محکر کیکر بھی دکھائی اور بہت ہے وہ کام کئے جو مغربی افکارے مرعوب ذہنوں کے لیاظ ے اس دور میں ناممکن مجھے جاتے تھے۔

صدر مرحوم کے ساتھ المیدیہ تھا کہ لاد پی طاقتیں توان کی اس لئے دیمن تھیں کہ دہ انہیں اپنے عزائم کی راہ میں ایک زبردست کانٹا نظر آتے تھے 'بعض سیای علقے اس لئے ان کے مخالف تھے کہ اکئی وجہ سے انہیں نفاذ اسلام کی جدوجہد کا کریڈٹ اپنے ہاتھ سے چھن جانے کا اندیشہ تھا 'تیسری طرف وہ دیندار علقے تھے جنہیں اکئی ذات سے کوئی پر خاش نہیں مختی 'لین ان کے منہ سے نفاذ اسلام کا لفظ شنے کے بعد وہ اس بات کے لئے بیتاب تھے کہ اس مقصد کی طرف چی تیزر فقاری کے ساتھ ہو 'جس کے اثر ات معاشرے پر بلا آخیر اس مقصد کی طرف چیش قدمی وا تعنہ ست رفقار تھی 'اس لیے ان کی توقعات پوری نہیں نظر آئیں اور چو نکہ سے چیش قدمی وا تعنہ ست رفقار تھی 'اس لیے ان کی توقعات پوری نہیں ہوئیں اور ان کی نگاہ مرحوم کے کئے ہوئے اجھے کاموں کے بجائے ان کاموں پر زیا دہ رہنے

کی جووہ نہیں کرسکے میاں تک کہ بالاً خروہ استے مایوس ہوئے کہ انہوں نے سرے سے بیہ اسلیم کرنے ہوئے کہ انہوں نے سرے سے بیا تسلیم کرنے ہی سے انکار کردیا کہ صدر مرحوم نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے 'یا کرنا چاہتے ہیں' اور اس طرح عملاً وہ بھی پہلے اور دو سرے طبقے ہی کے ساتھ ہم آواز ہو گئے۔

ایک چوتھا طبقہ بھی تھا جو اس بات کی تکلیف منرور محسوس کرتا تھا کہ نفاذ اسلام کی طرف پیش قدمی ست رفتار اور ناکانی ہے 'لیکن ساتھ ہی صدر مرحوم کے جمد میں جو قابل قدر کام ہوئے ہیں 'ان کی نفی کا بھی قائل نہ تھا'اوراس بات کو بھی شدت کے ساتھ محسوس کرتا تھا کہ بست سے قابل تنقید امور کے باوجوداس وقت نفاذ اسلام کے مشن کے حق میں بظاہر حالات کوئی تمباول شخصیت سامنے نہیں ہے جو اتنا کام بھی کرسکے' لاذا وہ سمجھتا تھا کہ اصلاح حال کی بھرپور کوششوں کے ساتھ صدر ضیاء الحق کی ذات کو بسا غنیمت سمجھتا جائے اور بحیثیت مجموعی نفاذ اسلام کے مشن میں ان کی تائید و حمایت سے باتھ نہیں کھنچنا چاہئے۔ لیکن تجی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی سے حقمہ پہلے تین طبقات کی بنائی ہوئی فضاء سے اتنا چاہئے۔ لیکن تجی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی سے حقمہ پہلے تین طبقات کی بنائی ہوئی فضاء سے اتنا مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کارناموں کی اس قدر کھل کر حمایت اور تعریف و مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کارناموں کی اس قدر کھل کر حمایت اور تعریف و نہیں کرسکا جس کے وہ مستحق تھے' اس کی طرف سے بھی ان کے اجھے کاموں کی تعریف و نہیں کرسکا جس کے وہ مستحق تھے' اس کی طرف سے بھی ان کے اجھے کاموں کی تعریف و نہیں کرسکا جس کے وہ مستحق تھے' اس کی طرف سے بھی ان کے اجھے کاموں کی تعریف و نہیں کرسکا جس کے وہ مستحق تھے' اس کی طرف سے بھی ان کے اجھے کاموں کی تعریف و نہیں کرسکا جس کے دہ مستحق تھے' اس کی طرف سے بھی ان کے اجھے کاموں کی تعریف و

اس صور تحال کا مجموعی بتیجہ بیہ نکلا کہ شہید مرحوم کے کارنا ہے پس منظر میں چلے گئے ' اور قابل تنقید امور زیادہ ابھر کر سامنے آئے 'یمان تک کہ بیہ جملے زبان زدعام ہو گئے کہ 'دگیارہ سال میں کچھ نہیں ہوا" ''اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کیا گیا ہے '''''اسلام کو صرف اقتدار کو طول دینے کے لئے استعمال کیا جارہا ہے '' وغیرہ وغیرہ۔

لیکن ای ماحول میں جب بدا اگست کو یک بیک صدر مرحوم کا حادثہ شماوت پیش آیا تو یہ ایک ایسا ناگمانی صاعقہ تھا جس کے بارے میں قوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ نہ کورہ چار طبقات میں سے آخری دو طبقے جو اسلام کے لئے وا تعت مخلص تھے 'اور جن کی ملک کے باشعور عوام میں اکثریت ہے ' جب انہوں نے صدر مرحوم کے اس طرح اچا تک منظرے غائب ہوجانے میں اکثریت ہے ' جب انہوں نے صدر مرحوم کے اس طرح اچا تک منظرے غائب ہوجانے کے بعد گردد پیش پر نظر ڈالی تو انہیں بکا یک سے جا نکاہ احساس ہوا کہ انہوں نے کیا چیز کھودی ہے ؟ اب لوگوں کو ایک ایک کرکے وہ اجھے کام یاد آئے جو تقید کے زور وشور میں گم ہو گئے ہے 'اور احساس ہوا کہ جن باتوں کو ہم اجک غیراہم ' ناکانی بلکہ کالعدم سجھتے آئے تھے 'اب

کہیں اننی کے لالے نہ پڑجائیں۔ اس احساس نے قوم کے ہریاشعور مسلمان کو ایک نا قابل بیان صدے اور زبردست تشویش ہیں جٹلا کردیا۔ یہ صدمہ صدر مرحوم کے ساتھ عقیدت و محبت کے طوفان میں تبدیل ہوگیا' اور ملک کی اس "فاموش اکثریت" نے مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع پر وہ فقید الشال نظارہ پیش کیا کہ شاید مرگلہ کی وادی نے پہلے بھی ایسانظارہ نہ ویکھا ہوگا۔

یہ ورست ہے کہ پچھلے گیارہ سال بیں نفاذ اسلام کی طرف پیش قدی ست رفتار تھی،

یہ بھی درست ہے کہ اس زمانے میں بہت سی توقعات پوری نہیں ہوئیں، یہ بھی حقیقت ہے

کہ اس دور بیل بہت سے قابل تنقید امور بھی پیش آئے جن پر میں نے البلاغ کے ان
صفحات میں مفصل تنقید کی، لیکن میرے نزدیک یہ کہنا سرا سر ظلم اور پر لے ورج کی تا
انصافی ہے کہ شہید مرحوم نے اس زمانے میں اسلام کی نمائش کے سوا نفاذ اسلام کی ست میں
کوئی کام نہیں کیا۔

واقعہ یہ ہے گذشتہ گیارہ سال کے دوران نفاذ اسلام و شریعت کے سلیلے میں بھنا کام
اللہ نے شہید مرحوم کے ہاتھوں کرایا 'وہ اس سے پہلے کے تمیں سال میں نہیں ہوا تھا۔ اور
نفاذ شریعت کے سلیلے میں ان گیارہ سال کو ایک ہی میں اور پہلے کے تمیں سالوں کو دو سرے
نفاذ شریعت کے سلیلے میں ان گیارہ سال کا پلہ بھاری رہے گا۔ شہید مرحوم کے دور میں جو
قابل تعریف کام ہوئے ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جن کا عام لوگوں کو آج تک علم
نہیں 'اور بہت سے ایسے ہیں جن کی اہمیت کا کماحقہ احساس نہیں 'لیکن انشاء اللہ وہ مرحوم
کے لئے صدقہ جاریہ قابت ہوں گے۔ یماں خاص طور پر میں چند اہم کاموں کا ذکر کرنا چاہتا
ہوں 'جن کا مقصد مرحوم کو خراج شمیدن چیش کرنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عام مسلمانوں کو
کا بھی ایمیت کا کماحقہ احساس ہو'اور وہ آئندہ ان کے بقاء و تحفظ اور ان سے فائدہ اٹھانے کی
کے مشہ سے سکہ

(۱) یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ صدر مرحوم کے زمانے میں اسلام اور شعارُ اسلام کی عقیمت و اہمیت کا ایک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعارُ ہے عملی وابستگی رکھنے والوں کو قدم قدم پر ہمت فکنی کا سامنا کرنا پڑتا تھا' انہیں نشانہ استہزاء بنایا جاتا تھا' اور خاص طور پر سرکاری حلقوں میں شعارُ اسلام کو عملاً فرسودگی اور دقیا نوسیت کی علامت قرار

دے لیا گیا تھا'اور انگریز کی پیدا کردہ وہ ذہنی فضانہ صرف برقرار تھی' بلکہ اس میں اضافہ ہورہا تھا'جس کے تحت اسلام کا نام لینے والے یا اس کے کسی شعار پر عمل کرنے والے کو معاشرے سے الگ تھلگ کردیا جائے' اور اس کے ول میں احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

شہید مرحوم کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی متواتر جدوجہدے اس فضا میں نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ اور وہ فضا بنائی جس میں اسلام اور شعائر اسلام سے وابنتگی کو واقعت عزت و عظمت کا سبب اور سرمایہ گنزو ناز سمجما جائے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے رائے کی رکاوٹیں دور ہو کیں جو پہلے سے اسلام کے ساتھ عملی وابنتگی رکھتے تھے' بلکہ وہ سرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہوئی۔

اندرون ملک کے علاوہ عالمی برادری میں بھی شہید مرحوم نے اسلام کا کلمہ بوری خود اعتمادی کے ساتھ ڈٹ کر چیش کیا۔ وہ تاریخ کے واحد حکمران تھے جنہوں نے جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے پر اصرار کیا' اور اس طرح اس عالمی پلیٹ فارم سے قرآن کریم کا بیغام چیش کیا۔ کیوبا جیسے وہریہ ملک میں بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی کو اپنی تقریر کی بنیا دبنایا۔

(۲) ملک میں شراب جیسی ام الخبائث کا آزادانہ استعال کوئی و هکی چیپی بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؒ نے اپی وزارت علیا کے دور میں صوبہ مرحد کے اندر شراب کی ممانعت کا قانون نافذ کیا' پھر بھٹو صاحب مرحوم نے اپنے آخری دور میں پورے ملک میں شراب کی ممانعت کا قانون جاری کیا۔ یہ دونوں قانون شراب بندی کے سلسلے میں بلاشبہ بوے لا کق ستائش تھے۔ لیکن ان دونوں قوانین میں شراب کی ممانعت صرف مسلمانوں کے لئے تھی' فیرمسلم اس ممانعت سے مشتیٰ تھے' اور شراب نوشی کی سزا بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ اگر چہ ان قوانین کے بعد ملک میں پائے جانے والے کھل شراب خانے بند ہوگئے تھے لیکن فیرمسلموں کے استفاء کی وجہ سے ایک وسیع چور دروازہ کھلا ہوا تھا' فیرمسلموں کے بہائے شراب کا استعال عام تھا بلکہ ایسی اطلاعات بھی دروازہ کھلا ہوا تھا' فیرمسلموں کے بہائے شراب کا استعال عام تھا بلکہ ایسی اطلاعات بھی صدر مرحوم نے 192ء میں ممانعت شراب کا جو آرڈی نینس جاری کیا' اس میں فیر میں مدر مرحوم نے 192ء میں ممانعت شراب کا جو آرڈی نینس جاری کیا' اس میں فیر

مسلموں کے لئے بھی شراب کی ممانعت کرکے سے چور دردازہ بھی بند کردیا گیا۔ اور شراب نوشی کی سزابھی شریعت کے مطابق مقرر کردی مئی۔

اس آرڈی نینس کے بعد شراب کے استعال پر مؤثر پابندی عائد ہوئی اور اس کناہ عظیم کے بے دریغ ارتکاب پر موثر بریک لگا۔ خاص طور سے فوج کے حلقوں میں جہال شراب نوشی ایک عام وہا کی صورت افتیار کرتی جارہی تھی ' وہاں اس اقدام نے ایک انتقاب برپاکرویا 'جس کامشاہدہ ہر شخص کرسکتا ہے۔

غیر مسلموں کو شراب بندی پر مطمئن کرنا خاصا دشوار کام تھا'لیکن میدر مرحوم نے بڑی حکمت کے ساتھ غیرمسلم اقلیتوں کو اس پر راضی کیا'جس کے نتیجے میں ان کی طرف سے کوئی بڑی مخالفت پیش نہیں آئی۔

پھرسب سے بدی دشواری بی آئی اے کی بین الاقومی پروازوں میں شراب بندی کے سلسلے میں چیش آئی۔ حکومت اور ائیرلا ئنز کے زمہ داروں میں تقریباً ہر مخص اس اقدام کے عوا تب سے خوفزوہ تھا۔ کہا ہے جاتا تھا کہ بین الا قوامی پروا زوں میں شراب کی سپلائی بند کرنے ے ائرلا ئنز کو نا قابل محل خسارے کا اندیشہ ہے۔ سعودی ائیرلا ئنز کی مثال چیش کی جاتی توبیہ کہا جاتا کہ وہ ایک امیر ملک ہے 'جو اس خسارے کو برداشت کرسکتا ہے لیکن پاکستان اس کا مخل نہیں کرسکتا۔محرصدر مرحوم اعداد و شار ہے بتائی ہوئی اس ڈراؤنی نضا ہے مرعوب نہیں ہوئے 'اور یوری جرأت کے ساتھ اللہ کے بحروے پر پی آئی اے کی عالمی بروا زوں میں بھی مطلقاً شراب بند کرنے کے عکام جاری کردیئے۔ اور پھردنیانے و مکھ لیا کہ اس اقدام کے نتیج میں ائیرلائیز کونہ مرف بیا کہ کوئی خیارہ نہیں ہوا' بلکہ پہلے سے زیادہ نفع ہوا اور اس طرح الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ائیرلائیز بھی اس ام النیائث سے یاک ہوگئ۔ (۳) ۱۹۷۹ء سے پہلے تک انگریز کی پیدا کی ہوئی یہ صورت حال بر قرار تھی کہ زناکاری جیسا گھٹاؤٹا گناہ اگر باہمی رضامندی سے کیا جائے تو وہ کوئی جرم نہیں تھا۔ قانون صرف زنا بالجبركو جرم قرار ديتا تقااور اس ميں بھی اگر ملزم عدالت كے ذہن ميں بيہ شبہ پيدا كرنے ميں كامياب ہوجائے كه شايد اس بدكاري كے ارتكاب ميں عورت كى مرضى شامل ہو تؤوہ جرم سے بری ہوجایا کر آ تھا۔ یہ صورت حال ایک مسلمان کملانے والے ملک کے ماتھے یہ کلنگ کا ایہا ٹیکہ تھی کہ الفاظ اس کی شناعت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ شہید مرحوم جزل ضیاء

صاحب کے دور میں پہلی بار اس بدکاری اور اس کے مقدمات کو قانونا جرم قرار دیا گیا'اور اس پر شرعی سزائیں مقرر کی گئیں۔ زنا کاری کی حد شرعی (بینی سو کو ژول اور سنگساری) کو بطور قانون نافذ کیا گیا۔ چو نکھ ذکورہ حذِ شرعی کا معیار ثبوت انتهائی سخت ہے' اس لئے حد تو شاذونادر ہی کمیں جاری ہوسکتی ہے' لیکن قانون میں جمال حد کی شرائط بوری نہ ہوں وہاں سخت تعزیری سزائیں مقرر کی گئیں جن پر اب عدالتیں عمل کردہی ہیں۔

(۳) صدر مرحوم ہی کے زمانے میں ملک میں پہلی بار حدود شرعیہ کو بطور قانون نافذ کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اب تک کسی مجرم پر کوئی حد جاری نہیں ہوئی 'جس کی بنا پر عموماً یہ غلط فئی پائی جاتی ہے کہ ملک میں حدود شرعیہ نافذ نہیں ہیں 'یا اگر بیں تو وہ صرف چُلی عدالتوں کے لئے ہیں 'اور اعلیٰ عدالتوں پر حدود شرعیہ کا قانون لا کو نہیں ہوتا 'لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب تک حد جاری نہ ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پولیس 'تفتیش جرائم اور عدالتی طریق کار ہیں اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی 'جس کی وجہ ہے اکثر جرائم کے تو مقدمات ہی درج نہیں ہوتے 'بہت ہے مقدمات میں تفتیش صبح طور پر نہیں ہوپاتی ' اور بعض مقدمات میں عدالتی طریق کار ہیں فامیاں رہ جاتی ہیں۔ اور دو سری وجہ یہ ہے کہ حدد شرعیہ کے اجراء کے لئے شریعت نے شرائط اتنی کڑی مقرر کی ہیں کہ وہ نانوے فیصد حدد شرعیہ کے اجراء کے لئے شریعت نے شرائط اتنی کڑی مقرر کی ہیں کہ وہ نانوے فیصد مقدمات میں یوری نہیں ہو تیں۔

درنہ جہاں بک قانون کا تعلق ہے ' حدود آرڈی نینس کے نفاذ کے بعد سے جرائم متعلقہ حدود کی حد تک ملک کا قانون بلا شبہ اسلامی ہوچکا ہے ' اور وہ صرف فجلی عدالتوں پر نہیں ' مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہرعدالت پر واجب العل ہے ' بلکہ شروع میں فرجی عدالتیں اور فوجی مقدمات اس سے مشتیٰ تھے 'اب تمام فوجی عدالتوں کو بھی اس کا پابند کردیا گیا ہے۔

چونکہ ندکورہ بالا خامیوں کی بتا پر اب تک کسی مجرم پر کوئی حد جاری نہیں ہوئی اس کے اس قانون کے اثرات بلاشبہ معاشرے پر ظاہر نہیں ہوسکے 'اور اس سلسلے ہیں عوام کو حکومت سے جوشکایت رہی ہے 'وہ بالکل بجا اور برحق ہے لیکن بیہ بات نا قابل انکار ہے کہ جس فضا میں دنیا نے حدود شرعیہ کے خلاف پروپیگنڈہ کرکے آسان سرپر اٹھا رکھا تھا' وہاں صدر مرحوم نے مخالف پروپیگنڈہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا'اور بالاُنٹران قوانین کو نافذ کرکے ملک

میں چنی ہوئی اس نظریاتی بحث کو ختم کردیا کہ حدود شرعیہ اس دور میں داجب العل ہیں یا نہیں؟۔

(۵) ہمارے ملک کے ہر دستور ہیں یہ دفعہ لکھی جاتی رہی ہے کہ "ملک کے تمام قوانین قرآن وسنت کے مطابق بنائے جائیں گے "لیکن صدر مرحوم سے پہلے یہ دفعہ دستور کی ایک بے جان دفعہ تھی' نہ بھی اس دفعہ کے تحت کی قانون کو اسلامی بنایا گیا' نہ عوام کو یہ موقع فراہم کیا گیا وہ کسی مروجہ قانون کو غیر اسلامی ہونے کی بناء پر چینج کرکے اسے بدلوا سیس۔ علماء اور نفاذ اسلام کا مطالبہ کرنے والے حلقوں کا یہ مطالبہ سالہ سال سے چلا آیا تھا کہ دستور کی نہ کورہ بالا دفعہ کو مؤثر اور عدالت کے ذریعے قابل سفیذ (justiciable) بنایا جائے۔ اور اس ملک کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ غیر اسلامی قوانین کو اعلیٰ عدالتوں میں جائے کہ وہ غیر اسلامی قوانین کو اعلیٰ عدالتوں میں چینج کرکے اسی طرح بدلوا سیس جیسے بنیادی حقوق کے خلاف قوانین کو بدلوا کتے ہیں۔ لیکن صدر مرحوم سے پہلے کسی عکومت نے مطالبے پر کان نہیں دھرے۔ یہ اعزاز سب سے پہلے صدر ضاء الحق شہید کو حاصل ہوا کہ انہوں نے غیر اسلامی قوانین کو عدلیہ میں چینج کرنے کا صدر ضاء الحق شہید کو حاصل ہوا کہ انہوں نے غیر اسلامی قوانین کو عدلیہ میں چینج کرنے کا راستہ پیدا کیا' اور اس غرض کے لئے وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ میں شریعت السلیٹ بیخ قائم کی۔

افسوس ہے کہ عوام 'علاء اور دینی جماعتوں کے طرف سے اس موقع سے کماحقہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا 'اور اس راستے سے قوانین کی اصلاح کرانے میں بہت کم دلچیں لی گئی جس کی بنا پر اس اقدام کے مکنہ فوائد حاصل نہ ہوسکے۔ لیکن اس کے باوجود ان عدالتوں نے اب تک دسیوں غیر اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دیکر ختم کردیا 'اور ان کے ذریعے قوانین کی ایک قابل ذکر تعداد کی اصلاح ہوئی۔

چند ماہ پہلے تک مالیاتی قوانین اور مسلم پرسل لاء کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاسکتا تھا'لیکن اب شریعت آرڈی نینس کے نفاذ کے بعد ان قوانین کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی گنجائش پیدا کردی گئی ہے۔ اور اس طرح دنیا بحر میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے عوام کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ رائج الوقت قوانین کو غیراسلامی ہونے کی بناء پر عدالت میں چیلنج کرکتے ہیں اور عدالت اگر ان کے غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کردے تو وہ قانون خود بخود منسوخ ہوجاتے ہیں 'اور حکومت متباول قانون نافذ کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور بلاشبہ سے

صدر مرحوم کانهایت قابل قدر کارنامه ہے۔

ہمارے ملک کے عوام چونکہ عموماً قانونی نظام کی تفصیلات سے باخبر نہیں ہیں'اس کئے اس موقع ہے اب بھی بہت کم فائدہ اٹھایا جارہا ہے' حالانکہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کرنے کا طریقہ بھی بہت سادہ اور آسان ہے۔

(۲) قرارداد مقاصد ۱۹۳۸ء میں شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثمانی "اور دین حلقول کی کوشش سے منظور ہوئی تھی کیکن پاکستان کے ہردستور میں وہ ایک غیرموکر دیا ہے کے طور پر شامل کی گئی۔ یہاں تک کہ اعلیٰ عدالتوں نے یہ فیصلے دیئے کہ محض ایک دیباچہ ہونے کی بنا پر اس کی کوئی لازی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ صدر مرحوم کے دور میں پہلی بار اس قرار داد مقاصد کو آئین کا مؤثر حصہ بنایا گیا اور اس طرح عدلیہ کے ذریعے ملک کے قانونی نظام کی اصلاح کا ایک دو سرا اہم دروازہ کھولا گیا۔ ابھی اس تبدیلی کے قانونی اثرات اعلیٰ عدالتوں میں زیر بحث ہیں 'بعض اعلیٰ عدالتوں نے اس تبدیلی کی بنیا د پر غیراسلامی توانین کو تسلیم کے مطابق فیصلے کرنے سے انکار کردیا ہے۔ اگر عدالت عظمٰی نے بھی اس پوزیش کو تسلیم کرلیا تو یہ تبدیلی ملک میں غیراسلامی قوانین اور اقدامات کی اصلاح کے لئے ایک عظیم کرلیا تو یہ تبدیلی طلب علیہ میں غیراسلامی قوانین اور اقدامات کی اصلاح کے لئے ایک عظیم انتظائی تبدیلی ثابت ہوگی 'جویقینا صدر مرحوم ہی کا صدقہ جاریہ ہے۔

(2) یہ بھی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ شہید مرحوم نے ملک میں نماز کے اہتمام کے لئے یا دگار خدمات انجام دی ہیں۔ ان ہے پہلے نمازی لوگوں کے لئے بھی اپنی دفتری مجبور ہوں کے تحت نماز کے وقت نماز باجماعت اوا کرنا سخت وشوار تھا۔ صدر مرحوم کے احکام کے تحت نماز مرکاری دفتروں میں نماز باجماعت کا مؤثر انتظام ہوا 'اور اب شاید کوئی سرکاری دفتر ایسا نہیں ہے جمال دفتری او قات میں نماز باجماعت کا انتظام نہ ہو۔ اسلام آباد سیکر یٹریٹ میں اگر دن کے ایک بیج سے ڈیڑھ ہے تک جاکر دیکھیں قو وات شاہا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ مسلمان ملک کا سیکر یٹریٹ ہے۔ تقریباً ہم عمارت اور ہم بلاک میں نماز باجماعت کے روح پرور مسلمان ملک کا سیکر یٹریٹ ہے۔ تقریباً ہم عمارت اور ہم بلاک میں نماز باجماعت کے روح پرور مناظر آتے ہیں۔ اس اہتمام کے نتیج میں لوگوں کو نماز کی ترغیب ہوئی ہے 'اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے 'بہت می جگہوں پر نماز کے مقبل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی تعداد میں اضافہ ہوا ہے 'بہت می جگہوں پر نماز کے مقبل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی تعداد میں اضافہ ہوا ہے 'بہت می جگہوں پر نماز کے مقبل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی تعداد میں اضافہ ہوا ہے 'بہت می جگہوں پر نماز کے مقبل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی

سرکاری دفاتر کے علاوہ سرکاری تقریبوں اور اجتاعات کے نظام الاو قات میں نماز کی

حدیث سنانے کا بھی معمول ہے مجس کی افادیت ظاہرہے۔

رعابت بھی ای دور میں شروع ہوئی 'ورنہ پہلے کسی سرکاری اجتماع میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان یا تو نماز سے ہاتھ دھوئے 'ورنہ اس فریضے کی اوائیگی کے لئے سخت مشکلات کاشکار ہو۔ ملک بھر کے تمام ہوائی اڈول' ریلوے اسٹیشنوں اور دو سرے عوامی مقامات پر بھی نماز اور وضو کے عمدہ انتظامات بھی ای زمانے میں ہوئے 'جنہوں نے نماز کی اہمیت کی عام فضا پیدا کی ہے' اور اس میں صدر مرحوم ہی کی ذاتی دلچینی کو دخل ہے۔

اس اہتمام کا بیہ نتیجہ میں نے کھلی آنکھوں دیکھا ہے کہ بہت سے وہ سرکاری افسران جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے' رفتہ رفتہ نماز کے عادی بن گئے' اور نماز ان کی زندگی کا لاڑی حصہ ہوگئی۔

خاص طور فوج کے ماحول میں اس زمانے میں بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے۔جس کی محواہی احقرکے سامنے بہت سے فوجی افسروں نے دی۔ ان میں سے ایک صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ میں 201ء سے فوج میں ہوں 'پہلے عالم یہ تھا کہ جنگی مشقوں کہ دوران اگر ہمارے چودہ افسرہوتے تو ان میں سے تیرہ تو یقیناً 'ورنہ چودہ کے چودہ شراب نوشی کے عادی ہوتے تھے 'اور اب نفغلہ تعالی حال یہ ہے کہ چودہ میں سے کم از کم بارہ افراد نماز کے عادی ہوتے ہیں۔

(۸) صدر مرحوم سے پہلے رمضان کے میینے میں کھانے پینے کی تمام دکائیں' ہوٹل کھلے ہوتے تھے بلکہ ان میں کھانے پینے والوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی' صرف ایک آدھا تمائی پردہ "احترام رمضان" کی علامت کے طور پر اٹکادیا جاتا تھا۔ صدر مرحوم نے پہلی باریہ تھم جاری کیا کہ رمضان میں دن کے وقت ہوٹل' ریستوران اور کھانے پینے کی تمام دکانیں باللا بند رہیں گی۔ چنانچہ گیارہ سال سے اس پر عمل ہورہا ہے اور اب محسوس ہونے لگا ہے کہ رمضان کا مہینہ کسی اسلامی ملک میں آیا ہے۔

(۹) ملک میں سرکاری طور زکوۃ کی وصولیا ہی اور تقتیم کا انظام بھی پہلی بار صدر مرحوم ہی کے دور میں شروع ہوا۔ آگر چہ اس کی وصولیا ہی اور تقتیم ددنوں کے طریق کار میں بہت ہے نقائص ہیں 'جن کی وجہ ہے اس اقدام کے اثرات قوم پر نمایاں نہیں ہوئے 'زکوۃ کی تقتیم کے بارے میں بالخصوص خور دبرد کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں 'لیکن جس معاشرے میں ہم کے بارے میں اس کی خرابیوں کو تمر نظر رکھتے ہوئے جتنی خور دبرد کا اندیشہ تھا'شاید عملاً اتنی جی رہتی خور دبرد کا اندیشہ تھا'شاید عملاً اتنی

خورد پرد نہیں ہوئی۔ زکوۃ کی رقم کو سرکاری خزانے سے بالکل علیدہ رکھنے اور سرکاری ملانشن کے بجائے عوام سے زکوۃ کی تقییم کاکام لینے سے اس سلسلے میں کائی مدو کی ہے۔ بسر صورت! اس نظام کے تمام موجودہ نقائض کے باوجود اسلام کے ایک اہم رکن کو عملاً قائم کرنے کا آغاز ضرور ہوگیاہے۔ اب اسے مؤثر 'متحکم اور مفید بنانے کی ضرورت ہے۔ (۱۰) صدر مرحوم ہی نے تمام سرکاری ملازشن کو قومی لباس پہننے کا پابند بناکر ملک کو اگریزی لباس کا خوگر لباس سے نجات دلائی۔ ایک ایسے ماحول میں جمال ہر چھوٹا ہوا افرا گریزی لباس کا خوگر تھا۔ اسی کو اپنے لئے باعث نخر سجھتا تھا' اور اس کے حق میں دلائل دینے کے لئے ہروقت تیار تھا' یہ تبدیلی لانا بھی شہید مرحوم کے اہم کارناموں میں ہے۔ جس کے نتیج میں پہلے سرکاری دفتروں اور سرکاری تقریبات سے انگریزی معاشرت کا یہ نثان ختم ہوا' اس کے بعد مرکزی لباس پہننے والے اقلیت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ لباس کے مسئلے کو کوئی فخص خواہ کتا انگار نہیں انگریزی لباس پہننے والے اقلیت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ لباس کے مسئلے کو کوئی فخص خواہ کتا فیراہم قرار دینے کی کوشش کرے' لیکن زندگی پر اس کے نفسیاتی اثرات کا انگار نہیں کیا ماسکیا۔

(۱۱) تعلیم کے نصاب و نظام میں بھی اس دور میں خاصی تبدیلی آئی۔ تقریباً ہم مضمون کے لئے نصابی کتابوں کی تدوین میں اسلامی افکار کو مد نظر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامیات کو تعلیم کے ہم مرحلے میں لازی قرار دیا گیا۔ اعلیٰ سول اور فوجی افسران کے تربیتی کورسوں میں بھی اسلامیات کو ایک لازی مادے کے طور پر شامل کیا گیا۔ جموں اور تفقیقی افسران کو شریعت سے روشتاس کرانے کے لئے ریفریشر کورسز جاری کئے گئے۔ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورشی کا قیام عمل میں آیا جس کا معیار تعلیم اسلامی علوم کے لحاظ ہے ملک کی تمام سرکاری یونیورشی ول سے کمیس زیادہ بلند ہے' اور جمال سے اسلامی قانون کے شعبے میں بعض بست ایجھے اور قابل طلبہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔

(۱۲) اسلامی علوم کی تدریس میں ملک کے دینی مدارس کا معیار تعلیم ہمیشہ بقیباً ملک کی ہر بونیورٹی کی اعلیٰ سے اعلیٰ معیار سے کہیں ذیادہ رہا ہے' سرکاری یونیورٹیوں سے اسلامیات میں ایم اے یا بی ایج ڈی کرنے والے علم دین میں دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ سے کوئی نبست نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود سرکاری حلقوں میں دینی مدارس کی سند کی صند کی

کوئی قیمت نہیں تھی ہمس کا بتیجہ یہ تھا کہ جن سرکاری مناصب پر علاء کی ضرورت تھی وہاں بھی دینی مدارس کے فارخ التحصیل طلبہ کے چینچنے کا قانونا کوئی راستہ نہ تھا۔ صدر مرحوم نے اپنی ذاتی دلچیسی سے سرکاری طور پر دبنی مدارس کی سند کوایم اے کے مساوی قرار دیکر تعلیمی اداروں اور دیگر سرکاری مناصب کو علاء کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔

آبکل یہ نظرہ بہت کرت سے بولا جاتا ہے کہ "صدر ضیاء کے دور میں علاء کا وقار بلند
ہوا۔ "میرے نزدیک یہ تعبیرورست نہیں ہے۔ علاء آگر صحیح معنی میں علاء ہوں تو کسی کے
وقار بلند کرنے کے مختاج نہیں ہوتے "اللہ تعالی نے علم دین کو جو وقار عطا فرمایا ہے "وہ کسی
کے عطا کرنے یا تعلیم کرنے سے بے نیاز ہے۔ جس محض کو اللہ تعالی نے وا نعتہ علم دین کی
دولت عطا فرمائی ہو "اے ان باتوں کی طرف النفات بھی نہیں ہوتا" اور نہ سرکاری طور پر
منظور کرنے سے اس کی عزت میں حقیقی طور پر کوئی اضافہ ہوتا ہے۔

لین مسئلہ اصل میں بیہ تھا کہ جن مقامات پر علماء دین کی مغرورت تھی 'وہاں اکلی خدمات سے استفادہ کس طرح کیا جائے؟ پچھلے زمانوں میں نہ صرف بیہ کہ بیہ استفادہ نہیں کیا گیا' بلکہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی مجی۔ معدر مرحوم نے اپنے متعدد اقدامات کے ذریعے علماء کی خدمات سے استفادے کی راہ پیدا کر کے جمال جمال علماء کی ضرورت تھی' وہاں پہنچانے کی خدمات سے استفادے کی راہ پیدا کر کے جمال جمال علماء کی ضرورت تھی' وہاں پہنچانے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔

(۱۳) کلک میں غیر سودی بنکاری کے نام ہے جو طریق کار رائج ہوا ہے'اس کی خرابیوں پر میں ابداغ کے صفحات میں بار ہالکھ چکا ہوں'اور شاید اس نظام پر مجھ سے زیادہ کس نے تقید نہ کی ہو'کیکن ان تمام خرابیوں اور خامیوں کے باوصف صدر مرحوم کا یہ کارنامہ بلاشبہ تاہل قدر ہے کہ اصول طور پر بنکاری کے نظام کو سود ہے پاک کرنا سرکاری طور پر طے کردیا گیا'اور وہ بحث ختم کردی گی جس میں بیکوں کے سود کی حرمت ہی کو مخلوک بنانے کی سعی کی جا رہی تھی'اب بحث یہ نہیں ہے کہ بیکوں کے سود کی حرمت ہی کو مخلوک بنانے کی سعی کی جا رہی تھی'اب بحث یہ ہے کہ بیکوں کے نظام میں تبدیلی لائی جائے یا نہیں؟ اب بحث یہ ہے کہ تنگوں کے نظام میں تبدیلی لائی جائے یا نہیں؟ اب بحث یہ ہوئی اس طرح لائی جائے؟ اور اب مدر مرحوم نے شمادت سے پچھ ہی دنوں پہلے بنکاری کے ذمہ داروں کو بلا کرواضح لفظوں میں موجودہ طریق کار پر اپنی بے اطمینانی کا اظمار کیا تھا'اور انہیں تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق کیا تھا'اور انہیں تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق بنائیں۔ شریعت آرڈینش کے نفاذ کے بعد اس کے بغیرچارہ بھی نہیں تھا۔

(۱۳) ذرائع ابلاغ کے طرز عمل اور ان کے ذریعے بے حیائی کے فروغ پر ہم سب کی طرف سے بڑی جائز تقید ہوتی رہی ہے 'اور واقعہ بہی ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کا طریق کارکسی بھی طرح ایک اسلامی ملک کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ 1922ء سے پہلے ذرائع ابلاغ جس برق رفقاری سے فحاثی و عوانی کی طرف جارہے تھے 'صدر مرحوم کے زمانے میں اس کو کچھ نہ کچھ بریک ضرور لگا ہے' اگر ۱۹۷2ء سے پہلے کے اخبارات ورسائل اور ریڈیو' ٹی وی کے پروگر اموں کا موازنہ جولائی ۱۹۷ء کے بعد سے کیا جائے تو یہ فرق محس کیا جاسکتا ہے۔

(۵) ہمارا ملک ہر دور میں مرزائیت کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے مجروح رہا ہے' ان سرگرمیوں پر جس قدر کاری وار صدر ضیاء الحق شہید مرحوم کے زمانے میں کیا گیا' اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ۱۹۵۳ء میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے ایک وستوری ترمیم کے ذریعے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی اقدام کیا تھا جس نے ملک کو مرزائیت کے بارے میں صبح رخ پرگا مزن کیا' لیکن اس وستوری ترمیم کے باوجود مرزائیوں کی طرف سے اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے' اپنی عباوت گاہوں کو مسجد باوجود مرزائیوں کی طرف سے اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے' اپنی عباوت گاہوں کو مسجد قرار دینے اور اپنے کفریہ عقائد کو تبلیغ اسلام کے عنوان سے پیش کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ کرتے تھے' اور ان کی تلبیسات علانیہ جاری تھیں۔ صدر مرحوم نے ایک تاریخی آرؤی کی نینس کے ذریعے ان کی الیمی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کرکے پاکتان میں ان کی تبلیغ مرگرمیوں اور تلب ان گائیز پر و پیگنڈے کو اس طرح تقریبا ختم کر دیا کہ ان کے سربراہ کے سربراہ کے کے اس کے سواچارہ نہ رہا کہ وہ اپنی سب مرگرمیوں کے لئے پاکتان میں ان کی تبلیغ لئے اس کے سواچارہ نہ رہا کہ وہ اپنی سب مرگرمیوں کے لئے پاکتان سے مایوس ہو کر ان متعقر بنا گے۔

(۱۱) جہاد افغانستان کے معالمے میں صدر مرحوم کے کارنامے کی تشریح کے محتاج نہیں ہیں۔ افغان مہاجرین کی امداد اور مجاہدین کی بیشت بناہی ہے ان کا مقصد اپنے ستم رسیدہ مسلمان بھائیوں کی امداد تو تھا ہی 'اس کے علاوہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس طرح افغانستان میں ایک مفہوط اسلامی حکومت قائم ہو جو اس علاقے میں احیاء اسلام کی تحریک کو سارا دے 'جس کے نتیج میں پاکستان اور افغانستان یوری ہم آہنگی کے ساتھ نفاذ اسلام کے مشن کو پایئ

سکیل تک پہنچا سکیں۔ انہوں نے یہ پالیسی جس کامیابی سے چلائی اس نے پوری دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا۔ یہاں تک کہ روس جیسی طاقت کو اس علاقے ہے پہا ہو تا پڑا۔

یہ صدر مرحوم کے دور کے چند دہ موٹے موٹے کام ہیں جن کی بنا پر ہیں یہ کہنا بد ترین ناانسانی سجھتا ہوں کہ ان کے دور ہیں اسلام کے لئے کوئی کام نہیں ہوا۔ اس ہیں شک نہیں کہ وہ نفاذ اسلام کے مشن کو او حورا چھوڑ گئے۔ ابھی اس ست ہیں بہت سے جرات مندانہ اقدامات کی ضرورت تھی اور جو اقدامات ہوئے تھے 'ان کو موٹر و مشحکم بنانے کے لئے بہت پچھ کرنا باتی تھا 'کین ان کے مندر جہ بالا اقدامات نے اس ملک کو پہلی بار صحیح رخ ویا 'اور نفاذ اسلام کے مشن کے لئے بڑی حد تک راہ ہموار کی۔ اگر آئندہ اللہ کے کسی بندے کو اس مقصد کو آگے بڑھانے کی توثیق ہوگی تو وہ محسوس کریگا کہ اس راہ کے گئے کانے صدر مرحوم مقصد کو آگے ہیں۔ آج سیاسی چھٹک کی فضا میں خواہ پچھ کہا جائے 'لیکن جب بھی معاصرت کا گردہ غبار چھٹے گا'اور اسلام کا درد رکھنے والے کسی مورخ کو غیرجانب داری کے ساتھ مکلی کا در خال محمون کردہ کو شہید مرحوم صدر جزل محمد ضیاء الحق ملکی عالات کے تجزیہ کا موقع ملے گا تو وہ ان تمام کاموں کو شہید مرحوم صدر جزل محمد ضیاء الحق ملکی کے درخشاں کارناموں میں شار کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

مرحوم اپی ذاتی زندگی میں بھی بڑے غیر معمولی اوصاف کے حامل تھ 'اسلام ہے ان کی عملی وابنگی ایک واضح اور ظاہر و باہر حقیقت تھی۔ لنذا نفاذ اسلام کے لئے ان کے عزائم اور اقدامات کو محض سیاست قرار دینا ممکن نہیں 'وہ بسرحال! موجودہ معاشرے ہی کے ایک فرد تھ 'اور نفاذ اسلام کے لئے جو کام وہ نہیں کربائے 'ان میں ہے بعض کے پیچھے سیاست کار فرما ہو سکتی ہے 'لیکن اسلام کے لئے جو کام انہوں نے کئے 'وہ ان کے اندر کی آواز تھی۔ وہ صوم وصلوۃ کی بابندی میں بلاشبہ قابل رشک تھے۔ صرف \*بخگانہ نمازوں ہی کے نہیں 'تجد کے بھی بابند تھ ' بخگانہ نمازیں بھی بالعوم جماعت کے ساتھ مجد میں اداکرتے تھے۔ یہ منظر تو میرے علاوہ نہ جائے کتوں نے دیکھا ہے کہ میڈنگ کے دوران پیچیدہ ساکل برخواہ کتنے زور و شور ہے بحث جاری ہو 'مرحوم کی نگاہ گھڑی پر رہتی 'اور جمال نماز کا وقت ہوتا کام کو وہیں چھو ڈکر اٹھ جاتے 'اور اپنے وفتر ہی کے احاطے میں بنی ہوئی مجد میں جاکر ہو نہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پکھ دریہ ہو گئی نماز اداکرتے تھے 'ایک مرتبہ ایک ایسی ہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پکھ دریہ ہو گئی نماز اداکرتے تھے 'ایک مرتبہ ایک ایسی ہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پکھ دریہ ہو گئی نماز اداکرتے تھے 'ایک مرتبہ ایک ایسی ہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پکھ دریہ ہو گئی ہو بھی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہتر مہیں بہنچا تو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو بھی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہتر میں مجد میں بہنچا تو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو بھی ہو 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہتے میں میں بہنچا تو در کھی کہ 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہتی مجد میں بہنچا تو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو بھی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہتو تو میا کہ نماز کھڑی ہو بھی ہو تھی ہو 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہتھا تھی اسے میں بہتو تھی ہو تھی ہو 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہتوں کھی ہو تھی ہو 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہتوں کھور کی بھور کی بھور کھی ہو تھی ہو ت

'بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب اس وقت موجود نہیں تھے' اس لئے لوگوں نے مرحوم ہی کو آگے کردیا۔

ہفت روز تحبیر کے بدیر جناب صلاح الدین صاحب نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ حرمین شریفین کے ایک سنر میں وہ صدر مرخوم کے ساتھ تھے 'نماز عشاء کے بعد حرم کہ میں پنچ 'اور جب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ارادہ کیا توام حرم شخ عبداللہ بن سبیل نے صدر مرحوم سے کما کہ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے نماز تو آپ بی کو پڑھائی چاہے اور یہ کمہ کرانہیں آگے کر دیا۔ صدر مرحوم نے کعبہ شریف کے سائے بین نماز پڑھائی 'اور نماز کے دوران رفت کے عالم میں ان کی بچگیاں بندھ گئیں۔ بعد میں صلاح الدین صاحب نماز کے دوران رفت کے عالم میں ان کی بچگیاں بندھ گئیں۔ بعد میں صلاح الدین صاحب نے ان سے اس غیر معمولی آئر کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کما کہ میں تو ایک گنگار انسان ہوں 'میں تو حرم شریف میں واضلے میں اجازت کا بھی اہل نہیں 'چہ جائیکہ یماں امامت کوں۔

جھے صدر مرحوم کے اندازوادا سے یہ مترشح تو ہو تا تھا کہ شایدوہ تہد کی نماز بھی پڑھتے ہیں'لیکن یقین سے معلوم نہیں تھا۔ ایک روز ان کے ایک ہاؤس اے ڈی می نے بتایا کہ میں سالما سال سے ان کے ساتھ ہوں' فوج کے زمانے میں بھی ساتھ رہا ہوں۔ ان کی نماز تہد عموماً ناغہ نہیں ہوتی۔ پھر بعد میں یہ بات اور بھی قریب کے لوگوں سے معلوم ہوئی' اور ان کے ساتھ غیر ملکی سنروں میں جانے والے کی لوگوں نے بتایا کہ یہ معمول سنر میں بھی جاری رہتا ہے۔

تلاوت قرآن کریم کا بھی معمول تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم ان کے آخری سفر میں بھی ساتھ تھا جو صرف چند تھنٹوں کا سفر تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرو'کی تغییر معارف القرآن ان کے ڈرائنگ روم میں نمایاں رکھی نظر آتی تھی'ایک دن جھے ہے اس تغییر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب ایک بہت بڑا فزانہ ہے'اور جب جھے قرآن کریم کی کوئی بات سجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کے علادہ بھی دبنی کتب کے مطالع کا معمول تھا۔ اور آخر دفت میں بھی مرحوم کے بریف کیس سے جو اشیاء کرتا ہو ہوں کی ان جی اس کے علادہ کھی دبنی کرتے ہوئے کا معمول تھا۔ اور آخر دفت میں بھی مرحوم کے بریف کیس سے جو اشیاء کرتا ہو ہوں ان جی ایک قرآن کریم کا نسخہ اور دو کتا بیں شامل تھیں'ان دو کتابوں جس سے ایک املاح المسلمین اور ایک تھتوف کے موضوع کی کتاب تھی۔

ان کی زندگی شروع بی ہے ان بوے بوے متکرات ہے پاک تھی جو آج کل عمواً "اونجی سوسائی" کی زندگی کا لازمہ سیجے جاتے ہیں۔ حرمین شریفین کی زیارت کا فاص ذوق تھا۔ اور جس سی سفر کے دوران سعودی عرب جانے کا موقع ہو' وہ اہتمام کر کے حرمین شریفین کی حاضری کی کوشش کرتے تے "اور ہرسال رمضان کی ہوی شب وہاں گزارت کا معمول تو اس کے علاوہ تھا۔ وہاں پہنچ کر ساری ساری رات حرم شریف میں گذارت نا اور جن لوگوں نے انہیں وہاں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے' ان کا بیان ہے کہ ان پر وہاں ایک بجیب عالم رفت طاری رہتا تھا۔ ایک محفل میں انہوں نے میرے سامنے یہ کما کہ لوگ اکثریہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں باربار سعودی عرب کے دورے کیوں کرتا ہوں؟ بعض لوگ سے بین کہ میں وہاں مالی اداد حاصل کرنے جاتا ہوں' لیکن بات دراصل ہے ہے کہ میں بوا سید بچھتے ہیں کہ میں وہاں مالی اداد حاصل کرنے جاتا ہوں' لیکن بات دراصل ہے ہے کہ میں بوا

مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع مرحوم کا خاص وصف تھا' اور ایک مرتبہ ان کی زبان سے بھی نکل کیا کہ میں اہم امور میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں' لوگوں نے اسے "سیای استخارہ" کا عنوان دیکر موضوع بحث بنالیا۔
"سیای استخارہ" کا عنوان دیکر موضوع بحث بنالیا۔

تواضع اور محل مرحوم کے دو ایسے وصف تنے کہ مخالف سے مخالف محض بھی ان کا مہرانقش کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان کا افتدار پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین افتدار تھا، جس کا بیشتر حصد نمایت وسیع اختیارات کے ساتھ گذرا ہے، لیکن ان وسیع اختیارات نے ساتھ گذرا ہے، لیکن ان وسیع اختیارات نے ان کی گردن میں بھی تناؤ پیدا نہیں کیا، وہ ہر محض نے نمایت اکساری کے ساتھ پیش آتے، اور کسی بھی مرحلے پر اپنی برائی کا اظہار کرنے کا کوئی شائبہ ان کے اندازوادا سے ظاہر نہیں ہو تا تھا۔

ان پر ان کے سامنے سخت سخت شقید کی جاتی کی نیکن وہ مجھی اس کا برانہ مناتے کو مفتذے دل سے ہرا یک کی بات بوری توجہ کے ساتھ سنتے 'اور اپنی یا سرکاری اقدامات کی غلطیوں کا کھلے دل ہے اعتراف کر لیتے تھے 'سخت سے سخت مصروفیت کی حالت میں بھی مجھی مختاب کو اس بات کا احساس نہ ہوئے دیے کہ وہ جلدی میں جیں 'اور اس کی بات سنتا نہیں ما سخت

حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی فخص بات کر آتو جب

تک وہ از خود فارغ نہ ہو جائے 'آپ اس کی طرف برابر متوجہ رہتے ہے۔ ایک مصروف آدی کے لئے بلند اخلاق کا یہ طرز عمل بہت او نچائی کی بات ہے جو ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ اپنی زندگی میں مرف چند آدمی ہی ایسے دیکھے ہیں جو اکثر او قات اس سنت پر عمل ہیرا ہوتے ہیں۔ ان چند انسانوں میں ہے ایک صدر مرحوم جنرل محرضیاء الحق شہید بھی ہے۔ ہوتے ہیں۔ ان چند انسانوں میں ہے ایک صدر مرحوم جنرل محرضیاء الحق شہید بھی ہے۔ وہ ان تھک کام کرنے کے عادی ہے 'بااو قات رات کو دو دو بہے تک کام کرتے رہے 'اور تین چار کھنے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے چرے پر بھی شخصی 'گھراہٹ یا جمنجوں ہے کا دور دور دنشان نہیں ہو آ تھا۔ اس کے بجائے انہیں ہیشہ نہیں ہو تا تھا۔ اس کے بجائے انہیں ہیشہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بجائے انہیں ہیشہ نہایت پر سکون اور ترو آذہ یا یا۔

مرحوم اے کے بروہی صاحب کما کرتے تھے کہ "اپیامعلوم ہو آئے کہ اس مخص کے پاس انری کا کوئی محفوظ خزانہ ہے۔" اور واشٹ ان کے حالات کو دیکھ کر بروی صاحب مرحوم کی بیہ بات بالکل درست معلوم ہوتی تھی۔ یوں تو گیارہ سال ہیں اس کے بہت ہے واقعات دیکھے "لیکن مرف ایک واقعہ بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ مغرب کے وقت میرے پاس ان کافون آیا انہوں نے فرمایا کہ کل کابینہ کے اجلاس میں بعض مسودات قانون زیر بحث آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کابینہ کی آخری منظوری کے وقت آپ موجود ہوں 'آکہ شرق نقط نظر سے ان کے بارے ہیں رائے دے میں۔ اس لئے اگر آپ کل صبح راولپنڈی تشریف لا سکیں تو بست اچھا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ دہ مسودات اپنی آخری شکل میں میں نے دیکھے نہیں ہیں 'اور دیکھے بغیررائے دینا مشکل ہو گا'انہوں نے کما کہ وہ مسودات آج ہی رات میں آپ کے پاس پہنچ جا کیں گے۔ آپ سفر سے پہلے اور سفر کے دوران انہیں دیکھ سے ہیں۔ یہ من گھرے روانہ ہوا۔ اور نو بج راولپنڈی بہتے مسودات میرے پاس بہنچ۔ مبح پانچ بج میں گھرے روانہ ہوا۔ اور نو بج راولپنڈی بہنے اور ایئر پورٹ سے سیدھا کابینہ کے اجلاس میں چلاگیا جو میرے خشیخ کے وقت تک شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت سے شام سا ڑھے بانچ بج تک ان مسودات پر بحث ہوتی رہی شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت سے شام سا ڑھے بانچ بج تک ان مسودات پر بحث ہوتی رہی درمیان میں ظہراور عمر کی نمازوں کا وقفہ ہوا' دوپیر کا مختر کھانا بھی اجلاس کے دوران میز پر

ى ہوا۔ بالآخر نماز عمر كے بعد كى نشست ميں ان مسؤدات پر بحث كمل ہوئى تو مدر مرحوم نے فرمایا كه "اب ہمارے سامنے بچھ دو سرے موضوعات ہيں 'ہم نے آپ كا بهت وقت ليا' اب اگر آپ تشريف لے جانا چاہيں تو تشريف ليجائيں"۔

میں جب اٹھ کر جانے لگا تو مرحوم اپنی عادت کے مطابق پورج تک چھوڑنے کے لئے آئے 'اور کہنے لگے کہ اگر آپ آج رات پنڈی ہی میں ہوں تو جھے پچھ اور باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں میں نے عرض کیا کہ میں رات رہ کر انشاء اللہ کل صبح واپس جاؤں گا۔
اس پر انہوں نے فرمایا کہ ''بھراگر آپ رات کو نو بجے میرے گھرپر زحمت فرما سکیں تو اچھا ہو' میں نے دعدہ کرلیا' اور روانہ ہو گیا۔ بے خوابی اور مسلسل کام کی وجہ سے میں تو بہت تھک چکا تھا' اس لئے نماز مغرب کے بعد اچھی طرح آرام کیا۔ پھر نماز عشاء کے بعد ساڑھے آٹھ جکے روانہ ہو کرنو بجے سے ذرا پہلے آرمی ہاؤس پہنچ گیا۔

صدر مرحوم کے اے ذی تی نے استقبال کیا اور بتایا کہ صدر صاحب ابھی تک کا بینہ کے اجلاس میں مشغول ہیں اور ان کا فون آیا تھا کہ آپ آئیں تو آپ کو بٹھالوں 'صدر صاحب کو چند منٹ کی آخر ہو جائے۔ اس کا مطلب بیہ تھا کہ اجلاس کو تقریباً بارہ تھنے ہو چکے سے 'تھو ڈی در بعد صدر صاحب کی گاڑی پورچ میں آکر رکی 'اور وہ گاڑی سے اتر کر سید سے میرے پاس کم وہ انظار میں پنچ 'دیکھا تو بارہ تھنے کے طویل اجلاس کے بعد ہمی وہ اس سید سے میرے پاس کم وہ انظار میں پنچ 'دیکھا تو بارہ تھنے کے طویل اجلاس کے بعد ہمی وہ اس طرح ہشاش بٹاش اور آزہ دم سے کہ یوں محسوس ہو آ تھا جیے ابھی قسل خانے سے نگل کر آئے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے آخر کی معذرت کی 'اور اپنے ساتھ اپنے کموہ ملا قات میں کے گئے 'وکروں سے کہا کہ گھر میں کہ دیں کہ کھانے پر انظار نہ کریں 'اور کھانا یمیں لے آئیں۔ اس کے بعد نمایت اطمینان و سکون سے بہت سے امور پر تقریباً ساڑھے دی بہت کے میں اس کے بعد نمایت اطمینان و سکون سے بہت سے امور پر تقریباً ساڑھے دیں بیجہ حضرات ابھی کم وہ انظار میں ملا قات کے مشتم ہیں۔ اے وہ سے کونے رات دو بیجے کے قریب تجد حضرات ابھی کم وہ انظار میں ملا قات کے مشتم ہیں۔ اے وہ سے 'اور رات دو بیجے کے قریب تجد وہ شائی میں کام کریں می 'اور فجر کے لئے پھرا تھ جا تھی گور رات دو بیجے کے قریب تجد کی غاذ بڑھ کر سوئی می 'اور فرج کے قریب تجد

الله تعالیٰ نے انہیں بزرگوں کی خدمت وصحبت اور ان سے دعائیں لینے کا بھی خاص ذوق عطا فرمایا تھا'ا حقر کے مرشد و مربی عارف بالله حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس سرو کی حیات میں جب مجھی میری ملاقات ہوتی تو حضرت کا حال منرور پوچھتے۔ انہیں سلام کملاتے اور دعا کی درخواست کرتے۔

صدارت کے زمانے میں جب مرحوم کی پہلی صاجزادی کا نکاح ہوا تو جناب مولانا ظفر احمد صاحب انعماری کے ذریعے حضرت کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ "میرا نکاح حضرت مفتی محمد شفیع مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ الله علیہ نے پڑھایا تھا۔ میرے بھائی کا نکاح حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے پڑھایا "اور اب میری خواہش ہے کہ میری لڑی کا نکاح بھی حضرت تھانوی " بی کے کوئی خلیفہ پڑھائیں " اس لئے آگر کوئی امر مانع نہ ہو تو حضرت نکاح پڑھانے کو منظور فرمالیں۔ " حضرت نے فرمایا کہ " تن ساری نسبتوں کے بعد میں کیسے انکار کردوں؟" چنانچہ حضرت نکاح پڑھانا مفتی محمد رفیع حضرت نے نکاح پڑھانا مفتی محمد رفیع صاحب منانی مد ظلم اور احقرکو بھی حضرت کی ہم رکانی کا شرف عاصل ہوا۔

جب طیارہ راولپنڈی پیٹیا تو صدر مرحوم خود پروٹو کول اور سیکیو رٹی کے انتظامات ہے بنیاز جہازی سیر حیوں پر حضرت کے استقبال کے لئے موجود تھے 'اور حضرت کی تشریف آوری پر احسان مندی کے جذبات ہے بچھے جاتے تھے۔ جہازی ہے حضرت کو گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف باتوں کے دوران عرض کیا کہ "حضرت! میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر پر قیام فرہا کیں '(مرحوم صدارت کے زمانے میں بھی ایوان صدر کے بجائے اپنے آرمی ہاؤس میں ہی آخر تک قیام پذیر رہے) لیکن پھر میں نے آپ کے قیام کے بجائے اپنان صدر کو اس لئے ترجیح دی کہ اس کو برکت حاصل ہو"۔ یہ کہ کر حضرت کو ایوان صدر میں ٹھرایا 'اور یہ کہ کر حضرت کی گھریں تقب ہو گیا ہو گا' آپ پچھ دیر آرام ایوان صدر میں ٹھرایا 'اور یہ کہ کر کے لئے آپ کو لے جاؤں گا۔"

عشاء کے بعد پھر آئے 'اور حضرت کو آئے مکان پر لے گئے' جہاں نکاح ہونا تھا۔
نکاح کی مجلس ان کے ڈرا نگ روم میں منعقد ہوئی۔ وہاں صوفے ہٹا کر فرشی نشست کا
انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح کی مجلس انتہائی سادہ اور مخضر تھی 'مشکل سے ہیں پہیس آدمی ہوں
گے جن میں گھر کے افراد کے علاوہ ملتان میں حضرت تھانوی قدس سرہ کے فلیفہ حضرت حاجی
محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ 'جناب مولانا ظفراحمد انصاری 'وو تمن علاء 'دو تمن وزرا '
اور فوج کے چند اعلی افسران شامل تھے۔ دو گاؤ تکیوں پر حضرت ڈاکٹر صاحب اور حضرت

حاجی صاحب تشریف فرما تھے اور سامنے باتی لوگ بیٹھے تھے۔ صدر مرحوم انہی لوگوں کے درمیان ایک عام آدمی کی طرح با اوب بیٹھے رہے۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر صاحب قدس سرونے اپنی عادت کے مطابق تصیفیں شروع فرما دیں' اور تقریباً گھنٹہ بھر تک یہ محفل حضرت کی مجلس ارشاد میں تبدیل ہوگئی۔

ای دوران ای کمرے میں فرش پر کھانے کے لئے دستر خوان بچھائے گئے 'وہیں ہر کھانا ہوا 'کھانے کے بعد پھر حضرت کے مواعظ کا سلسلہ جاری رہا۔ بیہ وہ زمانہ تھا جب میں نے بعض وجوہ سے اسلامی نظریاتی کونسل ہے استعفاء دیدیا تھا (جس کی وجوہ البلاغ کے اس دور کے کسی شارے میں تفصیل سے شائع ہو چکی ہیں۔)اس موقع پر صدر مرحوم نے حضرت واكثر صاحب" سے عرض كياكه "مولانا تقى عثانى صاحب نے اسلامى نظراتى كونسل سے استعفاء دیدیا ہے 'اسلامی قوانین کے نفاذ کے لئے کونسل کو ان کی ضرورت ہے ' آپ ان ے فرمادیں کہ بیہ دوبارہ کونسل کی رکنیت قبول کریں۔" حضرت نے برجستہ جواب دیا کہ ''انہوں نے میرے مشورے ہے استعفاء دیا ہے' اور میں ہرگز ان ہے نہیں کہوں گا کہ بیہ ودبارہ رکنیت قبول کریں۔"صدر صاحب نے دجہ ہو چھی تو حضرت کے فرمایا کہ "جو قوانین یہ مرتب کرتے ہیں' آپ کی کابینہ اس میں ایسی تبدیلیاں کر دیتی ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہو تیں۔"صدر صاحب اس پر چھھ اپی مجبوریاں پیش کرتے رہے 'لیکن حضرت ؓ نے ا نہیں تتلیم نہ کیا' بالآخر طویل ردوقدح کے بعد حضرت نے فرمایا "اگر اس متم کی کوئی عملی مجوریاں ہوں تو آپ کو جا ہے کہ وہ کونسل کے علم میں لائیں تاکہ کونسل ان مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شرعی عل تجویز کرسکے۔"صدر صاحب نے اس کوتسلیم کرتے ہوئے کما که "جب تمھی کونسل کی سفارشات کا بینہ میں زیر بحث آئیں گی' تو میں وعدہ کر آ ہوں کہ ان کی آخری منظوری سے پہلے ان سے مشورہ کیا جائیگا" پھر کہنے لگے کہ "حضرت! انشاء اللہ ہم اپنی غلطیوں کا بوجھ ان پر نہیں ڈالیں ہے۔"

میں سکر حضرت نے اجازت دیدی میں اس پورے عرصے میں خاموش تھا' اگر چہ جس بنیادی وجہ کی بنا پر میں نے استعفاء دیا تھا (بعنی فرقہ دارانہ بنیاد پر پلک لاء میں تفریق) اس بنیادی وجہ کی بنا پر میں نے استعفاء دیا تھا (بعنی فرقہ دارانہ بنیاد پر پلک لاء میں تفریق) اس میں اب خاصی تبدیلی آ چکی تھی' لیکن کئی سال کونسل میں شب دروز کی دماغ سوزی کے بعد میں اپنے ذہن کو کونسل سے میسو کرچکا تھا (اور سے ارادہ کیا تھا کہ کوئی ضابطے کی ذمہ داری

قبول کے بغیر نفاذ اسلام کی جدوجہ دیں جو خدمت بن پڑتی 'وہ ادا کرتا رہوں گا'لیکن کونسل کی رکنیت قبول نہیں کروں گا) اس لئے اب دوبارہ اس طرف لوٹنا جھے بہت شاق معلوم ہو رہا تھا'لیکن حضرت کی ایماء دیمی تو خاموش ہو جانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا'صدر صاحب نے حضرت کی طرف سے رضا مندی کا اشارہ بایا تو میرا ہاتھ کر کر کہا ''بس فیصلہ ہوگیا' مارک ہو۔''

انفاق ہے اس واقعے کے پچھ عرصے کے بعد ملک میں یہ مطالبہ زور پکڑگیا کہ وفاتی شری عدالت میں علماء کو بطور بچ مقرر کیا جائے۔ اس موقع پر صدر مرحوم کی رائے بدل 'اور انہوں نے کونسل کے بجائے جھے وفاتی شری عدالت کا بچ مقرر کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ میں اگرچہ وفاتی شری عدالت میں علماء کے وجود کو نهایت ضروری سمجھتا تھا 'لیکن خودیہ ذمہ داری تبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا 'جس کی بہت ہی وجوہ تھیں۔ چنانچہ شروع میں احقرنے حتی طور پر معذرت کردی 'لیکن صدر صاحب کا اصرار جاری رہا 'اور بالا فراس معاطم میں بھی جبت انہی کی ہوئی '(جس کی تفصیل اس وقت موضوع سے خارج ہے) اور میں کونسل کے بیائے وفاتی شری عدالت اور پھر سیریم کورٹ کی شریعت اپنیسیٹ بخ میں پہنچ گیا۔

اس واقعے کے کی سال بعد صدر مرحوم بنگلہ ویش کے دورے پر مجھے ہوئے تھے 'ایک روز مغرب کے بعد اس وں نے ڈھاکہ سے جھے نون کیا 'اور کما کہ میری ایک دو سری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے 'پیلے کی طرح اس مرجہ بھی میری خواہش ہے کہ نگاح حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ پڑھا ہیں'لیکن جھے اندازہ نہیں ہے کہ حضرت کی صحت اس کی اجازت و گئی یا نہیں؟ میں اپنی خواہش کے بادجود حضرت پر عذر کرنے میں تکلف ہو'اس لئے آپ سے کہ رہا ہوں کہ اگر حضرت کی صحت متحمل ہو'اور طبیعت پر ذرا بھی بار ہو تو عذر فرماویں 'الی صورت میں میری طرف سے اصرار بالکل نہیں ہے' میں ایک گھنٹہ بعد پھرفون فرماویں 'الی صورت میں میری طرف سے اصرار بالکل نہیں ہے' میں ایک گھنٹہ بعد پھرفون کرے جواب معلوم کرلونگا۔

بیں نے حضرت کو نون کرکے صدر مرحوم کی بات من وعن نقل کر دی احضرت نے ان کی اس رعایت مزاج کو پہند فرمایا 'اور فورا بلا آمل منظوری دیدی۔ چنانچہ جب ایک تھنے بعد صدر صاحب کا دوبارہ فون آیا تو میں نے حضرت کی طرف سے منظوری نقل کر دی 'جس پر وہ بہت خوش ہوئے 'اور اس کے بعد براہ راست حضرت سے فون پر مختلو کی۔

اس سفریں احقر حضرت کے ساتھ نہ جا سکا البتہ برادر محترم مولانا مفتی محمہ رفیع صاحب مد ظلم اور حضرت کے بوتے ساتھ گئے۔ پھر ایک ہفتے بعد میدر صاحب کے صاحب دکا نکاح بھی حضرت ہی نے بڑھایا۔

ان تمام مواقع پر انہوں نے حضرت کے ساتھ مرف نیاز مندانہ نہیں 'فادمانہ معالمہ فرمایا ' یمال تک کہ حضرت کے جوتے سیدھے کرنے میں بھی وہ ہم اور دو سرے خذام ہے بہل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

مرشدی حفرت مولانا می الله فان صاحب مظلم العالی پاکستان تشریف لاتے توعمو آ آپ کا قیام لاہور میں ہو آ تھا۔ صدر مرحوم اہتمام کے ساتھ زیارت اور وعائیں لینے کے لئے حفرت مدفلہم کی خدمت میں جاتے تھے۔ ای طرح ملتان کے حفرت عاجی محد شریف صاحب رحمتہ الله علیہ کے ساتھ بھی نمایت نیاز مندانہ تعلق رکھتے تھے۔ غرض بزرگوں کی زیارت وخدمت کا انہیں فاص ذوق تھا۔

احقر لکھنے پڑھنے کے مشخلے کی وجہ سے طبعًا عزالت پہند واقع ہوا ہے' روابط بردھانے فن سے قطعی نا آشنا ہے' جن لوگوں سے از خود کوئی تعلق پیدا ہو جائے' وہاں بھی جلد بے دکلف ہونے کی عادت نہیں' مدر مرحوم سے پہلی ملا قات کے 192ء میں اسلامی نظریاتی کو نسل کی تشکیل جدید کے بعد اس کے افتتاحی اجلاس میں ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً وُھائی سال تک میں کو نسل میں رہا' اس دوران کو نسل کے چیئر مین یا دو سرے ارکان کے ہمراہ بارہا کو نسل کی ساتھ رہا' میں رہا' اس دوران کو نسل کے چیئر مین یا دو سرے ارکان کے ہمراہ بارہا کو نسل کی ساتھ رہا' مدر مرحوم نے بچھ سے کئی بار کہا بھی کہ آپ جب چاہیں' کسی معاطے میں بچھ سے ملا قات مدر مرحوم نے بچھ سے کئی بار کہا بھی کہ آپ جب چاہیں' کسی معاطے میں بچھ سے ملا قات کی کو شش نہیں کر لیا کریں' لیکن میں نے اس پورے عرصے میں ان سے بھی علیحدہ ملا قات کی کو شش نہیں کی اور جو بات کہنی ہوتی' اجتماعی ملا قاتوں ہی میں کہ دیا کر آتھا۔

بالآخر جب ملک میں فرقہ وارانہ بنیا دوں پر پبلک لاء میں تفریق کا تھین خطرہ پیدا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اپنی بساط کی حد تک صدر مرحوم کو اس معالطے کی تنگینی سے آگاہ کرنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہیں ہے کہ کونسل سے مستعفی ہو جاؤں 'چنانچہ میں نے استعفادے ویا۔

اس موقع پر احقر کے مخدوم بزرگ حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب

مرظلهم العالی نے اپنے ایک مکتوب مرامی میں احقر کویہ مشورہ دیا 'بلکہ تاکید فرمائی مکہ ملک میں افغاز شریعت کی جو جد وجہد شروع ہوئی ہے 'اس میں حتی المقدور حصہ لیتا رہوں۔ اس مکتوب کے مندرجہ ذیل فقرے نقل کرنے میں کوئی مضا کقہ معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے ایل نظر صدر موصوف کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ مولانا مرفاہم نے فرمایا:۔

"اس وقت اتنا ضرور لکھتا ہوں کہ آپ اپنی موجودہ ذمہ داری کو کسی طرح ترک نہ فرما کیں۔ آپ کا شریک رہنا بڑے فیرو برکت کا باعث ہوگا اور اس سے توازن واعتدال برقرار رہے گا۔ اس وائرے کے مرکزی نقطے سے آپ جتنے قریب اور مشورں میں شریک ہوں اس میں بالکل آئل نہ کریں۔ میں نے رباط سے لیکر رابطہ تک سب کو دیکھا ہے ' ہدار علیہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف علیہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف (اپنی تمام کروریوں اور خامیوں کے ساتھ )۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء کا رول ' خاص طور پر آپ کا اس دائرہ کے اندروہ ہی ہو جو رجاء بن حیوۃ کا سلیمان بن عبدالملک کے دربار میں تھا اور جس کے بیتے میں مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز آبی شکل میں خلیفہ راشد نصیب اور جس کے بیتے میں مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز آبی شکل میں خلیفہ راشد نصیب ہوا' یا کم سے کم وہ ہو جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار "کا اپنے عمد حکومت میں تھا اور جس کا حضرت مجدوالف وائی اپنے مکتوبات میں باربار حوالہ دیتے ہیں۔

"من اگر بیخی کنم "بیج بیخ خرد دنیا مریدے نیا بد "لا کن مرا کارے دگر فرمودہ اند۔" اس کی حضرت مجدد ؓ تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل افتدار سے مل کر ادر تعلقات قائم کرکے احکام شرعیہ کا جراء دنفاز اور بدعات و منکرات کا ازالہ تھا۔"

صدر مرحوم کے بارے میں میری ذاتی رائے بھی قریب قریب وہی تھی جو حضرت مولانا مد ظلہم نے بیان فرمائی 'لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ میں نے کونسل سے باہر رہ کر ہی مقدور بھر خدمت کا فیصلہ کیا 'اور پھروہ واقعہ بیش آیا جو حضرت ڈاکٹر صاحب قدس مرہ کے سنرراولپنڈی کے ذیل میں لکھ چکا ہوں۔

اس زمانے میں صدر مرحوم نے مجھے از خود تنمائی میں ملاقات کی دعوت دی اپنا خصوصی ٹیلی فون نمبردیا تاکہ و تناً فو تناً دی معاملات کے سلسلے میں ان سے رابطہ ہو سکے۔ اس کے بعد علیجدہ ملا قاتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ احقرنے یہ طے کیا تھا کہ ٹیلی فون پر بات ہویا ذاتی ملاقات 'انشاء اللہ کبھی اپی 'اپنے کسی دوست یا کسی عزیز کی کوئی درخواست کیکر بھی ان کے باس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل دکرم سے اس عزم پر قائم رکھا 'اور گیارہ سال کے عرصے میں 'ایک عزیز کی جج کی درخواست کے سوا' بھی کوئی انفرادی مسئلہ میں نے ان کے سامنے پیش نہیں کیا 'اور ملاقاتوں کے دوران ہمیشہ دینی معاملات ہی پر بات ہوئی 'اور الحمداللہ بہت سے امور میں یہ ملاقاتیں مفید ماہت ہوئیں۔ صدر مرحوم کے عہد کے جن کاموں کا اجمالی تذکرہ پیجھے کیا گیا ہے 'ان میں اللہ تعالیٰ نے ان ملاقاتوں کا بھی حصہ لگایا 'اس کے علاوہ ان کاموں کے سلطے میں حکومت کو غلط رخ پر ڈالنے کی بہت می کو ششوں کی مقاومت کا بھی موقع عطا فرمایا۔

ندکورہ اہم اور بنیادی کاموں کے علاوہ نہ جائے گئی چھوٹی چھوٹی پاتیں ایک تھیں جو مدر مرحوم کو توجّہ دلانے سے انجام پا گئیں۔ راولپنڈی میں ایک ملاقات کے دوران میں نے صدر مرحوم سے ذکر کیا کہ کراچی میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثمائی اور حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثمائی اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے احسانات پاکتان پر اتنے زیادہ جیں کہ ان سے ہم عمر بحر عمدہ بر آنہیں ہو کتے۔ اس کے باوجود سرکاری سطح پر ان فنحصیتوں کی ناقدری کا حال ہے ہے کہ ان کے مزارات تک کی حفاظت کا ابتک کوئی انتظام نہیں ہے 'جب سے ان مزارات پر اسلامیہ کالج تعمیر ہوا ہے 'مزار پر حاضری انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ مزاروں کے آس پاس گندگی بھی بہت زیادہ ہے 'اور مزار تک چنجے کا باہر سے کوئی راستہ نہیں۔

صدر مرحوم نے اس صورت عال پر افسوس کا اظهار کیا'اور کہا کہ واقعی ہے تو برے ظلم کی بات ہے کہ ملت کے ایسے محسنوں کے مزارات کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ میں سندھ کے گور نرصاحب سے کہوں گا کہ وہ مزارات کے شحفظ کا مناسب انتظام کریں۔

میں نے عرض کیا کہ "میرے خیال میں تواتنا کافی نہیں ہوگا" آپ کسی وقت خود مزار پر جا کر صورت حال کا اندازہ کریں 'یوں بھی ان حضرات کے مزارات پر حاضری ایک سعادت ہے۔ اس کے بعد موقع پر خودا حکام جاری فرمائیں۔

صدر صاحب نے فوراً جواب دیا۔ "بالکل ٹھیک ہے 'مجھے کل ہی کرا جی جاتا ہے 'وہاں خود حاضری دونگا'اور صورت حال کو دیکھے کر مناسب کارروائی کردں گا۔" میں اس زمانے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اسکلے دن اخبارات میں پڑھا کہ صدر صاحب کراچی ایئر بورٹ سے سیدھے علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی "اور علامہ سید سلیمان ندویؓ کے مزارات پر حاضر ہوئے' فاتحہ پڑھی' اور مزارات کے آس پاس سے گندگی اور ملبہ صاف کرکے مزار کے لئے مستقل راستہ بنانے کے احکامات جاری گئے۔

چند ماہ بعد میں مزار پر حاضر ہوا تو علاقے کا حلیہ بدل چکا تھا۔ دونوں بزرگوں کے مزارات کو کالج سے علیحدہ کرکے ان کے گردعدہ چار دیواری تقمیر ہو چکی تھی' ہا ہرسے راستہ بن چکا تھا' دونوں بزرگوں کے اقوال پر مشمل کتبے دیواروں پر لگائے جارہے تھے' اور مزارات پر حاضری کا مسئلہ بحمر اللہ حل ہو گیا تھا۔

ایک اور ملاقات میں 'میں نے صدر مرحوم سے ذکر کیا کہ میں نے پی آئی اے والوں

کو یہ تجویز میش کی تھی کہ وہ پرواز شروع سے پہلے سفر کی دعا یعنی سبحان الذی سخولا هذا
و ساکنا له مقد بنین الخ پڑھا کریں۔ اس پر پی آئی اے کے متعلقہ ذمہ داروں سے کافی خط و
کتابت ہوئی 'شروع میں وہ اس تجویز کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ آخر میں آمادگی کا اظہار
کویا تھا 'لیکن اب اس واقعے کو بھی تین سال سے زیادہ ہوگئے ہیں یماں تک کہ میں نے
دیکھا کہ سعودی ائیرلا ننز والوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کردی ہے لیکن پی آئی اے میں آج
تک شروع نہیں ہوئی 'شہید مرحوم نے تجویز کو بہت پہند کیا 'اور فورا اپنے پاس نوٹ کرلیا
اس کے بچھ ہی عرصے بعد پی آئی اے میں یرواز سے پہلے یہ آیت پڑھی جانے گئی۔
اس کے بچھ ہی عرصے بعد پی آئی اے میں یرواز سے پہلے یہ آیت پڑھی جانے گئی۔

ہرسال رئیج الاول کے موقع پر اسلام آباد میں سیرت کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ جب میں پہلی بار اس کانفرنس میں شریک ہوا تو دیکھ کر شدید تکلیف ہوئی کہ کانفرنس میں مردوں عور توں کا مخلوط اجتماع تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر اجتماع منعقد ہوا اور اس میں آپ کے احکام کی اس قدر صریح خلاف ورزی کی جائے؟ احقروالیس چلا آیا 'اور آئندہ سال جب کانفرنس دعوت نامہ آیا تو میں نے لکھ کر بھیج دیا کہ مردوں 'عور توں کا مخلوط اجتماع آئندہ سال جب کانفرنس دعوت نامہ آیا تو میں نے لکھ کر بھیج دیا کہ مردوں 'عور توں کا مخلوط اجتماع آئندہ سلی اللہ علیہ و سلم کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے 'اسلئے میں گنگار ہوئی۔ ہونے کے باوجود سیرت کے نام پر ایسے اجتماع میں حاضری سے معذور ہوں۔

خیال بہ تھا کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سے گا؟ اس سے قبل بہ تجربہ ہو چکا تھا کہ ایک غیر سرکاری کا فرنس ایک ایسے صاحب کے انتظام میں منعقد ہورہی تھی جو اسلام کے ساتھ اپنے لگاؤ میں خاصے مشہور ہیں 'اس میں مخلوط اجتماع کی اطلاع ملی تھی تو وہاں بھی برا در محترم محد رفیع عثمانی صاحب مدظلهم اور احقرنے اس عنوان سے معذرت کرلی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ منتظمین کو سے ''رجعت پیندانہ'' بات بہت ناگوا رگزری' اور بعض حضرات نے اس پر بیہ تبصرہ کیا کہ ''اچھا'اب بیہ بھی اسلام کے ٹھیکہ دارین مجے''۔

جب ایک غیر سرکاری کانفرنس کے اسلام پیند منتظمین کارڈِ عمل یہ تھا تو ایک سرکاری کانفرنس کے منتظمین سے کسی بهترر ترعمل کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر خط لکھ دیا تھا تم از کم اپنا فرض ادا کردیا جائے' اور منتظمین کو بیہ محسوس تو ہو کہ پچھے لوگ اس بنا برعذر کرسکتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالی کا کرتا ایسا ہوا کہ وزارت نہ ہی امور کے بعض افسران نے میرایہ خط شہید مرحوم صدر ضاء الحق صاحب کے پاس بھیج دیا۔ صدر مرحوم نے یہ خط پڑھ کرا دکام جاری کردیئے کہ آئندہ سرت کا نفرنس میں مردوں عور توں کا مخلوط اجتاع نہ کیا جائے۔ ان احکام کی اطلاع ان خوا تین کو ہوئی جو ہرسال سرت کا نفرنس میں آیا کرتی تھیں تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اور اس سلطے میں خوا تین کے وقود صدر صاحب سے ملے۔ بالآخر صدر مرحوم نے مردوں اور عور توں کے لئے الگ الگ اجتماعات کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اب ای مرحوم نے مردوں اور عور توں کے لئے الگ الگ اجتماعات کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اب ای شروع کی تواندا زہ ہوا کہ انہیں پہلے ہے اس کا احساس ہے۔

تقریباً دو سال کی بات ہے کہ میں سوڈان گیا ہوا تھا، جس روز کراچی واپس آیا اسی دن اخبار میں دیکھا کہ ایک مقامی ہوٹل میں (غالباً اٹھارہ افیس سال تک کے) اوکوں اور لوکیوں کے مقابلہ صحت و خوبصورتی کا اجتمام کیا جارہا ہے۔ محسوس سے ہوا کہ پاکستان میں مقابلہ حسن کی تیاری اور اس کا مقدمہ ہے۔ اسی دن اس ہوٹل سے پاس سے گزرنا ہوا تو وہاں بینر بھی گئے ہوئے تھے جس سے اس بات کی تھدیق ہوگئے۔ برادر محترم مولانا مفتی محمد رفیع عثانی مظلم نے اس کے خلاف بیان بھی ویا تھا۔ ختطمین کی طرف سے اس کے جوابات بھی دیے مظلم نے اس کے خلاف بیان بھی ویا تھا۔ ختطمین کی طرف سے اس کے جوابات بھی دیے گئے گر بروگرام جوں کا توں رہا۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ایسے مقابلے منعقد کرنے کی جراُت ایسی وحشت ناک خبر تھی کہ میں بے چین ہوگیا الیکن اس اجتماع میں صرف ایک دن جراُت ایسی وحشت ناک خبر تھی کہ میں بے چین ہوگیا الیکن اس اجتماع میں صرف ایک دن بی تھا اور ہاتھ پاؤں مارنے کی گنجائش باتی نہ تھی۔ بالا خریس نے صدر مرحوم کو فون کیا۔ ان کو فون کرنے کا طریقہ عمواً یہ ہو تا تھا کہ آپریٹرفون کرنے والے کانام اور نمبر لکھ لیتا تھا 'جب

صدر صاحب کو وقت ملتا اوه دوباره فون کیا کرتے تھے اور چونکہ عمواً وہ رات گئے کاموں سے فارغ ہوئے تھے اس لئے فون کا جواب اکثر رات کو بارہ بجے کے بعد 'بھی ایک بج 'بھی دو بجے آیا کرتا تھا۔ جو لوگ ان کو فون کیا کرتے تھے 'ان کو یہ بات معلوم تھی 'اس لئے وہ دیر تک جائے کا اراوہ لیکری فون کرتے تھے۔ لیکن اس روزبارہ بجے سے پہلے ہی فون آگیا۔ صدر صاحب نے علیک سلیک کے بعد پوچھا : "فرمایئے کیسے یاو فرمایا؟" میں نے عرض کیا کہ «میں آج ہی سوڈان سے واپس بہنچا ہوں' اور یمال پہنچ کرایک اتنی تکلیف دہ بات کی اطلاع ملی ہے کہ اس پر افسوس کے اظہار کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں''۔ بات کی اطلاع ملی ہے کہ اس پر افسوس کے اظہار کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں''۔ ابھی میں اتنا ہی کمہ پایا تھا' اور اس تکلیف دہ بات کی وضاحت بھی نہیں کر سکا تھا کہ وہ مری طرف سے آواز آئی۔

· "دمولانا! وه بات تو ختم مو حنی"-

میں نے عرض کیا : "کون می بات؟"۔

کنے گئے: "آپ ای مقابلے کے بارے میں فرمانا چاہتے ہیں جو کل منعقد ہونے والا »

میں نے کما : "جی ہاں" کہنے گئے "میں اس کو کمہ رہا ہوں کہ وہ ختم ہوگیا۔" میں نے مزید اطمینان کے لئے تصدیق جاہی کہ: "آج شام تک تو منسوخی کی کوئی اطلاع نہیں تھی؟"

فرمانے گئے : ''ہاں گراب وہ نہیں ہوگا' آپ بالکل مطمئن رہیں۔'' اس کے بعد سوڈان کے سفر کے بارے میں پوچھتے رہے'اور بھربات ختم ہوگئی۔ صبح اخبار آیا تواس میں اس پروگرام کی منسوخی کی خبرموجود تھی۔

غرض اس تشم کی نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی با تیں ان سے ملا قات یا گفتگو کے نتیج میں درست ہوئیں اور کم از کم بیر بات تو تھی ہی کہ ان سے ملک کے دبنی حالات کے بارے میں کوئی بات کہنے میں کوئی بات ان کی رائے کے کتنے خلاف ہو الکین وہ اسے ٹھنڈے ول سے سنتے تھے اور دبنی معاملات میں اپنی کسی رائے پر ہر حال میں جے رہنے کامعمول نہیں تھا۔

ان کے یہ محاس شار کرنے سے ہرگزیہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسلامی اعتبار سے کوئی

آئیڈیل عکران سے 'نہ خودان کو بھی ہے دعویٰ ہوا'اور بلاشہ ان کے زمانے میں بہت سے
سخت قابل اعتراض امور بھی سامنے آتے رہے 'جن پر دہی اعتبار سے تقید ہوتی رہی 'بعض
دی معاملات میں محسوس ہوتا تھا کہ خودان کا ذہن صاف نہیں ہے 'بعض اہم معاملات کی
طرف سے بے توجی اور بعض غیراہم معاملات پر زیاوہ توجہ کی بھی شکایت رہتی تھی'اور ان
کی بعض پالیسیاں ایس بھی تعیس جو آج تک سمجھ میں نہیں آسیس بلکہ میرا معاملہ تو ہے رہا کہ
ان سے 'نظام کے دوران زیادہ تر حکومت کے مختلف اقدامات پر تقید ہی کا پہلو غالب رہتا
تھا'کین بھراللہ ہے تقید خالص دینی نقطہ نظر سے ہوتی تھی اور یہ بات کتی شخت کیوں نہ ہو'
خیر خوابی کے جڈ بے سے ہوتی تھی۔اور ہے بات مدنظر رہتی تھی کہ سابق اور آئندہ متوقع
خیر خوابی کے جڈ بے سے ہوتی تھی۔اور ہے بات مدنظر رہتی تھی کہ سابق اور آئندہ متوقع
خیر خوابی کے جڈ بے سے ہوتی تھی۔اور ہے بات مدنظر رہتی تھی کہ سابق اور آئندہ متوقع
مرانوں کے مقابلے میں دینی اعتبار سے دہ اس دور میں بہت مغتنم حکران ہیں'اور محض اس
بنا پر ان کے اجھے اقدا بات کی مخالفت میں جائز نہیں سمجھتا تھا کہ دہ جسوری ا ختاب کے بغیر پر
سرافقدار آئے ہیں۔

ہمارے ملک میں پارلیمانی انداز جمہورے کو ایک فیشن کے طور پر آئیڈیل نظام حکومت قرار دے لیا گیا ہے 'اور ہماری چالیس سالہ آریخ یہ ربی ہے کہ جو لوگ حکومت میں آگئے 'وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے جمہوریت قائم کدی ہے 'اور جولوگ حکومت سے باہر رہے 'وہ اس بات پر احتجاج کرتے رہے کہ جمہوریت کو کچل دیا گیا ہے 'اور جب تک وہ بر سرافقدار نہیں آجائیں گے 'جمہوریت بحال نہیں ہوسکے گی۔ اس جمہوریت کو کچلنے کی دجہ سے جس طبقے کو افتدار سے اتارا گیا 'اترنے کے بعد وہی طبقہ پھر جمہوریت پر ستوں کے طبقہ میں شامل ہوجاتا ہے 'اور دو سرے جمہوریت پند جو کل تک اس جمہوریت و نئی خانے سر بھانے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

اس سیای کھیل سے تو راقم کو بھی دلچیں نہیں رہی کیکن یہ درست ہے کہ مدر مرحوم معروف جہوری طریقوں سے برسرافتدار نہیں آئے تھے 'بلکہ ان کا برسرافتدار آنا اس تحریک کا منطق نتیجہ تھا جو سیاست دان معزات نے بھٹو صاحب مرحوم کو آثار نے کے لئے چلائی تھی۔ لیکن جتنی "جہوری حکومتوں" کا اب تک ہم نے تجربہ کیا ہے 'صدر مرحوم کی حکومت کا دور بحیثیت مجموعی ان سے زیادہ شریفانہ دور تھا 'جس میں سیاسی مخالفین کے کی حکومت کا دور بحیثیت مجموعی ان سے زیادہ شریفانہ دور تھا 'جس میں سیاسی مخالفین کے

ساتھ! س طرح کا تشدد روا نہیں رکھا گیا جو پچھلی حکومتوں میں عام تھا۔ حکومت اور اس کے اقدامات پر کھلے عام تنقید' بلکہ تنقیص تک' ہوتی رہی' مگر محض اس کی بنا پر کسی کواپنے انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا گیا' بلکہ سیاس حریفوں کے لئے بھی کوئی ٹعیل لفظ بھی صدر مرحوم کی طرف سے کم از کم مجھے یاونہیں۔

ان کے مخالفین نے ان کے ظلاف عیب جوئی کاکوئی دقیقہ نہیں چھوڑا الیکن آج تک کوئی فخص یہ الزام عائد نہیں کرسکا کہ انہول نے اقرباء پروری یا ذاتی زراندوزی کے لئے منصب صدارت کو استعال کیا۔ ان کے بیٹوں کے نام تک قوم کو ان کی شادت کے بعد معلوم ہوئے ان کے بھائی آخردم تک عام وکان میں ملازمت کرتے رہے۔

تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے ایک سفر کے دوران جہاز ہیں سمنم کے ایک ڈائر کشر میرے ہم سفر ہو گئے اس اللہ اللہ میں کھول کرچیک کرلیں تو ہماری شامت آجاتی سرکاری افسران یا ارکان بارلین ہے کا سامان بھی کھول کرچیک کرلیں تو ہماری شامت آجاتی ہے اللا نکہ مدر مملکت کے سوا ہمیں قانوناً ہر محض کے سامان کی چیکنگ کا اختیار حاصل ہے۔ البتہ ملک میں ایک محض ہے جو غیر ملکی سفرے واپسی پر اپنے سامان کی چابیاں سفیم آفیسر کے حوالے کرنیکا حوصلہ رکھتا ہے اور وہ ہے صدر ضیاء الحق۔ وہ چیکنگ ہے ستنگی ہونے کے باوجود کہ وہتا ہے کہ اگر کوئی سامان ڈیوٹی کے لائق ہو تو میرے اے ڈی می سے وصول کرلینا اور ایک مرتبہ اس نے اپنے ہم سفروں کے سامان کی چیکنگ کی بھی ہدا ہے کردی وصول کرلینا اور ایک مرتبہ اس نے اپنے ہم سفروں کے سامان کی چیکنگ کی بھی ہدا ہے کہ کردی سے تھی تو اس روز تقریباً دس بارہ عدد ایسے تھے جن کو کسی نے اپنی ملکبت تشکیم کرنے سے انکار

مرحوم نے آگر چہ ٹیلی نون کے ذریعے مختگو اور مخفی طور پر ملا قات کے ایسے مواقع فراہم کر رکھے تھے جو طویل رسی طریق کار سے مبزا تھے 'لیکن میں نے ان کو شدید دبئی ضرورت کے سوائبھی استعال نہیں کیا۔ چنانچہ ان سے مخفی ملا قاتیں بہت زیادہ نہیں ہوئیں 'ان کے ساتھ جو طالات و واقعات گزرے 'ان سب کی تفصیل اور ان پر تبعرہ اس وقت اجمالی طور پر ان کے محاس اور اپ ان جذبات کا اظمار مقصود مقادوان کی زندگی میں بھی ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا۔

ان سے میری آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب انہوں نے شریعت آرڈی نینس کے

سلطے میں مقورے کے لئے اسلام آباد آنے کی دعوت دی اس موقع پر دو دن تقریباً پورے

کے پورے ان کے ساتھ آرڈی نینس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف میں گزرے۔ اگر چہ بے
شار اندرونی اور بیرونی مسائل کی دجہ سے ان پر اس زمانے میں کام کا بہت دباؤ تھا الیکن وہ
حسب معمول میج نوسے شام تک پوری میکوئی کے ساتھ شریعت آرڈی نینس پر بحث میں
معروف رہے۔ بحث کی شحیل کے بعد دو سرے حضرات آرڈی نینس کی تبسیف کے انتظار
میں ایک دن مزید رکے الیکن میں بعض معروفیات کی بتا پر دو روز بعد صدر صاحب سے
اجازت لے کر چلا آیا۔ چلتے وقت حسب معمول وہ دروازے تک پہنچانے کے لئے آئے المربیت آرڈی نینس کے بعد بعض دو سرے امور کے لئے بھی مختصر مشورہ کیا اور فرمایا کہ
میں ان معاملات کو بھی آخری شکل دیتا جا بتا ہوں اور اس کے لئے آپ کو پھر زحت دیتا
جیابوں گا۔ میں نے بامی بحرلی الیکن کے معلوم تھا کہ یہ ان کے ساتھ آخری ملا قات ہے اور
جیابوں گا۔ میں نے بامی بحرلی الیکن کے معلوم تھا کہ یہ ان کے ساتھ آخری ملا قات ہے اور
اب اسلام آباد آنے کی "زحمت" وہ کسی اور عنوان سے دینے والے ہیں۔

سر محرم را اگست کو مغرب کے بعد میں گھر آیا تو میرے بہتیج مولوی زبیرا شرف سلمہ نے بتایا کہ "ناظم آباد سے ایک خاتون کا فون آیا تھا وہ روتی ہوئی یہ خبردے رہی تھیں کہ صدر ضیاء الحق صاحب سمی طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔" دل پر ایک وحکا سالگا الیکن اس شم کی خبریں پہلے بھی کئی مرتبہ اُ ڑپکی تھیں 'خبرکا ذریعہ بھی پچھ مصدقہ نہ تھا 'میں نے دل ہی دل میں خبرکی تردید کی کوشش کی 'مگر ذہیر میاں نے کہا "میں نے جنگ کے دفتر میں فون کیا تھا 'انہوں نے بتالیا کہ ہمارے پاس بھی اس شم کی اطلاعات آئی ہیں 'مگر ہم ابھی قون کیا تھا 'انہوں نے بتالیا کہ ہمارے پاس بھی اس شم کی اطلاعات آئی ہیں 'مگر ہم ابھی تھدین کررہ ہیں "ولے دیا ہی خبریں ہونے والی تھیں 'آٹھ ہے دیڈیو تھدین کررہ ہیں 'انٹھ ہے دیڈیو کھولا تو پہلی ہی خبرول چرتی جلی گئی ۔ انا ملاہ و انا المید داجعون ۔

سلط میں شاید سینکوں بار اسلام آباد جاتا آتا ہوا الیکن ۲ محرم ۱۵ سلط میں شاید سینکوں بار اسلام آباد جاتا آتا ہوا الیکن ۲ محرم ۱۵ سست کی مبح اسلام آباد کا سفر پھے جیب و غریب کیفیات کا حامل تھا۔ جماز میں اور بھی بہت سے لوگ شہید مرحوم کے جنازے میں شرکت کے لئے جارہے تھے میں برادر محترم حضرت مولانا محد رفیع عثانی صاحب مدظلم کے ہمراہ تھا الیکن راستہ بھر ایک سوگوار سکوت طاری رہا۔ اسلام آباد اترے تو وہاں بھی ماحول انتمائی اداس تھا۔

ہم نے پہلے صدر مرحوم کے اہل فانہ کی تعزیت کے لئے ان کے گھرجانا چاہا کین وہاں ایک عجیب عالم نظر آیا۔ مکان کے ایک وروا زے پر غریب اور پہٹے پرانے کپڑوں ہیں ملبوس خوا تین کا ایک انبوہ جمع تھا اور اس میں مسلسل اضافہ ہورہا تھا و سرے دروا زے پر مردول کا بھی عالم تھا اور آنے جانے والوں کی قطار گئی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ میت ابھی مردول کا بھی عالم تھا اور آنے جانے والوں کی قطار گئی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ میت ابھی مردول کا بھی گھر پیٹی ہے اس لئے اندازہ ہوا کہ اندر گھر بلو ماحول ہوگا ہم نے اس موقع پر اندر جانا مناسب نہ سمجھا اور قیامگاہ پر آگئے کئین راستہ بھرلوگوں کے تھٹھ کے تھٹھ کوئے دیکھے جو شاید اس انتظار میں کھڑے تھے کہ میت یمال سے گزرے گی۔

نماز جنازہ فیصل مسجد میں ہونی تھی' خیال بیہ تھا کہ ہجوم خاصا ہوگا'اس لئے ہم کافی پہلے راولپنڈی سے روانہ ہوئے اور ائیرپورٹ کی طرف سے اسلام آباد جانے والی سرک پر پہنچ ا ابھی مری روڈ تک چنجے سے پہلے آدھا راستہ باقی تھا کہ سڑک پر دونوں طرف پیدل چلنے والوں كااكك ندختم ہونے والا ہجوم نظر آيا ايسال سے فيمل مسجد آٹھ نوميل سے كم نسيس ہوگی کٹین ' میہ لوگ چینی ہوئی د حوب کی پروا کئے بغیر پیدل لیکیے ہوئے جارہے تھے۔ مری روڈ عبور کرنے کے بعد اس تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اور زیرو یوائٹ تک چینچے چینچے گاڑی کا چلنا مشکل ہو گیا۔ یمال سے چھتوں تک لدی ہوئی بسیں اور و مکنیں بھی ان گنت تعداد میں نظر آنے لگیں۔ اور ابھی فیصل مسجد دو ڈھائی میل دور تھی کہ عام ٹریفک نے لوگوں کو وہیں ا آرنا شروع كرديا اور سؤك ير چلنے كى جكه نه ربى مارى كازى ريك ريك كر آمے سركتي رہی ' یہاں تک کہ جب ہم فیصل مسجد کے مین روڈ پر چنچے تو سڑک بالکل بلاک تھی' اور چاروں طرف حد نظر تک انسانی سروں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ جس کی انتہا نظر نہیں آتی تھی۔ نیمل مسجد میں عمارت کے اندر ایک لاکھ نمازیوں کی مخبائش ہے اور اس سے ملحق سبرہ زاروں میں جار لا کھ انسان نماز بڑھ سکتے ہیں اور فیصل مسجد انسانوں کے اس سمند ر میں ایک چھوٹی سی عمارت محسوس ہوتی تھی'لندا حاضرین کا اندازہ دس سے بندرہ لا کھ تک کا تھا۔ ریہ بات بھی واضح اور بدیمی تھی کہ ان لا کھوں افراد کو کوئی زمیندا ر محوتی صنعت کاریا کوئی حاکم زبردسی یمال نہیں لایا۔ حکومت کی طرف سے جنازے میں شرکت کے لئے کوئی خصوصی انتظام نسیں تھا۔ فیصل مسجد جیسی دور دراز جگہ تک لوگوں کو پہنچانے کے لئے ا تظامات بالكل تا كانی تنے 'اگر چہ اس روز بس مالكان نے بسیس كرا يہ كے بغير چلائميں 'اور ان کاکوئی ایسا حصہ جمال پاؤں رکھنے کی جگہ ہو' خالی نہیں رہا' لیکن سے تمام بسیں مل کر بھی مجمع کو ختم کو ختم کی اور ہزاروں افراد تپتی ہوئی دھوپ میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ پندرہ مندورہ کے لئے ناکافی تھیں' اور ہزاروں افراد تپتی ہوئی دھوپ میں بارہ بارہ بارہ بندرہ پندرہ مندورا فراد بھی شامل مسجد پنچ' جن میں بو ڑھے' کزور اور معذورا فراد بھی شامل شھے۔

انسانوں کا بیہ انبوہ جس کی نظیر میدان عرفات یا کراچی ہیں امام کعبہ کی نماز جمعہ کے علاوہ جھے بھی یا د نہیں اس ایک شخص کو الوداع کہنے آیا تھا جس کی اپنی کوئی جماعت نہیں تھی اور جس کے بارے ہیں کہا جا آ تھا کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہیں 'یہ سب لوگ کس ایک لڑی ہیں پردے ہوئے نہیں تھے 'گران کا نظم و صبط قابل دید تھا۔ خاموش 'پرسکون اور سوگوار کوئی شور نہیں 'کوئی جھگڑا نہیں'کوئی دھکا پہل نہیں' ہاں بے شار لوگوں نے شہید مرحوم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لئے بینرا ٹھا رکھے تھے 'جن میں سے اکثر مرحوم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لئے بینرا ٹھا دیکھے تھے 'جن میں سے اکثر ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ ان بینروں پر بردے پر اثر جملے تحریر تھے اور ایک بینر پر تو ایک شعر ہیں اس سوگوار نصاکا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا'اس پر لکھا تھا کہ۔

#### پچورا کچھ اس اوا سے کہ رت ہی بدل محنی اک مخص سارے شر کو ویران کر کیا

ہم نے ہجوم کی وجہ سے نماز جنازہ سڑک پر کھڑے ہوکراواکی نماز کے بعد تدفین کے وقت کی طرح قبرکے قریب پننچ اور مٹی دیے کاموقع طا۔ جس سے ملو 'وہ آہ بلب تھا 'بعض ایسے حضرات جو زندگی میں مرحوم کو برا بھلا کما کرتے تھے 'انہیں بچوں کی طرح روتے دیکھا '
یمت سے علماء محافیوں اور اہل فکر سے ملا قات ہوئی 'ان سب کو ہاتھ ملتے ہوئے پایا۔ ایک معروف عالم اور سیاسی رہنما کے الفاظ یہ تھے کہ :"اس قوم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی 'اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس نعمت کے لاکن نہیں ہو'اس لئے وہ واپس لے لی۔ الماشلہ کے اللہ کا مراجعون۔

الله تعالی نے مرحوم کو شادت کی تعت سے سرفراز فرمایا۔ اگریہ عادیثہ کسی تخریب کاری کا بتیجہ تھا میں کہ ظاہر ہی ہے اور آخرت کاری کا بتیجہ تھا میں کہ ظاہر ہی ہے اور آخرت

دونوں میں شمادت کے احکام جاری ہوتے ہیں 'ورند اخروی احکام کے لحاظ ہے تو شمادت میں کوئی شبہ بی نہیں ہے۔ دل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی حسنات پر بهترین صلہ عطا فرمائے' سیات کی ممل مغفرت فرمائے۔ بہماندگان کو مبرجمیل کی توثیق بخشے' اور ملک و ملت کوان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تمین ثم آمین۔

مدر مرحوم کی شادت پر ملک کی آریخ کا ایک دور ختم ہوگیا۔ اب ملک اور اس کے عوام کے لئے سب ہے برا چیلنے یہ ہے کہ مرحوم نے ملک میں نفاذ اسلام کی حرکت کو جس منزل تک بھی پنچایا تھا، قوم اس کے تحفظ د بقاء اور اس کو آھے برحانے کے لئے کیا کرتی ہے؟ مغربی جمہورت کے رائے سے نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنے والوں کے خیال میں صدر مرحوم نفاذ اسلام کی راہ کا ایک کا ناتھ ' آج یہ کا نا نکل گیا' اب ان کے لئے میدان صاف ہے' جن لوگوں کے خیال میں مرحوم نفاذ شریعت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے' اب یہ رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حضرات پر یہ فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کمل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حضرات پر یہ فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کمل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حضرات پر یہ فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کمل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حضرات پر یہ فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کمل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حضرات پر یہ فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کمل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حضرات پر یہ فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کمل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حضرات پر یہ فرمن عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کی راہ میں شریعت نافذ کریں' اور کروائیں۔

اب تک سیای جماعتوں کی جدوجہد کا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا'اوروہ تھا"مدرضیاء کو ہٹاتا"اللہ نے خود ہی انہیں اس طرح ہٹادیا کہ نمسی جماعت کو ان کے ہٹنے کا کریڈٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ بسرحال! اب انہیں کوئی مثبت پروگرام پیش کرکے دکھانا ہوگا کہ ان کی جولانیوں کا میدان مرف ننی ہی نئی نہیں ہے۔

ای طرح دولوگ جو صدر مرحوم کے بارے میں یہ سیجھتے تھے کہ وائتیہ ان کامٹن نفاذ اسلام ہے 'اور ای دجہ سے ان ہے محبت رکھتے تھے 'اب ان کا بھی ہی فریضہ ہے کہ وہ اس مثن کی جکیل اور اس کو آگے بردھانے کی فکر کریں 'اور اس جدّوجہد کے لئے کوئی دقیقہ فرو مزاشت نہ کریں۔ اس طرح دونوں قتم کے لوگوں پر اس دفت بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوگئی ہے۔ جس سے اللہ تعالی کی تونیق خاص کے بغیر عہدہ بر آ ہونا ممکن نہیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آریخ کے اس نازک موڑپر اس قوم کی دیکھیری و رہنمائی فرمائے 'اور اسے وہ کام کرنے کی توثق عطا فرمائے جو اس کی رضاکے مطابق ہو اور جس کی ملک و ملت کو منرورت ہے۔

موت و حیات اور سانحات و حوادث اس دنیا کے لوازم میں سے ہیں 'کوئی محض ہیشہ

دنیا ہیں نہیں رہ سکا۔ اگر قوم اپنی تاریخ اور پیش آنے والے واقعات سے سبق لیکراپنے سیح راہ عمل طے کر عتی ہو تو اس متم کے حوادث اس ڈیکھانے کے بجائے اس کے لئے میمیز کا کام کرتے ہیں 'اور وہ ان کے ذریعے اپنی جدوجمد کے کچھ اور زینے طے کرلتی ہے ' کیکن اگر خدا نواستہ واقعات سے میچے سبق لینے کی بصیرت یا حوصلہ نہ ہو تو یہ ستفتل کے لئے شدید خطرے کی تھنی ہے 'جس کا انجام بڑا ہولناک ہے۔ اللہ تعالی اس ہولناک انجام سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آئین ثم آئین۔

البلاغ جلد ۳۳ شاره ۲



#### حضرت مولانا محراوريس صاحب مير تقي

مورخه ۲۲ جمادی الثانیه ۴۰ سماه کو استاد محترم حضرت مولانا محمدادریس صادب میرشی رحمته الله علیه معدر وفاق المدارس العربیه پاکستان بھی ہمیں داغ مفارقت و مکر اپنے مالک حقیقی سے جاملے ۔ انا ملتٰه و الله المدیه را مبعوث ۔

حفرت مولانا رحمتہ اللہ علیہ اپنے مخلصانہ دینی جذب ' بے پناہ قوت عمل ' دین کیلئے انتخاک جدد جمد اور گوناگوں دینی وعلمی خدمات کے لحاظ ہے ان شخصیات میں سے تھ 'جو کسی تھی قوم کیلئے باعث فخر ہو عتی ہے۔ آپ نے دار العلوم دیوبند میں مشاہیر علاء دیوبند سے تعلیم حاصل کی' علوم مروّجہ میں پختہ استعداد کے حامل تھ ' کین ابتداء میں انہوں نے کسی دینی مدرسہ کو اپنا مرکز فیض قرار دینے کے بجائے المنہ شرقیہ کے سرکاری امتحانات کی تیاری کے لئے ایک ادارہ قائم کیا' جو ''ادارہ شرقیہ ' کے نام سے مدتوں خدمات انجام دیتا رہا اور عالمبائیہ المنہ شرقیہ کی تدریس کا ممتاز ادارہ تھا' جس سے شاید ہزارہا لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور عبی المدہ شرقیہ کی تحدمولانا کے جذبہ فیض رسانی کو اردو' فارسی کی معیاری تعلیم حاصل کی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد مولانا کے جذبہ فیض رسانی کو سے ذریعہ ناکانی معلوم ہوا' اور مولانا اس نتیج پر پہنچ کہ دین کی ٹھوس خدمت کیلئے کسی دینی مردسہ بی میں رہ کر روایتی طریقے سے علوم اسلامیہ کی درس و تدریس ضرور بی ہے۔ چنانچ مردسہ بی میں رہ کر روایتی طریقے سے علوم اسلامیہ کی درس و تدریس ضروری ہے۔ چنانچ مولانا نے بردی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بردی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بردی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بردی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بردی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا کے دار العلوم میں تدریس کے فرائنس انجام دینے شروع کردیے۔

یہ وہ وقت تھا' جب کے ۱۳۵۲ میں دارالعلوم تا تک وا ژہ کی قدیم عمارت سے حالیہ جدید عمارت میں منتقل ہوا تھا' اس وقت وارالعلوم کے آس پاس نہ کور تکی کی آبادی تھی' نہ اس کا کوئی تصور' دارالعلوم کی زمین جنگلی جھاڑیوں اور رقبلے ٹیلوں کے درمیان دو پختہ اور ایک ذیر تقبیر عمارت پر مشتمل تھی۔ قریب میں ایک قدیم شرافی کو تھ کے سواکوئی آبادی نہ تھی۔ نہ بل تھی ' نہ بانی ' نہ ٹیلیفون اور شرسے رابطہ کیلئے بس بھی ایک میل کے آبادی نہ تھی' اور یہ بورا فاصلہ لق ودق صحرا پر مشتمل تھا۔ مولانا کیلئے اوارہ شرقیہ کی فاصلے سے ملتی تھی' اور یہ بورا فاصلہ لق ودق صحرا پر مشتمل تھا۔ مولانا کیلئے اوارہ شرقیہ کی

ذمہ داریوں کو یک گخت چھوڑنا ممکن نہیں تھا'اور اس لئے وہ دارالعلوم ہیں مستقل قیام بھی نہیں فرماسکتے تھے' چنانچہ انہوں نے دارالعلوم ہیں تدریس کیلئے روزانہ آرورفت کا سلسلہ شروع کیا۔ شمرے روزانہ دو بسیس بدل کرلانڈھی بہنچنااور وہاں ہے ایک ڈیڑھ میل کافاصلہ اس طرح بیدل طے کرنا کہ ساتھ کتابیں بھی ہو تی 'اور چو نکہ مولانا چائے اور پان کے نہ صرف عادی ' بلکہ بلانوش تھے' اس لئے ساتھ چائے کا تحرباس بھی ہو تا'اور بان کا سامان بھی اور پھر کئی گھنٹے جم کردرس دینا اور بعد بیس ای طرح شہروا پس جانا'اور وہاں جاکرادارہ شرقیہ کی ذمہ داریاں نبھانا روز مرہ کا معمول تھا' جے دکھے کر ہم نوجوانوں کو بھی پسینہ آتا تھا'اور سے معمول ایک دو دن یا چند ماہ نہیں مسلسل چار سال تک جاری رہا'اور اس ساری مشقت کے صلے میں مولانا نے کوئی مالی معاوضہ لینا گوارہ نہیں فرمایا۔

برادر محترم جناب مولانا محر رفع عنانی صاحب اور احقر کویہ شرف حاصل ہے کہ ای ذانہ میں ہم نے دیوان حماسہ حضرت مولانا سے پڑھا۔ مولانا بڑے لطیف ادبی نداق کے حامل سے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے دیوان حماسہ کے درس کی حلاوت ۳۳ سال گزر جانے کے بعد بھی قلب وزبن میں ای طرح آزہ ہے اور دیوان حماسہ کے اشعار ان کے مخصوص انداز و آجک اور آواز کی ای محن گرج کے ساتھ آج بھی کانوں میں کو نجتے ہیں 'اور بہت سے اشعار کی تشریحات اور اس کے ذیل میں بتائے ہوئے افادات اس طرح یاد ہیں 'جیے کل ہی ان سے یہ درس لیا ہو۔ ورس کی یہ آ شربت کم اساتذہ کے جھے میں آتی ہے کہ طالب علم کو ساتھ سالہ سال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی ہو تھی میں شیں 'استاد کا لب ولہ بھی مستخفر رہ حالہ سال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی ہوتی ہوئی میں 'استاد کا لب ولہ بھی مستخفر رہ حالہ سالہ کا درائے کہ کو سالہ سال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی ہوتی ہوئی ہوئی۔

مولاناً اپ حماسہ کے درس میں الفاظ کی لغوی تحقیق اور نحوی ترکیب کے علاوہ شعر کے مختلف ممکن معانی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے اور اس کے ذیل میں عربوں کی معاشرت' ان کی تاریخ' ان کے عادات و نفسیات' اور بالحضوص جابلی اور اسلامی عمد کے درمیان پیدا ہونے والے فرق کی الیمی و مفاحت فرماتے کہ طلبہ کے سامنے عرب کی خانہ بدوش اور قبائلی زندگی کا نقشہ کھنچ جاتا۔ جالجیت کی شاعری میں مشاہرہ کی جو قوت اور ذہنوں کی نفسیاتی کیفیت کا جو بے ساختہ بیان بایا جاتا ہے' اس سے خود بھی لطف لیتے' اور پڑھنے والے کو اس لطف میں حصہ دار بناتے' جنانچہ اس وقت سے حماسہ کے بیشنز اشعار جو مولانا

ے پڑھے تھے 'کسی کوشش کے بغیرا زبریا دہو گئے تھے'اور آج بھی جب بھی وہ اشعار پڑھتا ہوں تو مولانا کی تصویر آ تھھوں میں بھرجاتی ہے۔

مولاناً بڑے بلند آواز بزرگ تھے 'وارالعلوم کی درس گاہوں اور وارالا قامہ کے درمیان کافی وسیع وعریض میدان عاکل ہے 'اور اس وقت اس میدان میں نیلوں اور جما ژبول کی بھی کثرت تھی 'لیکن ہم وارالا قامہ میں بیٹھ کر درسگاہ سے مولانا کی آواز سنا کرتے تھے 'اوراس طرح مولانا کی تشریف آوری کی اطلاع ہوجاتی تھی۔

وارالعلوم كاس دورا فاده مقام كا اوراس به مروسامانى كودوري روزانه شر سه آكركى محفظ برهانا بقينا مولانا كيك ايك شديد مجابده سه كم نه تها كين مولانا في به مجابده كى سال جارى ركھا۔ بحربالا خر حضرت مولانا سيد محمد يوسف صاحب بنورى دحمته الله عليه كى سال جارى ركھا۔ بحربالا خر حضرت مولانا سيد محمد يوسف صاحب بنورى دحمته الله عليه كه درسه ميں جو اب جا محته العلوم الاسلاميه ، بنورى ثاؤن كے نام سه معروف به تدريس شروع فرمادى وہاں بنج كرمولانا في رفته رفته "اداره شرقيه" كے مضغله كو بالكل ختم تى كرديس شروع فرمادى وہاں بنج كرمولانا في رفته رفته "اداره شرقيه" كے مضغله كو بالكل ختم تى كرديا اور جمه تن درسه كے ہوكرره گئے۔ تدريس كے علاوہ مولانا انتظامى امور ميں بھى حضرت مولانا بنورى صاحب قدس الله سره كے دست وبازو بنے رہے اور جب حضرت مولانا في درسه سے ماہنامه "بينات" جارى كيا تو اس كے دريا اور طابع ونا شركى ميشت سے مولانائى كو ختف فرمايا۔

مولانا کے دل میں یہ تڑپ عرصہ سے تھی کہ دینی مدارس جو در حقیقت بر صغیر میں اسلام کے قلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں تعلیم کا لقم وضط اور معتکم اور معیاری ہوتا چاہئے اور اس معالمہ میں مختلف مدارس کے در میان جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کو کم کرنا چاہئے۔ چنانچہ جب اس غرض کیلئے وفاق المدارس العرب کا قیام عمل میں آیا تو اگر چہ اس منظیم کے رسی مناصب پر تو اس وقت کے مشاہیر علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ 'حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود علیہ نوست بنوری صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ عضرات مولانا مفتی محمود ساحب رحمت اللہ علیہ کیا کہ عملی طور پر وفاق کے کرتا و هرتا ور حقیقت حضرت مولانا اور ایس صاحب بنی ساحب بنی ابتداء میں وسائل کی قلت کا شکار تھا 'اور مولانا محرس کے لیکر ڈاک کی تربیل تک کے تمام کام تن تنما انجام دیتے تھے 'اور راتوں کو جاگ جاگ کر

یہ کام نمٹاتے۔

چنانچہ حضرت مولانامفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بانفاق آپ ہی کو وفاق المدارس کا صدر منتخب کیا گیا 'اور اس عہدہ پر آپ آخروفت تک فائز رہے۔

آپ ہی نے جا معتہ العلوم الاسلامیہ میں تخصی نی الحدیث کا سلسلہ شروع کیا'اور طلبہ سے مقالے تکھوانے اور ان کے مطالعے وغیرہ کی گرانی کے فرائف نمایت عن ریزی سے انجام دیئے۔ ای دوران جب مرحوم صدر پاکتان محمہ ایوب خان کے دور میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ 'اسلام آباداور اس کے ڈائر یکٹرڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کی تجدد پندانہ تحقیقات سامنے آئیں' جو در حقیقت تحریف دین کی سرحدول کو چھو رہی تھیں تو مولانا نے محقیقات سامنے آئیں' جو در حقیقت تحریف دین کی سرحدول کو چھو رہی تھیں تو مولانا نے دبینات' میں اس کے خلاف بردے وقع علمی مقالے تحریر فرمائے۔ اور ڈاکٹر مصطفی سباعی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب'' السنة ومکا نشھا فی الشدیع الاسلا می کا ترجمہ فرمایا'جو''سنت کا تشریعی مقام'' کے نام سے شائع ہوا'اور اس میں حدیث کی نشریعی حیثیت کے بارے میں سیکٹروں افراد کے دلول سے شہمات کے کا نشے نکا لے۔

حضرت مولاتا کو حرمین شریفین کی حاضری کا والهانه ذوق بھی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی قابل رشک توفیق بھی ملی ' ہیں پچیس سال نے ان کا یہ معمول قضا نہیں ہوا کہ وہ رمضان کا عشرہ اخبرہ حرمین شریفین میں گذا رتے ' اور پھر جج کیلئے دوبارہ تشریف لے جاتے 'اس طرح سال میں دو مرتبہ کی حاضری ان کالا زمہ زندگی بن گئی تھی۔

سالها سال ہے ذیا بیلس کے مرض کے باوجودان کی قوت وہمت غیر معمولی تھی 'لیکن اب چند سال ہے ضعف بے حد بردھ گیا تھا' چند قدم چلنا بھی وشوار ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود پانچوں نمازوں میں صف اول کی حاضری آخر وفت تک جاری رہی' اور درس کی پابندی بھی آخر دم تک اس طرح باتی رہی کہ ٹھیک وفات کے دن بھی تغییر جلالین کا درس دیا' اور آخری آیت جو طلبہ کویڑھائی وہ تھی :

إِنَّ الْدَ بُوَارِ لَهِٰ نَعِيثِ مُعِيثِ مُعِيثِ الْدَ بُوَارِ لَهِٰ نَعِيثِ مُعِيثِ مِنْ الْمُوتِ الْمُعَدِ "بِيْنِكُ نَيْكُ لُوك (جنت كي) نعمول مِين بوتِكُ."

بس بی وہ منزل تھی 'جس کے حصول کیلئے عمر بھر کی تنگ ودو جاری تھی۔ اور اس پر پہنچ کر قدرت کی طرف ہے ان کا کاروان حیات روک دیا گیا۔ بس اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ان کی روح انشاء اللہ جنت کی نعمتوں کی طرف پروا زکر گئی۔

جامعتہ العلوم الاسلامیہ کے ذمہ دار حضرات نے بڑا مناسب فیصلہ کیا کہ مولانا کی تدفین دارالعلوم کور تکی کے قبرستان میں کی جائے۔ چنانچہ ۲۵ جمادی الثانیہ کی شب میں یعنی شب جمعہ میں مولانا کی لغش مبارک دارالعلوم کپنجی 'اور اس خاک میں دفن ہو گئی جمال سے انہوں نے اپنی دبی مدارس کی زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا۔

الله قراكرم نزله ووسع مدخله، وابدله داراخيرامن داره واهلاخيرامن اهله، ونقه من الخطاباكما بنقى التوب الابيض من الدنس.

البلاغ جلد ۲۳ شاره ۷



## آه! حضرت مولاناعبدالحق صاحب قدس سره

ابھی شہید مرحوم جزل ضاء الحق صاحب کا عادیۃ وفات تازہ تھا' اور ان کے بارے میں تفصیلی تاثرات لکھ کرفارغ ہوا تھا' اور وہ زیر کمابت سے کہ ایک اور جانکاہ حادثے کی خبر نے ہلکان کردیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس سرہ (بانی و مہتم وا را العلوم حقائیہ اکو ڑہ خٹک) اس ملک کی ان گرانفقدر شخصیتوں میں سے سے جن کے تصور سے اس ظلمت بھرے دور میں ول کو ڈھارس اور قلب کو تقویت محسوس ہوتی تھی' اور جن کے خیال سے اپنے عمد کے افلاس کا احساس کم ہوتا تھا۔ آج ہم اس ولا ویز اور دلنواز شخصیت اور ان کی برکات سے بھی محروم ہوگئے۔ انا اللّٰے و اللا لیے دا جعون ۔

حضرت بیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کی ذات والا صفات یا دگار سلف بھی علم و فضل اور طہارت و تفویٰ کے اوج کمال پر فائز ہونے کے باوجود وہ سادگی اور تواضع وا کسار کا ایسا پیکر مجسم تھے کہ عجب و پندار کے اس دور بیں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کا پر نور چرہ دیکھ کر اللہ یا د آ آ تھا'ان کی صحبت بیں رہ کر قلب بیں گدازاور آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی'اور محسوس ہو آتھاکہ ہم سلف صالحین کے کسی بردگ کی صحبت سے فیض یا ب ہیں۔

طبعی طور پر حضرت موصوف درس و تدریس اور علمی و تبلیغی مشاغل کے بزرگ تھے'
سیاست اور اسینج کے نہیں۔ لیکن ایک در دمند صاحب دل کی طرح ملک وملت کی بہود کی فکر
اور پاکتان میں نفاذ شریعت کی لگن بھی ان کی حیات طبیبہ کا جزو لا نفک بن گئی تھی۔ چنانچہ
اس لگن کی بنا پر انہوں نے اپنا گوشہ عزلت جھوڑ کر ملک کے سیاسی معاملات میں بھی فعال
حصہ لیا 'لیکن میہ سب پچھ دین اور صرف دین کیلئے تھا۔

حضرت ایک طویل عرصے تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ آپ آجکل کی انتخابی سیاست کے داؤں جی سے کوسول دور تھے 'اور دوٹ حاصل کرنے کیلئے جو ترکیبیں آج کی انتخابی سیاست کے داؤں جی حیثیت رکھتی ہیں 'ان سے بھی آپ کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ لیکن انتخابی سیاست کیلئے لازمی حیثیت رکھتی ہیں 'ان سے بھی آپ کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ لیکن محض اپنے اضاعی' للہیت اور علم و تقویل کی بنا پر آپ اپنے حلقہ انتخاب میں وہ مقبولیت

عامہ رکھتے تھے کہ بے در ہے گئی اجھابات میں آپ بھاری اکٹریت سے کامیاب ہوئے 'اور اپنے مقابلہ برے برے ساسی پہلوانوں کو زیر کیا۔ ایک مرتبہ توصوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کے مقابل میں ناکام ہوا۔

اسمبلی میں آپ کی جدوجہد کا محور بھی صرف دین اور ظامت دین رہا آپ معاصر سیاست کے ان کاموں میں بھی نہیں الجھے جو اپنی کوشش کے اس بنیاوی نقطے سے آپ کو ہٹا سکیں 'حق کے اس بنیاوی نقطے سے آپ کو ہٹا سکیں 'حق کے اس بندے نے اسمبلی میں بھیشہ حق کی آواز بلندگی 'حق کا ساتھ دیا 'اور محض سیاسی بنیاو پر بنی ہوئی دھڑے بندیوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں ہونے دیا۔ اور میں وجہ تھی کہ آپ کی مخصیت ان چند گئی چنی شخصیتوں میں سے تھی جن کی مقبولیت اور جن کا حلقہ اثر حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی تفریق سے نا آشنا تھا۔

ملک میں جب بہمی کوئی ایسا مسئلہ پید ہوا جس کا تعلق دین ہے ہو' حضرت مولاناً نے اسمبلی میں اس سے متعلق خالص دینی نقطہ نظر سے اپنا موقف واضح کیا۔ حضرت نے اسمبلی میں جو تقریب فرمائیں 'یا جو تحریکیں پیش کیں 'ان میں سے پچھ کا ریکارڈ آپ کے فاضل صاحبزادے جناب مولانا سمیج الحق صاحب نے ایک کتاب میں مرتب فرما دیا ہے جو ''قوی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ ''کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

جھڑت ہارے ملک میں مسلک علاء دیوبند کے علم برداروں میں سے تھ 'اور اپنے علیہ عقیدہ وعمل میں پورا رسوخ رکھتے تھ 'لیکن اس رسوخ اور تصلب کے باوجود آپ نے بھی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہونے دیا۔ آپ نے ہراختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا وہ معتدل طریقہ اپنایا جو در حقیقت اکابر علماء دیوبند کا بنیادی وصف ہے۔ اپنے مسلک ومشرب کو مضبوطی سے تھا نے کے ساتھ ساتھ دین کے بلند اور مشترک مقاصد کے لئے دو سرے مکاتب فکر سے اشتراک عمل بھی جاری رہا' اور کوئی مخالف مخص ہے۔ آپ میں آگا سکا۔

اور ہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات ملک کے تمام دبی طلقوں کی نظر میں اپنے اضلاص و تقویٰ کی بنا پر ایک محترم مقام رکھتی تھی' اور آپ کی شخصیت پر مختلف مکاتب فکر اور متحارب کروہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حال ہی میں "شریعت بل" منظور کرانے کی جدوجہد کیلئے ملک بحرکے مختلف انجال عناصر کا جو "متحدہ شریعت محاذ" بنایا گیا' اس کا سربراہ مدوجہد کیلئے ملک بحرکے مختلف انجال عناصر کا جو "متحدہ شریعت محاذ" بنایا گیا' اس کا سربراہ

آپ ہی کو چنا گیا۔ اب ملک کے علاء میں کوئی دو سری شخصیت الی نہیں نظر آتی جس پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس طرح بے تھنکے متنق ہوجا کمیں۔

حضرت علمی میدان میں 'جو آپ کا اصل میدان تھا 'وارالعلوم دیوبند کے اکابر کے علم وفضل کے امین تھے۔ آپ نے اکو ڑہ خلک جیسے دور افقادہ قصبے میں "وارالعلوم حقانیہ" کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ ملک کے ممتاز ترین دبئی بدارس میں اعلیٰ مقام کا حامل بنا۔ آپ نے اس دارالعلوم کو خون جگر بلا کر پروان چڑھایا 'اور آخردقت تک اس میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔ یمال تک کہ اسمبلی کی تھمبیر مصروفیات کے عین در میان بھی تدریس حدیث کا سلسلہ بیارک مشغلہ مو توف نہیں ہوا۔ آپ اکو ڑہ خلک سے اسلام آباد تک کا طویل فاصلہ کار میں 'بلکہ بسااد قات بسوں اور ویکنوں میں طے کرکے اپنے دونوں فرائف بحسن و خوبی نبھاتے میں 'بلکہ بسااد قات بسوں اور ویکنوں میں طے کرکے اپنے دونوں فرائفن بحسن و خوبی نبھاتے رہے 'اور اس کام کیلئے بڑھا ہے کہ دور میں جو مشقیس آپ نے اٹھا کیں 'دہ ہم جسے جوانوں کے لئے حرت انگیز تھیں۔

آپ کا دورہ حدیث کا درس ملک کے ممتاز ترین دروس میں سے تھا جس میں ہرسال طلبہ کی تعداد سینکڑوں میں ہوا کرتی تھی' چنانچہ آپ کے شاگردوں کا سلسلہ چار وانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے' آپ کے درس ترندی کی تقریر کا ایک حصہ "حقا کق السن" کے نام سے شاکع ہوا ہے' اس سے آپ کے درس کی عظمت' ہمہ گیری اور معیار تحقیق کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ تقریر کمل طور پر شاکع ہوجائے تو معلومات کا بیش بما خزانہ ٹابت ہوگی۔

آپ آخروقت تک اکوڑو خنگ کے ایک اندرونی محلے میں ایک نیم پختہ سے مکان میں مقیم رہے 'اور اس کے متصل ایک مسجد میں (جمال ابتدا میں دارالعلوم حقانیہ کا آغاز ہوا تھا) جمعہ کا خطبہ دیتے رہے۔ آپ کا یہ خطبۂ جمعہ بھی انتہائی مفید اور مقبول تھا' اس کا خلاصہ ماہنامہ ''الحق" میں ہرمینے شائع ہو تا رہا ہے۔

جماد افغانستان شروع ہوا تو ملک کے تمام دبنی مدارس میں سے دار العلوم حقانیہ غالباً وہ پہلا مدرسہ تھا جس کے فضلاء نے حضرت مولاناً کے زیر ہدایت اس جماد میں برمھ چڑھ کر حصہ لیا 'اور نمایاں کامیابیاں عاصل کیں۔

راقم الحروف کے ساتھ حضرت مولانا کا مشفقانہ تعلق لفظ وبیان ہے ماور اتھا۔ ان کی خدمت وصحبت میں بہنچ کر شفقت پدری کی محندک محسوس ہوتی تھی۔ بہلے بہل احقر کو ان

کی زیارت کاموقع ۱۹۵۱ء میں لا۔ والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجر شفیع صاحب قدس مرہ نے ملک میں اسلامی دستور کے لئے جدو جہد کرنے کی خاطر جمعیت علاء اسلام کو منظم کرنے کیلئے کرا جی سے پشاور تک کا طوفانی دورہ کیا' اس دورے میں آپ کے ساتھ حضرت مولانا مجمد منین خطیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی شریک تھے' براور محرّم حضرت مولانا مجمد رفیع عثانی صاحب مد ظلم اور احتر بھی آپ کے ہمراہ رہے۔ اس موقع پر اکو ڑہ خنگ میں قیام حضرت مولانا کے مدرسے میں ہوا' وہیں پہلی بار آپ کی ذیارت ہوئی' اور پہلی ہی ذیارت میں دل پر مولانا کے مدرسے میں ہوا' وہیں پہلی بار آپ کی ذیارت ہوئی' اور پہلی ہی ذیارت میں دل پر سے آٹر قائم ہوا کہ محمومیت میں کسی فرشتے کی ذیارت ہورہی ہے۔ مرخ وسفید نورانی چرہ' چرے پر بلاکی معصومیت میں تھی فرشتے کی ذیارت ہورہی ہوا۔ یہ حسین اور منور چرہ اسی دقت سے دل پر نقش ہوگیا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے بارہا حضرت کی زیارت وصحبت کے مواقع نصیب فرہائے'
اور ہرباریہ نعش بخشہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت کے لائق وفاضل فرزند جناب مولانا سمیج الحق
صاحب سے احقر کے بے تکلف برا درانہ تعلق کی وجہ سے حضرت اس ناکارہ پر بھی الی ہی
شفقت فرہاتے جیسے اولا دیر ہوتی ہے' اور ان کے سائیہ شفقت میں پہنچ کر دل کو ایک مجیب
سکینت نصیب ہوتی تھی۔

علم وفضل کے دریا جذب کرلینے کے باوجود اپنے آپ کو پچھ نہ سیجھنے کی البیلی اوا ہمارے بزرگوں کا طرہ امتیاز رہی ہے' اور یہ وصف حضرت مولاناً میں اس درجہ زیادہ تھا کہ بعض او قات حیرت ہوجاتی تھی' اور مخاطب شرم سے یانی یانی ہوجا آ تھا۔

غالبا ۱۹۷۲ء کی بات ہے 'بھٹو صاحب مرحوم کا دور حکومت تھا 'اور اسمبلی میں ۱۹۷۳ء والے دستور کا مسودہ زیر بحث تھا۔ حضرت مولاناً تو می اسمبلی کے رکن تھے 'میرے پاس برا در محترم مولانا سمجے الحق صاحب کا خط آیا کہ حضرت مولاناً شرعی نقطہ نظر سے مسودہ وستور کا جائزہ لینا چاہتے ہیں ' آکہ اس میں ترمیمات پیش کرسکیں۔ حضرت کا خیال ہے کہ اگر اس موقع پر تم بھی آجاؤ تو یہ کام مل جل کر کرلیا جائے۔ احقر کو یہ غلط فنمی نہیں تھی کہ حضرت 'کو واتعتہ اس کام کے لئے میری ضرورت ہے ' بلکہ زیادہ خیال یہ تھا کہ یہ مولانا سمجے الحق صاحب نے '' بلکہ زیادہ خیال یہ تھا کہ یہ مولانا سمجے الحق صاحب نے '' تقریب بسر ملاقات'' پیدا کرنے کا ایک لطیف حیلہ ایجاد کیا ہے۔ لیکن حضرت''

کی شفقت سے بسرہ ور ہونے اور ان کے کسی کار خبر میں برائے نام ہی سہی حصہ لگانے کو سعادت سمجھ کراحقر چلا گیا۔

میں جب اسلام آباد پہنچا تو اسمبلی کا اجلاس جاری تھا' براور محترم مولانا سمیح الحق کے ہمراہ میں اسمبلی کی گارروائی دیکہی جاتی ہے۔ حضرت ہمراہ میں اسمبلی کی گارروائی دیکہی جاتی ہے۔ حضرت نے پچھ دیر بعد نیچے سے گیلری کی طرف نگاہ اٹھائی' اور مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ احقر کو بیٹھے دیکھا تو تھوڑی دیر کیلئے باہر نکل آئے' اور ہمیں بھی باہر آئے کا اشارہ فرمایا۔ ہم باہر ہنچے تو حضرت نے گلے ہے لگا لیا اور احقر کو' جوان کی اولاد اور شاگر دوں کے برابر آنا اپنے لئے باعث فخر سجھتا تھا' خطاب کرتے ہوئے بے ساختہ جو جملہ ارشاد فرمایا' وہ یہ تھا کہ اسپنے لئے باعث فخر سجھتا تھا' خطاب کرتے ہوئے بے ساختہ جو جملہ ارشاد فرمایا' وہ یہ تھا کہ اسماد تی بردی شفقت فرمائی۔''

میں حضرت کے چبرے کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ کیا الفاظ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہاں کسی تصنع یا حکلف کا نام ہی نہ تھا'وہ ایسے انداز سے بات کررہے تھے جیسے میں نے ان کی خدمت میں حاضری دیکر ان کی کوئی ضرورت بوری کی ہے۔ اللہ اکبر! تواضع کا یہ مقام خال مخال ہی کسی کو نصیب ہو تا ہے۔

الحمد للله 'اس کے بعد بھی بارہا حضرت کی خدمت میں، حاضری اور صحبت سے بہرہ ور ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہی اور ہمیشہ '' من تواضع تندہ ۔'' کا نظارہ سامنے آیا۔

اب سالها سال ہے ملک میں جب بھی کی اجماعی دینی کام کاکوئی تصور کیا جا آتو سب
ہے پہلے نظر حضرت مولانا کی طرف جاتی تھی۔ عرصہ درازے حضرت علیل چلے آتے بیٹے
اور ضعف وعلالت کے باوجود اپنی غیر معمولی ہمت اور قوت ایمائی ہے کام لیکر اپ آپ کو
مخرک اور فعال بنائے رکھتے تھے لیکن صحت کے انحطاط کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ
مخرک اور فعال بنائے رکھتے تھے لیکن صحت کے انحطاط کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ
یہ شمما آ ہوا چراغ کی بھی وقت داغ مفارقت دے سکتا ہے۔ بالآ خریہ خطرہ اس ماہ حقیقت
بکر سامنے آئیا۔ حضرت اس دنیا کے الجھیڑوں سے فراغت پاکر اپنے مالک حقیق سے جا
طے۔ انا ملکہ دانا الب کا جعون ۔ المشھقر اکرم نزنے ووسع مد خلہ واللا له دارا
خیرامن دادہ وا ھلا خیرامن اصلہ ۱ اللّٰہ تھرا کے جرمیدان میں قابل رشک طریقے سے گذار
حضرت مولانا آپنی زندگی علم وعمل کے ہرمیدان میں قابل رشک طریقے سے گذار
سے امید ہے کہ انشاء اللّٰہ ان کی نئی زندگی را حت واطمینان کی زندگی

ہوگی الیکن ان جیسی شخصیات کے اٹھنے ہے ہم پسماندگان کے لئے جو مہیب خلا پیدا ہو تا ہے '
وہ بڑی مشکل سے پر ہو تا ہے۔ اللہ تعالی کا فضل وکرم ہے کہ ان کے تربیت یا فتھان بیشار
ہیں ' خاص طور پر ان کے فاضل فرزند اور برادر محرّم جناب مولانا سمیج الحق صاحب کو اللہ
تعالیٰ نے ان کی خصوصی صحبت و تربیت سے سر فراز فرمایا ہے 'وہ عالم شعور میں آنے کے بعد
ان کی جدوجمد کے ہر مرحلے میں ان کے دست وبازو ہے رہے ہیں۔ انشاء اللہ وہ ان کی زندگ
کے مشن کو جاری دساری رکھیں گے۔ اللہ تعالی انہیں اپنی توفیق خاص سے نوازیں 'اور ان
کے کندھوں پر جو گران ہار ذمہ داریاں آئی ہیں 'ان سے اپنی رضائے کا ملہ کے مطابق عمدہ
بر آہونے کی توفیق عطا فرائیں۔ آئین

حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت کی خواہش تھی'لیکن اطلاع ایسے وفت ملی کہ میں بیہ سعادت عاصل نہیں کرسکا۔لیکن جو حضرات اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے ان کا بیان ہے کہ کسی نماز جنازہ میں علماء کا اتنا بڑا اجتماع پہلے تمھی نہیں دیکھا گیا۔

الحمدللد 'دارالعلوم کے تمام اساتذہ وطلبہ نے اسباق کی تعطیل کرکے نمایت عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت کی روح پر فتوح پر ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ قار کمین سے بھی ورخواست ہے کہ وہ حضرت کے لئے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کو خود اپنی سعادت سمجھ کرانجام دیں۔

سبزہ نورستہ اس گھر کی جمہانی کرے فضل حق تیری لحد پر رحمت افشانی نرے

النبزج عدامه تزوم

#### مولانا مجترمالك كاندهلوي صاحب

ماہ نومبرے احقر کو بے در بے کی طویل غیر مکی سفر پیش آئے۔ میں کینڈا بیس تھا کہ میرے پیچے ملک کے متازاور مشہور عالم دین حضرت مولانا محم مالک صاحب کاندھلوی رحت الله علیہ کا حادثہ وفات پیش آیا جس کی اندوھناک اطلاع مجھے پاکستان واپس پہنچ کر ملی ۔ یہ خبر اتنی غیر متوقع اور ناگمانی تھی کہ شروع بیں اس پر یقین نہیں آیا۔ مولاناً ماشاء الله بڑے صحت مند 'چاق وچوبند اور ہشاش بشاش بزرگ تھے 'عمر بھی آئی زیادہ نہیں تھی اس لئے دور دور تصور نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم ہے رخصت ہوجا نہیں گے لیکن موت جس کاوقت لیموں تک کے حساب سے کہیں اور طے ہوچکا ہے ہمارے تصورات اور خواہشات کی بابند لیموں تک کے حساب سے کہیں اور طے ہوچکا ہے ہمارے تصورات اور خواہشات کی بابند سیس ہے۔ اس کا فیصلہ وہ حاکم و حکیم ذات کرتی ہے جس کی مشیت ہمارے محدود دائرہ فکر سیس ہے۔ اس کا فیصلہ وہ حاکم و حکیم ذات کرتی ہے جس کی مشیت ہمارے محدود دائرہ فکر سے ماورا ہے۔ معلوم ہوا کہ خبرا نتمائی المناک اور بڑی جیرت تاک ہونے کے باوجود درست ہمارا ہونے کے باوجود درست ہمارا شاہد و انا المبیہ ناجعون ۔

حفرت ولانا محمہ مالک کا ندھلوی ٹرصغیر کے مایہ ناز عالم اور بزرگ حفرت مولانا محمہ ادرلیں صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کے فرزند ارجمند تھے۔ اور ان کے علم و فضل کے صحح وارث۔ احتر نے انہیں سب ہے پہلے اس وقت دیکھا جب (تقریبًا ۲۳ ساتھ میں) دا را العلوم نائک واڑہ میں قدوری اور کافیہ وغیرہ پڑھتا تھا۔ مولاناً اس وقت حضرت والدصاحب قدس مرہ کی خواہش پر دا را لعلوم میں قدریں کے فرائض انجام دیتے تھے اور غالبًا ابوداؤ دیا ترفدی شریف کا درس ان کے سپرہ تھا۔ احتر کو ان سے براہ راست استفادے کا موقع تو نہیں ملا سکین درجے کے اعتبار سے بھیتا وہ احتر کے اسا تذہ کے رہے کے تھے۔

وارالعلوم میں ان کا قیام مخضر مرت کے لئے رہا لیکن ان کی خوش اخلاقی مخوش و ضعی اور شفقت کا انداز بھیشہ ول پر نقش رہا۔ اس کے بعد مولانا ٹنڈوالہ یار میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں ورس حدیث دیا۔ بعد میں جب ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد اور ایس صاحب کاند هلوی قدس سرہ کا وصال ہوا تو جامعہ اشرفیہ لاہور میں اپنے والد کی جگہ صحیح بخاری کا درس آپ نے شروع فرمایا جو زندگی کے آخری دور کئے جاری رہا۔

آپ کا صحیح بخاری کا درس برا مقبول درس تھا۔ ہرسال تقریبا ڈیرٹھ سوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا محد ادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کی درس صدیث کی سند کو سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن حضرت مولانا کے ٹھوس علمی ثداق اپنے والد ماجد سے دراثت میں پایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا۔ چنا نچہ آپ نے درس صدیث کے اس معیار کو بری حد تک بر قرار رکھنے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کا متیجہ تھا کہ دور کا حدیث میں طلبہ کے رجوع وا قبال میں کوئی کی نہیں آئی۔

تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجہ "کی طرح مولاناً کو تصنیف و آلیف کا بھی خاص ذوق تھا آپ کی بہت می ٹھوس علمی تاہیں آپ کے صد تنہ جاریہ کے طور پر باتی ہیں۔ حضرت مولانا محراوریس صاحب کاندھلوی قدس سرہ اپنی حیات ہیں تغییر معارف القرآن کی حکیل نہیں فرماسکے تھے "مولاناً نے ماشاء اللہ اس کی سکیل کا بیڑا اٹھایا اور تغییر ہیں اپنے والد ماجہ "کیل نہیں فرمانی۔

اس کے علاوہ مولانا کی کتابوں میں "مناهل القرآن" بردے پائے کی کتاب ہے جسمیں علوم قرآن کے موضوع پر بردی گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی ہیں اور شاید اردو میں علوم القرآن کے موضوع پر بردی گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی ہیں اور شاید اردو میں علوم القرآن پر آئی منحیم کتاب کوئی اور نہیں ہے اس کے علاوہ "آریخ حریمن" اور "اصول تفییر" بھی آپ کی گراں قدر علمی یا دگار ہیں جو آپ اپ موضوع پر وقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تدریس و تعنیف کے ساتھ ملت کے اجماعی مسائل کا درواور ان کے ساتھ فاص شغف بھی عطافرہ ایا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی آپ نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ آپ صدر ضیاء الحق صاحب شہید مرحوم کے دور میں مجلس شوری اور بھر اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن رکین رہے۔ جامعہ اسلامیہ اسلام آباد اور متعدد تعلیمی اداروں کی ذمہ دار مجالس اور نصاب کمیٹیول کے بھی رکن رہے اور ان تمام حیثیتوں میں دین کی دعوت واشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔

آپ کے ذہن پر مدت ہے اس بات کا تقاضا تھا کہ دینی مدارس کے فضلاء میں ایسے حضرات کی ایک کھی ہواور اس مقدس فریف حضرات کی ایک کھیپ تیار کی جائے جو دعوت وارشاد کی لگن رکھتی ہواور اس مقدس فریف کی انبوام دہی کے لئے ان ہتھیاروں ہے لیس جو جو اس دور میں ایک داعی حق کے لئے

ضروری ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے شانی ناظم آباد کراچی ہیں ایک مستقل ادارہ اپنی عمر کے آخری حصے ہیں قائم فرمایا۔ جس کا بنیادی مقصد فارغ انتصیل طلبہ کو دعوت وارشاد کی تربیت دین اور اس سلسلے کی ضروری معلومات سے آراستہ کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ انہوں سے کہ اور میں اور اس سلسلے کی ضروری معلومات سے آراستہ کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ انہوں سے کہ اور میں اور گرانی سے محروم ہوگیا۔

مولانا گردے متواضع المنسار اللہ علی اور شغیق بزرگ تھے۔ آپ کی باتوں میں اپنے والد ماجد کا علمی رنگ جھلکا تھا اسنجیدگی اور متانت کے ساتھ عالمانہ خوش طبعی آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ علائے دیوبند کے مسلک اور مزاج پر تخی سے کاربند تھے لیکن فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہوکروین کے مشترک مقاصد میں وحدت امت کے لئے بھیشہ کوشاں رہے۔ چنانچہ وو سرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی چنانچہ وو سرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی عظام اور دین کے لئے آپ کے خلوص کے قائل تھے۔ عبادات کا بھی اللہ تعالی نے ذوق عطافر بایا تھا اور علمی واجاعی مشاغل کے ساتھ عبادات کا اجتمام قابل رشک حد تک تھا۔ اس دور میں کوئی اجتماعی علمی یا دینی کام کرنا ہو تو اس کی انجام وہی کے لئے ملک کے جن چیدہ لوگوں کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں مولانا امنی میں سے تھا در اس ناذک دور میں اپنی ہخصیت کا اٹھ جانا یقینا ملت کا بہت برنا نقصان ہے۔ ایسا ظلا آج کے دور میں مشکل ہی ایسی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مولانا مرحوم کی کمل مغفرت فرماکر انہیں جوار رحمت میں مقابات سے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مولانا مرحوم کی کمل مغفرت فرماکر انہیں جوار رحمت میں مقابات علی عطافر ہائیں اور بیماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطافر ہائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ۲۳ شاره ۷

### حضرت مولانااميرالزمان كشميري

تقریباً پانچ ماہ ہونے کو ہیں کہ میرے انتمائی شغیق اور محرّم استاذ حضرت مولانا امیر الزمان صاحب عظیمی رحمتہ اللہ علیہ اللہ کو ہیا رہ ہوگئے۔ آزاد عشیم کے علمی اور دبی طلقوں کیلئے تو مولانا کی ذات کی تعارف کی محتاج نہیں تھی 'پاکستان کے بھی اکثر دبی مدارس معلی مولانا آچھی طرح متعارف تھے' اور اپنے مخلصانہ دبی جذبے اور مجاہدانہ خیالات کے مشہور و معروف اللہ تعالی نے جماد نی مبیل اللہ کا جذبہ دل میں کوٹ کوٹ کر بحر دیا تھا' اور اسی جذبہ بیتاب کا نتیجہ تھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ۱۹۲۸ء کے جماد کشمیر میں بہ نفس اور اسی جذبہ بیتاب کا خیجہ تھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد محمد کا میر میں ایکشن نفیس شامل رہے۔ اور جب اس کے بعد حیور آبادہ کن میں اعربی کی طرف سے پولیس ایکشن ہوا تو وہ ان ہزار ہا رضاکاروں میں شامل ہو سے' جنہوں نے نہتے' اور بے سروسامان ہونے کے باوجود انڈیا کے فیکوں کی مزاحمت کی تھی۔ آزاد کشمیر کے ایک باشندے کا حیور آبادہ کن جوش جذبہ کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ ہوسکیا جاکراس جدوجہ دہم میں شریک ہونا جماد کے گرم جوش جذب کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ ہوسکیا

سقوط حیدر آباد کے بعد مولانا گرا جی تشریف لے آئے تھ 'اور میرے والد ماجہ " کے شاگر د ہونے کے ناتے تقریباً روزانہ ہی ان کا ہمارے یمان آنا جانا رہتا تھا۔ بین اس وقت بچ تھا' اور قرآن کریم کی تعلیم کے بعد فاری ' عربی تعلیم کا مسئلہ سامنے تھا۔ لیکن اس وقت آرام کرا جی بین کوئی ایبا وارالعلوم نمیں تھا جمال یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ ہم اس وقت آرام باغ کے قریب رہنے تھے' اور حضرت والد صاحب قدس مرو نے مجد باب الاسلام میں ایک بیموٹے سے کتب کی بنیاو رکھی تھی۔ جب مولانا امیرالزبان صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کرا جی تشریف لے آئے تو حضرت والد صاحب "نے وہاں ابتدائی فارسی عربی کی تعلیم کا آغاز کرا جی تشریف لے آئے تو حضرت والد صاحب "نے وہاں ابتدائی فارسی عربی کی تعلیم کا آغاز کرا جی تشریف لے آئے تو حضرت والد صاحب "نے وہاں ابتدائی فارسی عربی کی تعلیم کا آغاز کرا جس فرما دیا۔ مدرسہ امداد العلوم کے نام سے یہ چھوٹا سا مدرسہ باب الاسلام کے وضوفانے اور چھت پر کام کر دہا تھا۔

ای زمانے میں احقرنے حضرت مولانا امیرالزمان صاحب تشمیری رحمته الله علیه سے

فاری کی پچھ کتابیں پڑھیں۔ مولاناً سبق بھی بڑے ولنظین انداز میں پڑھاتے 'اور ساتھ ساتھ جہاد کشمیراور حیدر آبادو کن کے واقعات بھی ساتے 'اور ای کا اثر تھا کہ بچپن کے اس عالم میں جہاد کا شوق ول میں پیدا ہو آ چلا گیا۔ اپنی شامت اعمال سے بھی کسی جہاد میں عملی حصد لیننے کی نوبت تو نہیں آئی 'لیکن بانچ وقت کی نمازوں میں بید دعا ضرور شامل ہوگئی کہ یا اللہ ! جہاد کی زندگی اور شمادت کی موت عطا فرا۔

ای زمانے (۱۹۵۳ء) میں ملک بھر میں قادیا نیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت شروع ہوئی مولانا امیر الزمان کشمیری صاحب کے مجاہدانہ جذب نے اس موقع پر بید رخ تلاش کرلیا 'اور مولانا کرا جی کی سطح پر اس تحریک کے روح رواں ہے رہے۔ اس راہ میں چوٹیس کھا کیں 'زخمی ہوئے اور بالاً خرجیل چلے مجے۔ اور اس کے بعد "فتنہ مرزائیت "کے نام ہے رق قادیا نیت پر مفصل کتاب بھی تحریر فرمائی۔

حضرت والدصاحب قدس سرونے نائک واژه میں دارالعلوم کراچی کی با قاعدہ بنیاور کھ
دی تو جیل سے رہائی کے بعد مولانا کے دارالعلوم میں تدریس کی خدمات انجام دینی شروع
کردیں 'اس زمانے میں مخضرالقدوری کا ایک معتدبہ حصہ احتراور برادر کرم حضرت مولانا
مفتی محدر فع عثانی صاحب مدظلهم العال نے حضرت مولانا ہی سے پڑھا۔

کھھ عرصہ کے بعد مولانا امیرالزمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے وطن کشمیر چلے مجئے ' اور وہاں مدرسہ قاسم العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جو ماشاء اللہ آحال مرکزم عمل ہے۔ کشمیر جانے کے بعد بھی مولانا مرسال رمضان کراجی میں گذارتے 'اور اکثر قیام دارالعلوم ہی میں رہنا۔

تشمیرے بھی خط و کتابت کا سلسلہ رہتا تھا'اور مولاناً ملک و ملت سے متعلق مختلف و بنی امور میں اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے تھے۔ احترکی کوئی تصنیف یا تحریر منظرعام پر آتی تواس کے بارے میں ہمت افزائی بھی فرماتے' مشورے بھی دیتے'اور مختلف موضوعات پر لکھنے کی طرف متوجہ بھی فرماتے رہتے تھے۔

مولاناً اکابر علاء دیوبند کے عاشق تھے 'تحریک پاکستان کے سلسلے میں علاء کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا 'لیکن مولاناً اس اختلاف رائے ہے بے نیاز اپنے تمام بزرگوں کے ساتھ کیسال عقیدت و محبت رکھتے 'اور اگر مجھی کوئی شخص ان حضرات کے بارے میں کوئی ٹھیل جملہ کمہ دیتا تو مولانا کے جلال وعماب سے ان کی اس بے لوٹ اند رونی محبت کا اظہار ہو آ تھا جوا کا برعلاء دیوبند کیلئے ان کی رگ ویے میں سرایت کر عنی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو صبروشکر کی تصویر بنایا تھا 'وہ اپنی مجاہدانہ زندگی کے دوران بہت سے سخت مصائب سے دوچار ہوئے 'فقروفاقہ برداشت کیا 'مشقیں جھیلیں 'لیکن ان کے چرے پر بھیشدا یک پر طمانیت تہم جلوہ ریز دیکھا۔ دینی جدوجہد کے علاوہ مولانا کی گھریلو زندگی ایک آزمائش سے کم نہ تھی۔ ان کے ایک صاجزادے کو دودھ پینے ہی کی عمر میں کوئی بیاری لاحق ہوئی اور غالباً غلط علاج کے نتیج میں بیچ کی ذہنی نشودنما بند ہوگئ 'بیچ کی جسمانی لاحق ہوئی اور خالباً غلط علاج کے نتیج میں بیچ کی ذہنی نشودنما بند ہوگئ 'بیچ کی جسمانی برھوتری بدستور جاری رہی 'لیکن ذہنی طور پر دوسال ہی کا بچہ رہا' س بلوغ کو پہنچنے کے بعد بھی اس کی تمام حرکات و سکنات ایک شیر خوار بیچ کی مانند تھیں۔ اپنے جگر گوشہ کی ہے ذہنی معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوہان روح تھی' لیکن انہوں نے جس معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوہان روح تھی' لیکن انہوں نے جس معرواستنقامت کی میاتھ اس المیہ کا سامنا کیا وہ بذات خودان کی عظمت کی دلیل ہے۔

چند سال پہلے پچھ ظالموں نے فرقہ وارانہ منافرت کی آگ بھڑ کا کرا کہ مجد میں مولاناً کی ہے۔ بھڑ کا کرا کہ مجد میں مولاناً کی آگھ میں اس طرح گئی کہ آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ سمیر اور راولپنڈی سے لیکر کراچی تک ہر مشہور ہپتال میں اس کا علاج ہوا 'کئی بار آپریشن بھی ہوئے' اور کئی کئی مینے متوا تر مولاناً ہپتال میں واغل رہے 'لیکن آنکھ کی وہ تکلیف نہ جائی تھی' نہ گئی۔ بلکہ اس دوران اور متعدد پیچید گیاں پیدا ہوتی گئیں' ذیا بیلس کی تکلیف نہ جائی تھی' نہ گئی۔ لیکہ اس دوران اور متعدد پیچید گیاں پیدا ہوتی گئیں' دیا بیلس کی تکلیف پہلے سے تھی' بار بار کے آپریشنوں نے کرور بھی بہت کردیا۔ یمان تک کہ بالآ خرول کی تکلیف بھی شروع ہوگئی۔ لیکن امراض و آلام کے اس جوم میں بھی انہیں کہ بالآ خرول کی تکلیف بھی شروع ہوگئی۔ لیکن امراض و آلام کے اس جوم میں بھی انہیں صحت کا مختصر اُکر کرنے کے بعد حسب معمول علی' دہنی اور اجماعی موضوعات پر بات شروع کردیتے' اور سننے والے کویہ احساس بھی نہ ہونے وسیتے کہ وہ کی شدید تکلیف کا شکار ہیں۔ مولاناً سے آخری بار گذشتہ شوال میں مولاناً کے بھیتیج مولانا محمد طیب صاحب کے مولاناً سے آخری بار گذشتہ شوال میں مولاناً کے بھیتیج مولانا محمد طیب صاحب کے مکان پر ملا قات ہوئی' جمال وہ بغرض علاج مقیم تھے۔ اس مرتبہ آنکھ اور ذیا بیلس کے ساتھ شدید اختلاج قلب کی شکایت کا اضافہ ہوگیا تھا' لیکن حسب معمول چرے پر حبم کھیاں رہا' اوروہ مختلف دینی موضوعات پر گفتگو فرماتے رہے۔

میں کسی مفریر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر یہ جانکاہ خبر ملی کے بالاً خر مولاناً جماد زندگی میں مرخروہو کرا ہے مالک کے حضور پہنچ گئے 'اور ع مرجمری بے قراری کو قرار آبی گیا عمر بھری بے قراری کو قرار آبی گیا انا للہ و انا الب واجعون ۔

مولاتاً کا حادثہ وفات می ۱۹۸۹ء میں پیش آیا 'لین مجھے اس کی اطلاع کافی عرصہ کے بعد ملی 'اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء اللہ انہوں نے تو دنیا کے اس ججنجے نے نجات پاکرابدی سکینت کی مزل عاصل کرلی 'لیکن اس دنیا میں اخلاص 'جدوعمل 'ملت کے درد اور صبر واستقامت کے ایسے پیکر کم پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں اپنی رضائے کا ملہ سے سرفراز فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جیل کی توفیق بخشیں۔ آمین

اليلاغ جلد ٣٢ ثماره ٣

## ميرے مرحوم بھائى جناب محدرضى عثانی صاحب

البلاغ کے پچھلے شارے میں میرے مرحوم بھائی جانب محدرضی عثانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حادثہ وفات کی خبرشائع ہو چک ہے۔ برادر مرحوم اس وقت ہم چار ہھائیوں میں سب سے بوٹ تھے 'اور ان کی وفات احقر کے لئے والدین کی وفات کے بعد سب سے بوٹا حادثہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالی نے بھائی کا رشتہ ایسا بتایا ہے کہ اسے عرف عام میں قوت بازد کہا جا تا ہے 'اور اپنا بھائی ہم مخفص کو بیا را ہو تا ہے 'لیکن برادر مرحوم کے ساتھ احقر کے تعلق کی جا تا ہے 'اور اپنا بھائی ہم مخفص کو بیا را ہو تا ہے 'لیکن برادر مرحوم کے ساتھ احقر کے تعلق کی نوعیت اس سے کہیں زیادہ تھی 'اتنی زیادہ کہ اس کی پوری کیفیت کو بیان کرنے کیلئے مجھے کو مین کرنے کیلئے مجھے اس بھری پری دنیا میں جو میب خلا محسوس ہورہا ہے 'اس کو کسی اور تعلق سے پر کرنا ممکن اس بھری پری دنیا میں جو میب خلا محسوس ہورہا ہے 'اس کو کسی اور تعلق سے پر کرنا ممکن نظر ضیس آ آ۔ انا المثلہ و اندالیہ راجعون ۔

برادر مرحوم ہم سب بھائیوں ہیں سب سے زیادہ کم آمیزاور شہرت طلبی کے مواقع سب سے زیادہ دور واقع ہوئے تھے' اس لئے بظاہر ان کا حلقہ تعلقات بھی دو مرے بھائیوں کے مقابلے میں کم تھا'لیکن اس کے باوجوداللہ تعالی نے انہیں الی ہرولعزیزی سے نوازا تھا کہ جس محفص سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا'وہ ان سے متأثر ہوئے بغیرنہ رہ سکا۔ان کی وفات پر ملک اور بیرون ملک سے تعزیق خطوط اور پیغامات کا جو سلسلہ اب تک جاری ہے' کی وفات پر ملک اور بیرون ملک سے تعزیق خطوط اور پیغامات کا جو سلسلہ اب تک جاری ہے' اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ ایک کم آمیزاور بظاہر الگ تھلگ ہستی نے کئتے بیشار دل جیتے ہوئے تھے۔

بھائی صاحب مرحوم کی ولادت دیوبند میں ۱۳۵۰ھ میں ہوئی۔ اس وقت ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ دارالعلوم دیوبند میں تدریس اور افقاء کی خدمات انجام دیتے تھے۔ جس دن بھائی صاحب کی ولادت ہوئی اس روز حضرت والدصاحب دارالعلوم میں سورہ مریم کی اس آیت کا درس دے رہے تھے جس میں حضرت زکریا علیہ دارالعلوم میں سورہ مریم کی اس آیت کا درس دے رہے تھے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے (حضرت بجی علیہ السلام) کیلئے اللہ تعالی سے بید دعا فرمائی تھی کہ

# و اجعله م ب مضيا "اور ميرك يروردگار!اس يخ كورضى (پنديده) بناسي كار"

ای درس کے دوران حضرت والد صاحب کو اطلاع ملی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عنامت فرمایا ہے۔ ای وقت حضرت والد صاحب نے ارادہ فرمالیا تھا کہ ان کا نام "مجر رضی" رکھیں گے، چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے مشورے سے ان کا بھی نام رکھا گیا۔ پھر حضرت والد صاحب نے ای آیت ہے ان کی تام رکھا گیا۔ پھر حضرت والد صاحب نے ای آیت ہے ان کی تاریخ ولادت نکال۔ چنانچہ نہ کورہ آیت میں "بک" کے اضافے سے براور مرحوم کی تاریخ ولادت نکال آتی ہے۔

#### ك ٢٦ واجعله رب ريبيا ٢٦١ واجه ١٣٥٨

ہوش سنبھالنے کے بعد بھائی صاحب مرحوم نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ قرآن کریم اور ابتدائی اردو دینیات کے علاوہ فارس اور ریاضی کی معیاری کتابیں وہیں پر پڑھیں۔ اور ابھی تعلیم کا سلسلہ نامکمل تھا کہ تحریک پاکستان نے زور پکڑا 'اللہ تعالیٰ کے ففل وکرم ہے پاکستان معرض وجود ہیں آیا'اور حضرت والد صاحب قدس سرہ دیوبند ہے بجرت فرما كركرا جي تشريف لے آئے۔ يهاں اس قت دي علوم كى تحصيل كا كوئى معيارى انتظام نهيس تفا- حضرت والدصاحب قدس سره اپنی اجتماعی مصروفیات بیس اس درجه مشغول تھے کہ نہ ان کے لئے خود پڑھانا ممکن تھا'اور نہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار کرنا۔ ہم بھائیوں میں اس وفتت برا در مرحوم ہی ایسے تھے جو کوئی معاشی مشغلہ اختیار کر بھتے تھے۔ خود ان کا رحجان بھی تجارت کی طرف تھا۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ نے ان ہے فرمایا کہ معاثی ضرورت یوری کرنے کے لئے تجارتیں بہت ہی ہوسکتی ہیں الیکن میں جاہتا ہوں کہ تم کتابوں کی اشاعت اور تجارت کا سلسلہ شروع کرد۔ اگرچہ اس زمانے میں کتاب کی تجارت کوئی قابل ذکر تجارت نہیں تھی' نہ اس ہے کوئی بہت زیادہ نفع کی توقع تھی' کیکن حصرت والد صاحب ٌ نے بھائی صاحب کیلئے اس تجارت کا انتخاب اس کئے کیا کہ اس طرح ایک طرف دی کتابوں اور اہل علم کے ساتھ تعلق بر قرار رہے گا'اور دو سری طرف دینی کتابوں کی نشرو اشاعت میں حصہ دار بننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ چنانچہ ''دارالاشاعت'' کے نام سے بھائی صاحب ؓ نے ایک تجارتی کتب خانہ قائم کیا جو بحد اللہ اردو بازا رمیں اب تک قائم ہے۔ بھائی صاحب اس کے بعد سے پورے استقلال اوراستقامت کے ساتھ اس اوارے میں مشغول رہے۔ معاثی اعتبار سے صبر آزما حالات سے بھی دوچار ہوئے کین اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ برکت دی اور اس اوارے سے انہوں نے تین سوسے زا کد دینی کما بیں شائع کیں '
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ ان کیلئے صدقہ جاریہ طابت ہو گئی۔

اگرچہ کتابوں کی نشرواشاعت اور تجارت کا یہ کام بنیادی اعتبارے ایک ذریعہ معاش
کے طور پر اختیار کیا گیا تھا'لیکن اس ذریعہ معاش کے انتخاب میں دین اور علم دین سے تعلق
قائم رکھنا'اور دینی 'علمی اور تبلیغی کتب کی خدمت انجام دینا چیش نظرتھا۔ اس لئے بھائی
صاحب ؓ نے اپنی حد تک اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ حتی الامکان صرف صحیح عقیدہ ومسلک
کی کتابیں اس ادارے سے شائع ہوں اور محض تجارتی فا کدے کی خاطرایس کتابوں کی نشر
واشاعت میں حصہ دارنہ بنیں جودنی اعتبارے معزبوں۔

دو سری طرف معاملات کی صفائی حضرت والدصاحب قدس سرہ کی تربیت کے اثر سے محمی میں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ ، مفغلہ تعالی ان کی تجارت ایک صاف ستھری تجارت تھی جس کا مقصد بھی نیک تھا اور طریق کار بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سچائی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کے جو فضائل احادیث میں وار د ہوئے ہیں 'انشاء اللہ وہ ان کو حاصل ہوئے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی طبعیت میں نظم وضبط بھی ودبعت فرمایا تھا'اور مصارف خیر میں کشادہ دستی کے ساتھ حصہ لینے کا جذبہ بھی۔ ہر چیز کے مدات الگ الگ مقرر سے 'اور ہرمد سے اس کی آمدنی کے بعقد را خراجات کا معمول تھا۔ محض ثیب ٹاپ اور نمائش و آرائش کیلئے فضول خرجی سے کوسوں دور سے۔ اس احتیاط اور نظم وضبط کی سے برکت تھی کہ قلیل آمدنی کے زمانے میں بھی مصارف خیر کیلئے ان کا ہاتھ کھلا ہوا تھا' چنانچہ الغفاد تعالیٰ بست سے مصارف خیر میں ان کا حصہ ان کیلئے ایک مستقل صدقہ جاریہ ہے۔

آج کے ڈگری زدہ دور میں جہاں انسان کی قابلیت کو کاغذی اساد کے بیانے سے تاپا جاتا ہے'ان کے پاس ڈگری تو کوئی نہ تھی'لیکن وسعت مطالعہ اور بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں ان کی حقیق قابلیت اجھے اجھے ڈگری یا فتہ لوگوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اردو اور فارسی ا دب پر ان کا عبور قابل رشک تھا' دینی اور علمی معلومات نمایت وسیع تھیں' اور کسی بھی علمی مجلس میں کوئی مختص بیر اندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ ان کے باس کوئی معروف ڈگری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی دوق عطا فرمایا تھا' رمضان کی تمام راتیں جاگ کر عبادت میں گزارتے 'عام دنول میں بھی بکٹرت تہجد کی تونیق ہوتی۔ حضرت والد صاحب ؓ کے ساتھ جج اور عمرے کے سفر کرنے کے بعد حرمین شریفین کی عاضری کا ایک خاص دوق پیدا ہو گیا تھا اور شاید دنیا میں کسی بھی چیز کا اتنا شوق نہ ہو جتنا حرمین شریفین کی عاضری کا شوق تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ عمرے کیلئے ضرور جاتے۔ تمین سفرول میں احقر کو بھی ان کی رفاقت کا موقع ملا' اور ہر مرتبہ اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ حرمین شریفین کے قیام کے دوران ان پر محدیت کا ایک عجیب عالم طاری ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو ایس آنے کے بعد ان کا مواف کرتے تو ایس آنے کے بعد ان کا محبوب ترین موضوع گفتگو وہیں کی باتیں ہو تمیں۔

حضرت والدصاحب قدس مرہ ہے انہیں ہے حد محبت اور عقیدت تھی۔ اور یہ محبت مرف اس تعلق کی حد تک محدود نہ تھی جن ایک سعادت مند بیٹے کو اپ باپ ہے ہونی چا ہے۔ بلکہ اس میں عقیدت و محبت کا وہ رنگ غالب تھا جو ایک طالب اصلاح کا اپ بیٹی کے ساتھ ہو آ ہے۔ وہ خود کھا کرتے تھے کہ مجھے روئے ذمین پر علم و فضل اور بزرگ و تقویل کے ساتھ ہو آ ہے۔ وہ خود کھا کرتے تھے کہ مجھے روئے ذمین پر علم و فضل اور بزرگ و تقویل کے لحاظ ہے بھی اپ والد صاحب ہے سب سے ذیادہ عقیدت ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت والد صاحب ہے با قاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کی درخواست بھی کی۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ باب بیٹے کے تعلق میں عام طور سے اصلاحی تعلق کا پورا فائدہ ظاہر نہیں ماجد نے فرمایا کہ باب بیٹے نے تعلق میں عام طور سے اصلاحی تعلق قائم ہونے تک مونے تک محضرت والد صاحب نے انہیں اصلاحی خطو کتابت کی اجازت دیدی تھی جو انہوں نے جاری حضرت والد صاحب نے انہیں اصلاحی خطو کتابت کی اجازت دیدی تھی جو انہوں نے جاری رکھی 'لیکن حضرت والد صاحب"کی وفات سے یہ سلسلہ منقطع ہوگیا۔

ابھی انقال سے ایک ڈیڑھ ہاہ پہلے جبکہ وہ آٹھ نوماہ سے صاحبِ فراش تھے'ا یک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں کسی بزرگ سے با قاعدہ بیعت کی سعادت عاصل نہیں کرسکا' انہیں معلوم تھا کہ احقر نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارق کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمد مسیح الله خان صاحب مد ظلم العالی سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے اور وہ بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے 'لیکن صاحب فراش ہونے کی بناء پر خط لکھنا ممکن نہ تھا'ا حقرنے ان کی خواہش پر حضرت والا کو عربضہ لکھا اور ان کی طلب کا ذکر کیا' تو حضرت والا کو عربضہ لکھا اور ان کی طلب کا ذکر کیا' تو حضرت والا کانے مکتوب ان کی وفات سے تقریباً دو ہفتے نے خط کے ذریعے انہیں بیعت فرمالیا۔ حضرت والا کانے مکتوب ان کی وفات سے تقریباً دو ہفتے ہے موصول ہوا' اور اس طرح الله تعالیٰ نے ان کی بیہ خواہش بھی بوری فرمادی۔

بھائی صاحب مرحوم کو مجھ ناکارہ سے بچپن کی بالکل ابتداء ہی سے غیر معمولی تعلق تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً تیرہ سال بوے تھے'اور میری شیر خواری کے زمانے میں ان کا محبوب ترین مشغلہ مجھے لئے لئے پھرنا تھا۔ انہوں نے حضرت والد صاحب ؓ کے بارے میں "البلاغ" کے مفتی اعظم ؓ نمبر میں جو دلچسپ اور سبق آموز مضمون لکھا تھا اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ ۱۹۲۲ء میں برادر مرحوم حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ساتھ ڈابھیل گئے تھے اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔

وابھیل قیام کے دوران حضرت والد صاحب توشب و روز درس و تدریس میں مشغول رہتے 'اور احتر کو اتنا یا و ہے کہ احقران دنوں قرآن پاک نا ظرہ پڑھتا تھا اور وہیں درجہ قرآن میں واخلہ لے لیا تھا۔ مدرسہ سے چھٹی کے بعد احقراکشر خاموش رہتا تھا۔ نہ کھانے میں ول تھا اور نہ کسی اور کام میں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آج کے مولانا محمہ تھی عثانی مدیر البلاغ اس وقت دویا اڑھائی سال کے تھے اور احقر کو ان سے اس قدر محبت اور تعلق خاطر تھا کہ دیوبند میں ایک گفت بھی ان سے علیحدہ رہنا شاق گذر تا تھا۔ چنانچہ ڈا بھیل میں بھی ہر وقت بس وہی یا و آتے رہتے 'اور جب پچھا اور بس نہ چلتا تو مدرسے کے درو دیوار پر ان کا نام کھتا رہتا تھا"۔ (البلاغ ۔ مفتی اعظم نمبر ص کالا)۔

تعلق و محبت کا یہ عالم بچپن کے ساتھ خاص نہ تھا۔ بڑے ہونے کے بعد اس میں ترقی ہی ہوتی گئے۔ میرے ساتھ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کسی خوشی یا اعزاز کا کوئی واقعہ بیش آیا تو ان کی ولی مسرت کی انتہا نہ رہتی۔ زبان سے دلی جذبات کے اظہار کا تو ذیادہ معمول نہ تھا لیکن ان کی ولی مسرت کی انتہا نہ رہتی۔ زبان سے دلی جذبات کے اظہار کا تو ذیادہ معمول نہ تھا لیکن ان کی والیہ ایک اوا ہے ایسا محسوس ہو آگہ یہ نوشی ان کی ذات کی خوشی اور یہ اعزاز ہو گئے تکلیف ہوتی قوایبا معلوم ہو آگہ جسے یہ تکلیف انسی کو مینے خال خال ہی ہوئی ہوئی اس دنیا میں ایس ہونے دور غرضی اور لگا دن سے بھری ہوئی اس دنیا میں ایس ہونے دوشت محبت خال خال ہی

کہیں نظر آتی ہے'اور میں اس خوش تسیبی پر جتنا شکرادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالی نے جھے اس جنس نایا ب کا حصہ وا فرعطا فرمایا۔

بجین کی اس محبت کا تکس بھائی صاحب ؒ کے دل میں آخری لمحات تک نقش رہا 'اور بھائی صاحب ؒ کے اہل خانہ کا بیان ہے کہ مرض وفات کے دوران غشی کی سی کیفیت میں وہ بسا او قات احقر کو یکار اکرتے تھے۔

پاکستان آنے کے بعد تقریباً آٹھ نو سال تک ہم سب بھائی حضرت والد صاحب آکے ساتھ رہے الیکن جب وارالعلوم کی تعلیم مصروفیات کی وجہ سے براور کرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مظلم اور احقر کو اپنی رہائش وارالعلوم میں منتقل کرنی پڑی تو ہمہ وقت ساتھ رہنے کا سلسلہ تو ختم ہوگیا لیکن ہفتے میں کم از کم ایک مرجہ ہمارا اجتماع ضرور ہو آتھا۔ میں تقریبا تمیں سال سے جعہ کی نماز لسیلہ ہاؤس میں براور مرحوم کے مکان کے قریب پڑھا تا رہا ہوں 'چنانچہ ہر جعہ کو نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو آ اور ہم دوپر کا کھانا وہا ہوں 'چنانچہ ہر جعہ کو نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو آ اور ہم دوپر کا کھانا ہو ہمائتے ہی محمد کے بعد میری آنہ کا انتظار کرتے رہے تھے۔ عمواً براور اختیاق ہو تا تھا اور وہی رازی صاحب بھی جمہ کے بعد میری آنہ کا انتظار کرتے رہے تھے۔ عمواً براور محترم جناب محمد ولی رازی صاحب بھی وہیں تشریف لے آتے۔ جعہ کے بعد سے عمر تک کا یہ اجتماع نمایت پر کیف ہو آ اور جمعے یہ محسوس ہو تا کہ ہفتہ بحر کی تا براتو ڑ معروفیات کے بعد سرورو ونشاط کے کیف ہو تا اور محمد یہ وروح کونی آزگی میسر آگئی ہے۔

الله تعالیٰ نے انہیں باغ و بہار طبیعت سے نوازا تھا۔ شگفتہ مزاجی ان کی سرشت میں داخل تھی۔ ان کے بے ساختہ ظریفانہ جملے خاندان بھر میں مشہور تھے۔ ان ظریفانہ جملوں میں بیا او قات وہ بڑے کام کی باتیں اور کسی کے غلط طرز عمل پر بڑا لطیف تبعرہ بھی کرجاتے اور شنے دالے کو ناگوا ربھی نہ ہوتا تھا۔ غرض ان کی مجلس بڑی باغ و بہار مجلس ہوتی تھی جس میں اکتاب کا کوئی گذر نہیں تھا۔

ہمارے مب سے بڑے بھائی جناب محرزی کئی صاحب مردوم کی وفات کے بعد وہ ہم بھائی جناب محرزی کئی صاحب مردوم کی وفات کے بعد وہ ہم بھائیوں میں سب سے بڑے تھے 'اور حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد انہوں نے ایک بڑے بھائی کی ذمہ وا ریاں پورے اہتمام کے ساتھ انجام ویں 'اور جموٹوں کی دل واری طرف فریضہ حتی الامکاں پوری طرف اوا کیا'لیکن مجھی اپنی بڑائی کا رعب داب قائم کرنے کا تھوں

بھی انہیں نہیں آیا۔ اس کے بجائے وہ اپنے چھوٹوں سے بھٹہ تواضع کے ساتھ پیش آتے '
اور ان کے ساتھ اتن بے تکلفی سے تھلے ملے رہتے کہ جیسے وہ ان کے ہم عمریا ان سے بھی چھوٹے ہیں۔ چنانچہ ان سے ول کی کوئی بات کنے میں کسی کو کوئی اٹکلف یا تجاب نہیں ہو تا تھا۔
احقر کی عربی آلیف '' تکملہ فتح الملم '' کی پہلی جلد جب چھپ کر آئی تو میں اللہ تعالی کا شکر اوا کرنے کیلئے الفاظ نہیں پا تا تھا کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے حدیث پاک کی اس خدمت کی تو نش بخش 'ورنہ اپنی بساط کو و کھوں تو اس کام کا تصور بھی میرے لئے مشکل اس خدمت کی تو نش بخش 'ورنہ اپنی بساط کو و کھوں تو اس کام کا تصور بھی میرے لئے مشکل تھا۔ چنانچہ اس کتاب کے چھپنے کی جھے طبعی طور بہت خوشی ہوئی 'اور ایک روز میں بیہ سوچ رہا تھا۔ چنانچہ اس کتاب کی اشاعت کی سب سے تھا کہ اگر حضرت والد ماجد قدس مرہ بقید حیات ہوتے تو اس کتاب کی اشاعت کی سب سے نیاوہ خوشی ان کو ہوتی 'اور میں بیہ کتاب ان کے پاس لیکر جاتا تو نہ جانے ان کی گئی دعا کیں مائیں۔

ابھی میں اس خیال ہی میں تھا کہ دیکھا تو برادر مرحوم رحمہ اللہ تعالی گھر میں داخل ہورہ ہیں۔ وہ آگر بیٹے اور کہنے سگے کہ "میں نے آج جب "حکملہ فتح الملم" کی پہلی جلہ مطبوعہ شکل میں دیکھی تو اس قدر خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کرسکتا' اور ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اگر حضرت والدصاحب حیات ہوتے تو اس موقع پر وہ بے حد مسرور ہوتے اور یقایا تہمیں اس خدمت پر انعام دیتے" یہ کمہ کر انہوں نے مجھے پانچ سو روپے نکال کردیے اور فرمایا کہ "یہ انعام والدصاحب" ہی کی طرف سے ہے"۔ بھائی صاحب آے اس انعام میں اور فرمایا کہ "یہ انعام والدصاحب" ہی کی طرف سے ہے"۔ بھائی صاحب آے اس انعام میں پہلے ایس انعام میں اس کی حلاوت قلب و روح میں محسوس ہوتی ہے ' اور واقہ تھے ایسا محسوس ہوتی ہے ' اور واقہ تھے ایسا محسوس ہوتی ہے ' اور واقہ تے ہے ایسا محسوس ہوتے ہے انعام مجھے والد ماجہ قدس سرہ کی طرف سے ملا ہے۔

"بوے بھائی" کے مقام کو اتن باریک بنی کے ساتھ نبھانے کا عالم توبہ تھا الیکن دو سری طرف مزاج میں تواضع اس قدر تھی کہ عام طرز عمل میں اپنے آپ کو بھی برا نہیں سمجھا۔ اور یہ یقیبتا برائی کا وہ درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے 'اور اسی برائی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھائیوں کے درمیان بھی کوئی تلخی بھی پیدا ہوجاتی ہے 'لیکن احقر کے ساتھ برادر مرحوم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بھراللہ ساری عمر بھی کسی ادنی رنجش کا شائبہ تک بیدا نہیں ہوا۔ یقیبتا احقر سے انہیں تکلیفیں بھی پنجی ہوں گی 'لیکن ان کی وجہ ہے بھی کسی بیدا نہیں ہوا۔ یقیبتا احقر سے انہیں تکلیفیں بھی پنجی ہوں گی 'لیکن ان کی وجہ ہے بھی کسی زراسی ناگواری کا بھی اظمار بھی نہیں فرمایا۔ دو چار مرتبہ احقر کی کسی غلطی پر شفقت کے ذراسی ناگواری کا بھی اظمار بھی نہیں فرمایا۔ دو چار مرتبہ احقر کی کسی غلطی پر شفقت کے

ساتھ متنبہ منرور کیا الیکن احقر کے ساتھ تعلق میں تکنی کا کواری یا رنجش کے الفاظ ان کی لغت ہی ہے خارج تھے 'اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں الیی مثالیں شاذو نادر ہی کہیں مل سكتى بيں كدا ننجاس سال كے ايسے قري تعلق ميں تمعی كوئى تأكوا رى پيدا نہ ہوئى ہو۔ دو تین سال سے میں نے بزرگوں کے ارشاد پر محلشن اقبال کی معجد البیت المکرم میں جعد کے دن عصرے مغرب تک ایک عوامی درس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں پہلے علیم الامت معنرت تعانوی صاحب کے ملوظات کچھ تشریح کے ساتھ بیان کرنے شروع کے تے 'اور اب کھ عرصے سے "ریاض الصالین" شروع کی ہوئی ہے۔ یہ بھائی صاحب کی كمال تواضع كا اثر تفاكه وه اس درس بين نه صرف خود شريك موستي بلكه اييخ تمام كمروالون كوليكر جاتے بتھے۔ احقر كو اسميں كافی حجاب بھی معلوم ہو یا تھا "ليكن ان كی د بی طلب كو د مكيے كر جھے كھے كھے ہے نہ بن- جعہ كے بعد من بيشہ بھائی صاحب کے محر من بی ہو آتھا عمر کے دفت ہم ساتھ ہی مسجد البیت المکرم جایا کرتے تھے۔ اور بیہ سلسلہ اس دفت تک جاری رہا جب تک بھائی صاحب الکل ہی صاحب فراش نہیں ہو گئے۔ بلکہ بیاری کے زمانے میں مجى دو ايك مرتبه شديد تكليف كے باوجود تشريف لائے اور ايك مرتبہ جب مجدكى میڑھیاں چڑھنے کی طاقت نہ تھی تومسجد کے باہری گاڑی میں بینے کرلاؤڈ اسپیکرے درس

بھائی صاحب مرحوم کی صحت و طاقت ہم بھائیوں ہیں سب ہے اچھی اور قابل رشک سخی۔ اللہ تعالی نے انہیں حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر سے نوازا تھا'لیکن اس دنیا ہیں کوئی حسن اور کوئی طاقت الی نہیں جو بھی نہ بھی روبہ زوال نہ ہو۔ پچھلے دو تین سال سے ان کی صحت کرنے گئی تھی'لیکن عمر بھران کا معمول ہے رہا کہ وہ اپنی ناسازی طبیعت کو بھی فاطر میں نہیں لائے' علاج معالج کی طرف بھی توجہ نہ کرتے اور اپنے معمولات میں مشغول رہے۔ چنانچہ مختلف قتم کی تکالیف کے بادجود ان کے نظام زندگی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں آیا۔ میں جمعہ کے دن حاضر ہو آ تو ای شکفتگی اور شادابی کے ساتھ ملتے جو ان کی طبیعت کالازمہ تھا۔

وفات سے تقریباً وس ماہ پہلے ایک جمعہ کو میں ان کے پاس کیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ چند روز سے ان کی تمریس مونڈ سے کے نیچے پچھ عجیب جکڑن سی ہے 'جو لیننے کے وقت زیادہ ہوجاتی ہے'اور اس کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ شروع میں ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی اعصابی ہم کا درد ہے'اور اس کے مطابق علاج بھی شروع کردیا گیا۔ انقاق سے انہی دنوں مجھے امریکہ اور کینیڈا کا سزچین آئیا'اور میں تقریباً دوہفتے ملک سے با ہررہا۔ دوہفتے بعد جب میں واپس پنچا تو معلوم ہوا کہ بھائی صاحب کی تکلیف اس دوران شدت اختیار کرگئی ہے' میرے گھر پنچنے کے چند ہی گھنے بعد بھائی صاحب کے صاجزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ کا فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس دوران بھائی صاحب کے متعدد ایکمرے ہوئے ہیں'اور ان کی رپورٹ اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رند ھی ہوئی آواز میں بتایا کہ رپورٹ کی رپورٹ اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رند ھی ہوئی آواز میں بتایا کہ رپورٹ سلمہ نے باپنی کی رپورٹ ایک متحدہ کی باتھ مشورہ دیا ہے۔ ناگمائی طور پر یہ غیر متوقع خبر من کرایا محسوس ہوا جیسے ایکا کا کا بد کے ساتھ مشورہ دیا جے بیزار ہیں'اور وہ عظیمی جیسے عمل کیلئے تیار نہیں'اور وہ بھائی صاحب پہلے ہی علاج معالج سے بیزار ہیں'اور وہ کئی صاحب پہلے ہی علاج معالج سے بیزار ہیں'اور یا نیکسی جیسے عمل کیلئے تیار نہیں'اور وہ کئی روزے آپ کی واپس کے متھر ہیں کہ آپ کے مشورے کے بعد کوئی علاج شروع کیا

میں افال خیزاں بھائی صاحب کے پاس بہنچا تو اندازہ ہوا کہ دو ہفتوں میں تکلیف کمیں ہے کہیں بنج گئی ہے۔ حالت یہ تھی کہ کمرے دردکی دجہ سے بستر پر لیٹنا ممکن نہ تھا اور وہ چو میں گھنے ایک کری پر بیٹھ کر گذار رہے تھے۔ مختلف کرم فرما معالجوں سے کیے دیگرے بعد رجوع کیا گیا مب نے صور تحال تشویشتاک بتائی۔ یہ دن جس پریشانی اور ذہنی کرب میں گذرے 'ان کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکا۔ ایک طرف بھائی صاحب کی تکلیف کی شدّت اور دو سری طرف معالجوں کی تشویش 'وونوں چیزوں نے مل کر ایسی کرب ناک کیفیت پیدا کردی کہ مجھے اپنی عمر میں اتن طویل اور ایسی شدید پریشانی یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب" تقریبا دس مسینے صاحب فراش رہے 'اور اس دور ان ان پر انواع واقعام کی تکلیفیں صاحب" تقریبا دس مسینے صاحب فراش رہے 'اور اس دور ان ان پر انواع واقعام کی تکلیفیں گذریں۔ با نہی کے بعد جو علاج ہوا وہ بھی اتنا سخت اور صبر آزما تھا اس کے جانبی اثرات کو مبرو منبط اور حمل (Side Effects) کو برداشت کرنا آسان نہ تھا، لیکن آفرین ہے بھائی صاحب" کے صبرو منبط اور حمل استقلال اور استقامت کو آک انہوں نے یہ ساری تکلیفیں انتا در ہے کے صبرو منبط اور حمل استقلال اور استقامت کو آک انہوں نے یہ ساری تکلیفیں انتا در ہے کے صبرو منبط اور حمل کے ساتھ خندہ بیشانی ہے برداشت کیں 'اور دس ماہ کے اس طویل عرصے میں بھی کوئی حرف

شکایت زبان پر نمیں آیا۔ اس کے بجائے ہیشہ میں فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیشہ عافیت'
راحت اور آرام ہی کے ساتھ رکھا ہے'اگر کچھ دن کیلئے یہ تکلیف آگئ ہے تو کیا ہے؟ اس
کے ساتھ راحت واطمینان کے بے شار سامان بھی تو ہیں جن پر شکر ادا کرنا جا ہیئے۔

آخری چند ماہ ایسے گذرے کہ تکلیف کی شدت اور نقابت کی وجہ سے بھائی صاحب کے لئے بستر پر بھی نقل و حرکت مشکل ہو گئی۔ اس حالت میں بھی نماز وغیرہ کا اہتمام جاری رہا۔ اس کے باوجود اپنے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ کو وصیت کی کہ جب سے میری با بسی ہوئی ہے 'اس وقت سے نماز کے صبح طریقے سے ادائیگی کا بحروسہ نہیں ہے 'اس لئے اس دن ہے حساب کرکے میری نمازوں کا فدیہ اداکردیا جائے۔ اور چو نکہ طبیعت میں اللہ تعالی نے انتظام عطا فرمایا تھا'اس لئے ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی کہ اس کام کیلئے ایک لفافہ بتاکر روزانہ کا فدیہ روزانہ اس میں ڈال دیا کرو' تاکہ بہت دن کا فدیہ جمع ہوجانے سے اس کی بیکھشت ادائیگی مشکل نہ ہو۔

ایک جعہ کو میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ میں ایک خط اپنے تمام اہل تعلقات کو لکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے رہ گیا ہوتو یا وصول کرلے یا معاف کردے ' اور چاہتا ہوں کہ دارالاشاعت کی جو تازہ فہرست چھپ رہی ہے ' اس میں بھی یہ خط شائع کردیا جائے 'لکین مجھے لکھنے کہ ہمت نہیں ' چنانچہ ان کے ایماء پر احقرنے ان کی طرف سے یہ تحریر لکھی جو فہرست کتب میں بھی شائع ہوئی ' اور احقرنے اسے '' ابلاغ ' میں اشاعت کیلئے بھی دیدیا 'جو بچھلے شارے میں ان کی وفات کی خبر کے ساتھ ساتھ شائع ہوئی۔

مرض وفات کی مختیوں کے عین درمیان حقوق کی ادائیگی کی یہ فکر در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس کے سامنے جواب دہی کے قوی احساس سے پیدا ہوتی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ انشاء اللہ ان کی یہ بیاری ان کے لئے کفارہ سیات اور بلندی درجات کی باعث بی ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے انہیں پاک وصاف کرکے اسے ماس بلایا ہے۔

الله نے انہیں حسین و جمیل' متوازن اور تنو مند جسم عطا فرمایا تھا'لیکن اس بیاری کے دوران وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خزاں دیدہ گلاب کی طرح مرجھاگیا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں نقابت کے باعث انہیں دیکھے کر پہچاننا مشکل تھا'لیکن الله تعالیٰ نے انہیں طبیعت کی

جو ﷺ عطا فرمانی تھی'وہ آخروفت تک برقرار رہی'اوران کی لطیف ظرافت ہے بھرپور باتیں اس حالت میں بھی جاری رہیں۔

١١ اگست كو مجمع سريم كورث كى شريعت البيليث ج كاجلاس مي شركت كے لئے را ولپنڈی جانا پڑا۔ ان کو جس حالت میں جھو ژ کر کمیا تھا' اس کی بناء پر دل میں دھڑ کا تو ہروقت لگا ہوا تھا۔ لیکن ۱۹ محرم ۱۱ محرم ۱۱ اگست ۹۰۰ کی شام کو تقریباً ساڑھے چید ہے شام عدالت سے فارغ ہوکرا ہے ریسٹ ہاؤس پنچانو کرا جی سے فون آیا کہ بھائی صاحب دس ماہ کی کھکش ك بعدائي منول يربيني عكم بس - انالله وانا الميه واجعون -

عموما اسلام آبادے کراچی کیلئے آخری پروازسات بے شام ہوتی ہے ،جس سے کراچی جائے کا وقت نکل چکا تھا لیکن اللہ کو پہنچانا منظور تھا' اس روزشام سر بیجے والی پروا زاتنی لیٹ ہوئی کہ رات کو تقریباً کیارہ بے روانہ ہوسکی 'اور میں اس کے ذریعے رات بی میں کراچی چینے کیا۔ ائر بورث سے بھائی صاحب کے مکان پر پہنچا تو وہ اپنے بستر پر سکون سے لیٹے ہوئے تنے 'جیے کمہ رہے ہوں کہ اب تہیں میری تکلیف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں' اب مجمع چين آچکا ہے۔

> اب کیا ستائینگی ہمیں دوراں کی محروشیں اب ہم حدود سودو زیاں سے نکل کئے

صبح کو ان کا جنازہ وار العلوم کے قبرستان میں لایا کمیا ' یماں ان کی نماز جنازہ ہوئی 'جس میں علماء کرام اور اہل تعلقات کی بہت بری تعداو نے شرکت کی۔ بھائی صاحب کو ہماری والدہ ماجدہ سے بہت تعلق تھا'اور مرض وفات کے بالکل آغاز بیں بھائی صاحب سے بیہ خواب بھی دیکھا تھا کہ والدہ صاحبہ ان کے آنے کی خوشی منارہی ہیں 'چنانچہ ان کی تبروالدہ صاحبہ کے بالکل قریب بنائی منی تھی۔ان کے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ اور احقر نے انسیں قبرمیں اتارا' اور جس باغ و بہار وجود نے آدھی صدی سے زیادہ خاندان بمرکوایی منتقلی سے ممکائے رکھا' آج اے اپنے ماتھوں یہ کمہ کرسپرد خاک کر آئے کہ۔

اے خاک قبر! ولبرِ مارا نگاہ دار

#### اور ایبالگاجیے بھائی صاحب زبان حال۔ ہے کمہ رہے ہوں کہ۔

## شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو' شکریہ اب اکیلے ہی جلے جاکھتے اس منزل سے ہم

بھائی صاحب کو اشاء اللہ اپنوالدین کی خدمت کی بھی بردی تونی ملی۔ انہیں و کھے

کروالدین کی آنکھوں میں محنڈک پڑتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس خدمت کی برکت ہے انہیں
اولاد بھی بردی سعادت مندعطا فرمائی' ان کے تین بچوں میں عزیزم خلیل اشرف سلمہ ان کے
اکلوتے صاحبزادے ہیں' اور ماشاء اللہ انہوں نے بھائی صاحب کی علالت کے دوران والد کی
فدمت کی ایک مثال قائم کی' انہوں نے جس محبت' عزم دہمت 'سجھ بوجھ' باریک بنی اور
استنقامت کے ساتھ بھائی صاحب کی خدمت کی ہے' وہ اس دور میں کم دیکھنے ہیں آتی ہے۔
اب انہوں نے ہی ''دارالاشاعت'' کا کام سنبھالا ہوا ہے' اور بمفلد تعالی خیرو خوبی کے
ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عمدہ پر آ ہورہ ہیں۔ اللہ ان کی عمراور علم و عمل میں ہرکت اور
ان کے کاموں میں بیشہ آسائی پیدا فرمائیں' اور انہیں صبر جیل اور اجر جزیل کی نعمت سے
نوازی آھیں۔

قار کین البلاغ اور دو سرے اہل تعلقات نے صدے کے اس موقع پر تعزیت کے آروں اور خطوط سے احقر' برادر کرم حضرت مولانا مفتی محد رفیع عثانی صاحب مرظلم اور عزیزم خلیل اشرف سلمہ کو نوازا ہم ان کے نہ ول سے شکر گزار ہیں' امید ہے کہ تمام حضرات بھائی صاحب مرحوم کوائی دعائے مغفرت اور ایسال ثواب میں یادر کھیں گے۔

## حضرت مولانا نجم الحسن تفانوي

پیچیلے دنوں علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدی مرہ کی بابر کمت مجلس کا ایک اور چراغ یکا یک اس طرح بجھا کہ بزم اشرف کے خذام میں 'جن کے لئے یہ حادثہ تطعی طور پر فیرمتوقع تھا 'صف مقی متم بچھ می ۔ حضرت مولانا جم الحن تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ناگہانی وفات کی خبران سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ایسا حادثہ ہے جس کا زخم مدتوں مندمل نہیں ہو سکے می ۔

#### انالله وانااليهم اجعون

پہنی اور تشیر کے اس دور میں جو مخصیتیں نام و نمود سے دور رہ کر گوشہ نشینی کے ساتھ خاموش خدمات بجالاتی ہیں' انہیں دنیا ہیں اس طرح کی شہرت تو حاصل نہیں ہوتی ہیں ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا نام روزانہ اخبارات میں چھپتا رہتا ہے لیکن جس کسی کو الیی شخصیات کو قریب ہے دیکھنے کی لذت و سعادت حاصل ہوتی ہے' ان کے دل پر الی شخصیات کے یا دول کے نقوش اول الذکر اشخاص کے مقالمے میں کمیں زیادہ انمٹ' پائیدار اور لازوال ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مجم الحن صاحب تعانوی اسی دو سمری قتم سے تعلق رکھتے سے

بات بہ نہیں کہ ان کوشہرت اور ناموری کے مواقع ہی میسرنہ آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مختلف نسبتیں اور جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں'ان کے ذریعے بام شہرت تک پہنچنا کوئی ایبا مشکل نہ تھا'لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی 'وہاں ذندگی کاسب سے پہلا سبق یہ تھا کہ۔

#### دانہ خاک میں مل کر کل گزار ہوتا ہے

حضرت مولانا مجم الحن تفانوي صاحب" ، حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على

صاحب تفانوی کے بھائی اکبر علی صاحب مرحوم کے نواسے تھے اور اس لحاظ سے خود حفرت کے نواسے اور نواسے بھی ایسے نہیں کہ حضرت سے صرف رشتہ داری کا برائے نام تعلق رہا ہوا بلکہ پانچ سال سے با کیس سال کی عمر تک گویا حضرت کی آخوش شفقت میں ہی رہے۔ آپ کی پیدائش و فروری ۱۹۳۵ء کو سمار نبور میں ہوئی تھی لیکن کم عمری ہی میں والد کا سابہ سر سے اٹھ کیا تھا اس لئے اپنے ماموں حضرت مولانا شہر علی تھانوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی محرانی میں انہی کے مکان میں مقیم رہے۔ حضرت مولانا شہر علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت حکیم الامت سے جو نسبتی اور روحانی تعلق تھا وہ ظاہر ہے 'چنانچہ اس پورے عرصہ میں نہ صرف حضرت مولانا شہر علی صاحب کی بلکہ خود حضرت حکیم الامت کی تربیت اور مرسی کی سعادت انہیں عاصل رہی۔

ہندوستان میں دارالعلوم دیوبرند کے بعد دبنی علوم کے دو سرے بوے مرکز لیمنی مظاہرالعلوم سمار نپور میں آپ نے علوم دین حاصل کئے جمال حضرت مولانا عبدالرجمن صاحب کا ملپوری اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریا صاحب سمار نپوری قدس سرہ 'جیت اساطین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ تجوید و قراء نٹیس حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ تجوید و قراء نٹیس حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب سے کسب فیض کیا اور دورہ حدیث سے قراغت کے بعد مظاہرالعلوم سمار نپور میں ماہراسا تذہ کے زیر تحرانی فتوی نویسی کی تربیت بھی حاصل فرمائی۔

فلا بری علوم تو بہت ہے لوگ حاصل کر ہی لیتے ہیں لیکن اس علم کو کسی شخ کال کی صحبت ہے صیفل کرنے کی جو صرورت ہوتی ہے' اس کا موقع آپ کو خوب خوب حاصل ہوا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کی نگاہ نیف کے سائے میں اس طرح نشود نما پائی کہ حضرت کی تعلیمات ہی شہیں' آپ کا انداز زندگی بھی نظرے لیکر دل ووہ نج تک رچ بس گیا۔ حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوب صاحب رحمتہ الله علیہ حکیم الامت کے اجل خلفاء میں ہے بھی خواجہ عزیز الحن محاحب کو ان کی حضرت مولانا جم الحن صاحب کو ان کی بھی بھرپور صحبت میسر آئی۔ حضرت مجذوب آیک پر گوشاع بھی تھے اور جب اپنے اشعار محمد بھی جو تھنوں یہ سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت مولانا جم الحن صاحب نے ان کی شعرو بخن کی مجلسیں اس طرح دیکھیں کہ وہ گویا اشعار مجذوب کے حافظ ہو گئے۔ چنانچہ خود شعور خن کی مجلسیں اس طرح دیکھیں کہ وہ گویا اشعار مجذوب کے حافظ ہو گئے۔ چنانچہ خود ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی حضرت مجذوب کے اشعار کا ذکر آجا آ توان کے ذہن میں یا دول

کے دریجے کھل جاتے اور وہ ہمی تھنٹوں ان کے اشعار اور ان سے متعلق واقعات ساتے رجے تھے۔

حضرت مولانا مجم الحن ماحب بذات خود بوے متحرے شعری نداق کے عامل تھے۔ خود بھی بھی بھی شعر کہتے اور دککش ترنم کے ساتھ سناتے تھے 'جب ان کے بھائی مولانا سنس الحن صاحب مدظلم (خطیب معجد خضرا کراچی) کا نکاح ہوا تو حضرت مجذوب کی موجودگی میں آپ نے ان کا سرا ترنم سے سنایا۔ حضرت مجذوب نے بے ساختہ فرمایا۔

> کھے اس انداز سے گانا ہے تو عجم الحن! سرا کہ گانے لگتا ہے سکر مراہر مونے تن سرا

قیام پاکتان کے بعد مولانا نجم الحن صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ لاہور تشریف لے آئے۔ اس وقت لاہور ہیں مولانا مفتی محرحن صاحب قدس سرہ کی ذات مرجع خاص و عام تھی۔ مولانا نے آپ کی مجالس سے بھی سالعاسال استفادہ فرمایا۔ یماں تک کہ جب معزت مفتی صاحب قدس سرہ 'نے جامعہ اشرفیہ سے ''انوارالعلوم'' کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ جاری فرمایا تو اس کی ادارت کے فرائض بھی مدت تک مولاناتی انجام دیتے رہے۔ شروع میں ذریعہ معاش کوئی نہ تھا' بھر آپ یونیورشی آف چجاب کے کانفیڈنشل پریس کے انچارج مقرر ہوئے'اور ۱۹۵۲ء سے ۱۹۸۷ء تک پہلے لاہور' پھر سرگودهااور بالاً فرراولینڈی میں چجاب کے تعلیمی اداروں کے خفیہ پریس میں خدمات انجام دیتے رہے اور ۱۹۸۸ء میں ریٹائر ہوئے۔

لاہور میں قیام کے دوران مال روڈ پر مشہور اور عالی شان "مسجد شداء" تقمیر کرانے میں بھی آپ نے بنیادی کردار اواکیا اور وہاں سماسال تک اعزازی طور پر جمعہ کی خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بلکہ جب سرگود حما تبادلہ ہوگیا تب بھی جمعہ کی خطابت کے لئے ہر ہفتے لاہور آنے کا معمول رہا۔

مولاناً کا ایک بهت بردا صدقه جاربه و مجلس صیانته المسلمین "به سید ایک کثیرالمقاصد دعوتی انجمن به جس کا خاکه 'اغراض ومقاصد' طریق کار سب سجید حکیم الامت معزمت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا تجویز فرمودہ ہے۔ نام بھی حضرت نے ہی تجویز فرہایا تھالیکن حضرت کی حیات میں یہ جماعت قائم نہ ہو سکی تھی۔ لاہور میں اس مجلس کا کام ابتداء میں تو حضرت حکیم الامت کے فلیفہ حضرت مولانا جلیل احمہ صاحب شیروانی قدس سرہ نے شروع فرمایا تھالیکن ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا جم الحن صاحب کواس کا صدر منتخب کیا گیا اور ان کی صدارت کے زمانے میں مجلس کا کام کائی آگے بردھا۔ پنجاب کے مختلف شہروں مسندھ اور کراچی وغیرہ میں اسکی شاخیں قائم ہوئیں اور مجلس ایک تخیل سے نکل کر عملی دنیا میں نظر آنے گئی۔ مجلس کے کام کو ترقی دینے میں جمال جناب مولانا وکیل احمد شیروانی اور جناب مولانا مشرف علی تھانوی صاحب کے نشاط کار کو دخل ہے وہاں حضرت مولانا جم الحن صاحب قدس سرہ کی ہے لوث قیادت اور ان کی تفصانہ مسامی نے بمیادی کروار اوا کیا ہے۔ مساحب قدس سرہ کی جانوٹ قیادت اور ان کی تفصانہ مسامی نے بمیادی کروار اوا کیا ہے۔ واقعہ سے ہے کہ ان کی وفات سے «مجلس میانتہ المسلمین "میں اتنا بڑا خلا بیدا ہوگیا ہے کہ وات کی وفات سے «مجلس میانتہ المسلمین شیں اتنا بڑا خلا بیدا ہوگیا ہے کہ وات کی دوفات ہے دولی میانتہ المسلمین شیں اتنا بڑا خلا بیدا ہوگیا ہے کہ وات کی دولی سے دولی کی دولی سے کہ ان کی وفات سے «مجلس میانتہ المسلمین شیں اتنا بڑا خلا بیدا ہوگیا ہے کہ وات کی دولی سے دولی کو ترق ہوتا بہت مشکل نظر آتا ہے۔

راولپنڈی خفل ہونے کے بعد بھی مولانا کی تبلیغی مسامی مسلسل جاری رہیں۔ یمان مختلف مقامات پر آپ کے درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا جس میں اہل ذوق بڑی دلچیں سے شریک ہوتے ہے اور اس سے بڑا فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ایک جامع مسجد میں اعزازی طور پر جمعہ کے خطاب کا بھی معمول تھا اور اس طرح نام ونمود سے دور رہجے ہوئے دین کی خدمت و تبلیغ کے کام میں آپ آخروفت تک مشغول رہے۔

احقر ناکارہ پر حضرت مولانا کی شغفیں ناقابل فراموش ہیں۔ احقر جب اپنے عدائتی کام
کے سلسلے میں راولپنڈی میں مقیم ہو تا تو بار ہا آپ سے نیاز حاصل ہو تا اور اس سلسلے کا آغاز
میں انہوں نے خود فرایا۔ ایک مرجہ سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاوئس میں مولانا کا خود فون آیا
کہ میں شام کو ملنے کے لئے آرہا ہوں۔ احقر کو شرمندگی بھی ہوئی کہ پہل جھے کرنی چا ہے تھی
لیکن جھے مولانا کا پند وغیرہ معلوم نہ تھا۔ ہمرکیف! مولانا نے کرم فرایا 'تشریف لائے اور پھر
عصرے عشاء بحک احقر کو اپنی پرکیف صحبت سے نمال فرماویا۔ حضرت مجذوب کے اشعار کا
سلسلہ شروع ہو گیا اور جھے پہلی بار احساس ہوا کہ راولپنڈی آنے کے بعد مولانا سے نہ مل کر
میں کتنی بڑی غلطی کرتا ہوں۔

مولانا کو اللہ تعالی نے حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہرے بھی نوازا تھا وہ نمایت

دکش وضع دار 'شکفتہ گرمتین شخصیت کے مالک تھے۔ بات کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے معلوم ہوتے 'ادا ادا سے خوش اخلاقی اور تواضع مترشح ہوتی تھی۔ ان کے صاجزادے فنیم الحن صاحب کا بیان ہے کہ بھی کی بات پر فوراً غصہ نہیں کرتے تھے 'غصے پر جرت انگیز کنٹرول تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں غصے میں جو پچھ بھی کہتا ہوں 'سوچ سجھ کر کہتا ہوں اور آج تک جھے بچھ کہ کہ کر بچھتا تا نہیں پڑا۔ کئے کویہ ایک معمولی می بات ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ مقام ای شخص کو حاصل ہوسکتا ۔ ہے جس نے مدتوں ریاضت کے بعد اپنے جذبات کہ یہ مقام ای شخص کو حاصل ہوسکتا ۔ ہے جس نے مدتوں ریاضت کے بعد اپنے جذبات وخواہشات کو عقل و شریعت کے آگے رام کرلیا ہو۔ وہ خانقاہ تھانہ بھون کا مجسم تذکرہ تھے اور اس لحاظ ہے ان کی ہر محفل سے ہم جیسوں کو ہزرگوں کی کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہوجاتی تھی اور ان کی ہر ملا قات ہمارے لئے باعث فیض تھی۔

مولانا کے ایک بھائی ضیاء الحن صاحب حیدر آباد میں مقیم سے وہاں ان کی ایک وکان تھی جس پر پچھ شتی القلب واکو حملہ آور ہوئے اور وہ ان کی بربریت کا نشانہ بن کرشمید ہوگئے الماللة والماللية واجعون مولانا کو اس المناک حادثے کی اطلاع ملی تو وہ حیدر آباد بہنچ اور اس صدے سے مذھال کراچی تشریف لائے۔ رات کے کھانے کے بعد انہیں سینے پر پچھ گرانی محسوس ہوئی جو رات وہ بچ تک شدت اختیار کرگئی۔ مولانا اپنے وا ماہ مولانا شور الحق تھانوی (صاجزاوہ حضرت مولانا اختام الحق صاحب تھانوی) کے مکان پر مقیم سے تور الحق تھانوی (صاجزاوہ حضرت مولانا اختام الحق صاحب بھی ان کے ساتھ سے وہ مولانا کو قربی ہیتال اور ان کے صاجزاوے قبیم الحن صاحب بھی ان کے ساتھ سے وہ مولانا کو قربی ہیتال میں لئے انہیں آئے بین لگائی گئی۔ جس کے فوراً بعدوہ میں لے گئے۔ ان کا سانس بے قابو تھا'اس لئے انہیں آئے بین سمولت حاصل ہونے سے پرسکون ہوگئے۔ تیارداروں نے ابتداء میں سے سمجھا کہ تنفس میں سمولت حاصل ہونے سے انہیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جمنمشوں سے نجات حاصل کرکے انہیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جمنمشوں سے نجات حاصل کرکے ایری سکون یا جس کے تھے۔ ان کا الله و انا المید واجعون۔

مولاناً کے ایک صاحبزاوے حافظ نظیرالحن صاحب ایم اے تک اپنی تعلیم کمل کرنے کے بعد آجکل آسریلیا میں ایک اسلامی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر ہیں۔ دو سرے صاحبزادے بہیم الحن مولانا کے ساتھ راولینڈی میں مقیم ہیں اور ماشاء اللہ کر بجویشن کر پچلے میں۔ دونوں صاحبزادے اپنے تدین 'خوش اخلاقی اور متانت و نفاست میں ماشاء اللہ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر ہیں اور مولانا کے حسن تربیت کا نمونہ۔

#### دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے نوازیں (آمین)

البلاغ جلد ۲۵ شاره ۲



## مولانامفتی احمر الرحمٰن صاحب خوش در خشیدو لے شعلیہ مستعجل بود

جعرات سارجب اسام کو صبح جار بے کے قریب اجا تک ملی فون کی معنی بجی تو دل سہم سائلیا کہ اس وفتت آنے والا ٹیلی فون عمومًا کوئی خوش موار خبرلیکر نہیں آیا۔ ڈرتے ڈرتے ریسیور اٹھایا تو دو سری طرف ایک انجانی سی آوا زنے ایک الیمی ناگهانی اور اندو هناک خبر سنائی کہ اس پریقین کرنا مشکل ہوگیا۔ خبریہ تھی کہ جا معنہ العلوم الا سلامیہ بنوری ٹاؤن کے مہتم حضرت مولانا مفتی احمرالرحمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہو گئے۔ مولانا رحمتہ اللہ علیہ کی عمر بمشکل باون تربین سال کی ہوگی اور وہ آج ہی دوپرہمارے وارالعلوم تشریف لا کر براور محرم حضرت مولانا مفتی محد رفیع عثانی صاحب مد ظلم سے ند صرف مل كر علكه وريتك وفاق المدارس كے بارے ميں اہم مشورے كركے محتے تھے۔ یوری طرح صحت مند میاق و چوبند اور تسی بھی طرح کی بیاری ہے کوسول دور۔ ملی فون پر جن صاحب نے بیہ ٹاکہانی خبر سنائی تھی' ان سے راقم الحروف واقف نہ تھا' اس کئے دل کو بہلایا کہ شاید کسی نے یہ بے بنیاد خبرا ژا کر شرارت کی ہو 'اگر چہ کہجے میں کسی شرارت کے بجائے درد مندی کا اسلوب نمایاں تھا جس سے ماتھا تو ٹھنک میالیکن خبر پر بقین كرنے كو بھى دل نہ مانا۔ اس كے بعد بيں نے بنورى ٹاؤن كے مدرسے اور دو سرى متعلقہ جُنگوں پر خبر کی تقیدیق کے لئے نون کئے تو سارے فون مشغول ملے 'اور اس خبر کی مزید تائید ہوتی گئی۔ بالا خرنماز کجرکے بعد متعدد ذرائع ہے مفتکو کرکے یقین ہوگیا کہ خبردرست تھی ' اورمفتی صاحب واقع بیم سے اجا تک چرکے ہیں۔ اناملہ واناالمیه راجعون -موں نامفتی احمر الرحمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہر صغیر کے مشہور عالم وعارف حضرت الناحبدا مان صاحب كيمبليوري قدس مره كے فرزند ارجمند نے اور شيخ الحديث حضرت علامہ سید محمد و سف بنوری صاحب قدس مرہ کے داماد۔ اس طرح نسب اور مصاهرت دونوں

میں جنوں سے ان کو بڑی عظیم نبتیں عاصل تھیں۔ ان کے والد ماجد (حضرت مولانا عبد الرحمٰن کیمبلپوری کی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس سرو کے اجل خلفاء میں سے تنے اور حضرت کے خلفاء میں آپ کو یہ اتمیاز حاصل تھا کہ حضرت حکیم الامت قدس سرونے آپ کو بیعت سے پہلے ہی خلافت عطافرمادی تقی۔

مفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمته الله علیه کوالله تعالی نے اپنے والد ماجد رحمته الله علیه کے نیوش سے نوازا'اور اس کے بعد حضرت مولانا سید محمد بوسف بنوری صاحب قدس مرہ کی مسلسل سے تلمند اور استفادے کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت بنوری صاحب قدس مرہ کی مسلسل صحبت حاصل ہوئی' یمال تک که حضرت رحمته الله علیه نے اپنی صاحبزادی کا عقد بھی ان کے ساتھ کردیا۔

آپ نے حضرت بنوری قدس سروسے علم صدیث میں استفادے کے علاوہ حضرت مولانامفتی ولی حسن صاحب مظلم العالی ہے افقاء کی تربیت عاصل کی۔ حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ کی حیات طیب کے دوران انہوں نے عمواً کم آمیزی کی زندگی گذاری انگین حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب مدرے کے انتظام و اہتمام کی تمام تر ذمہ داریاں ان کے کندھے پر آگئیں تو انہوں نے اپنی زندگی مدرسے اور اسکے متعلقہ امور کے علاوہ دین کی نشروا شاعت کے لئے وقف کری۔

حفرت بنوری قدس سرہ کے علمی وعملی مقام بلندگ وجہ سے ان کے قائم کردہ مدسے کواپنے تعلیمی معیار اور وقار کے لحاظ ہے دینی مدارس میں ایک اخمیاز حاصل تھا'اور حفرت رحمتہ الله علیہ کی وفات کے بعد اس اعلی معیار کو برقرار رکھنا آسان نہ تھا'لیکن مفتی احمہ الرحمٰن صاحب رحمتہ الله علیہ نے اپنی متواتر جدوجہد اور انتقک محنت سے مدرسے کو اسی معیار پر قائم رکھنے کی پوری کوشش فرمائی'اور جامع مہجر بنوری ٹاؤن کے علاوہ شرکے متعدد دوسرے مقامات پر بھی مدرسے کی الی شاخیں قائم فرمائیں جو خود مستقل مدارس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

مدرے کی خدمات کے علاوہ مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ مسلمانوں کے اجتماعی امور میں بھی محمری دلچینی لینے تھے اور ان کی فعال زندگی دین کے مختلف شعبوں میں توناگوں خدمات کے لئے وقف ہوگئی تھی۔

آپ " مجلس تحفظ ختم نبوت" کے نائب صدر بھی تھے اور "سواد اعظم المسنّت پاکستان" کے ناظم اعلیٰ بھی اور اب حضرت مولانا محد ادریس صاحب میر تھی قدس سرہ کی وفات کے بعد "وفاق المدارس العربیہ" کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں بھی اننی کے کندھوں پر آئی تھیں۔ ان بیس سے ہرکام ایسا ہے جو ہمہ وقتی توجہات اور مصروفیات کا طالب ہے "لیکن مولانا رحمتہ اللہ علیہ کی متحرک محضیت ان تمام ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھاری مقل اور بیرون ملک طویل سفر بھی ۔ ان ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہونے کے لئے ان کو ملک اور بیرون ملک طویل سفر بھی پش آئے "اور اس طرح ان کی خدمات کا دائرہ نہ صرف بر صغیر بلکہ افریقہ اور یورپ کے علاقوں تک بھیل میں۔

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) ایک متواضع 'سادہ اور قلقۃ مخصیت کے حال تھے۔ ان کے دل میں دین کا درداور اس کے لئے غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپی غیرت ایمانی کی بدولت انہوں نے اپنی ذات کے لئے بڑے بروے خطرات مول لئے 'لیکن جس موقف کو وہ درست سمجھتے تھے 'اس سے چھپے نہیں ہے۔ اپنے غیرت دینی کے ذیر اثر انہوں نے قیدو بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں 'وشمنیاں بھی مول لیں 'لیکن کوئی لالج یا خوف انہیں اپنے راستے ہے نہ ڈگمگا سکا۔

قط الرجال کے اس دور میں 'جب خدمت دین کے ہر شعبے میں مناسب رجال کار کا فقدان ایک خوفناک ملی مسئلہ بن چکا ہے 'وہ ان لوگوں میں سے بھے 'جنہوں نے بیک دقت بہت سے محاذ سنبھالے ہوئے تھے۔ اور جب بھی ملت اسلامیہ کے مسائل میں کمی اجمائی کام کی ضرورت پیش آتی 'تو مولانا ان حفرات میں سے بھے جن کی طرف بر امید نگاہیں سب سے بہلے اٹھتی ہیں۔ ان کی عمر'صحت' قوی اور چاق وچوبند وجود میں خورد بین لگا کر بھی کمی ایسے اندیشے کا شائبہ نظر نہیں آبا تھا کہ وہ اتن جلدی داغ مفارقت دے جائیں گے 'لیکن قدرت کے فیصلے ہمارے قیاسات' تخینوں اور خواہشات سے ماورا ہیں۔ اس دنیا میں ہر قدرت کے فیصلے ہمارے قیاسات' تخینوں اور خواہشات سے ماورا ہیں۔ اس دنیا میں ہر اضافہ نہیں کر گئے۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا مفتی صاحب جب بدھ ساار جب ااسال کی دوہر کو برادر معظم مول نا منتی محد رفیع عثانی صاحب مظلم سے ملاقات کے لئے دار العلوم تشریف لائے تو کسی

کے واہے میں بھی نہ آسکتا تھا کہ ان کی زندگی کے صرف بارہ تیرہ تھنے باتی رہ مجے ہیں ' پھر یساں سے واپس جاکر بھی وہ اپنی معمول کی زندگی میں معروف رہے ' یہاں تک کہ رات کے وقت مدرسہ بنوریہ میں مشکو ق شریف کے ختم کی تقریب میں شرکت فرمائی اور وہاں سے ساڑھے نو بجے رات کو اپنے مکان پر واپس تشریف لائے۔ اس وقت بھی کسی کو دور دور اندازہ نہ تھا کہ اب یہ مرف چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔

لیکن رات کو بارہ بے کے بعد سینے میں درد اور اس کے ساتھ کھانی کا دورہ شروع ہوا جو ایک دو گھنٹے ہی کے اندر شدت اختیار کرگیا۔ رات کو تمین بے کے بعد انہیں ایمبولینس کے ذریعہ امراض قلب کے مہیتال لے جایا گیا الیکن! علاج درد سرد میں گیا۔

وہاں پہنچ کر در دوکرب کی شدت میں کی کے بجائے اضافہ ہی ہو تا چلا گیا 'معلوم ہوا کہ معالج حضرات نے اپنی فنی مہارت کے تمام راستے اختیار کرلئے اور اپنی طرف ہے کسی تدبیر میں کوئی کمی نہیں کی 'نیکن!

#### داعيا دواء الموت كلطبيب

مولاناً کی منزل قریب آپکی تھی' مقدر کے سانسوں کی تعداد بوری ہورہی تھی جس کے بعد کوئی ڈاکٹر' کوئی حکیم 'کوئی سائنس اور کوئی ہنر کام نہیں دیتا۔ پچھ دیر موت وحیات کی کھکٹس میں دیتا۔ پچھ دیر موت وحیات کی کھکٹس میں دینے کے بعد بالآخر وفت موعود آپنچا اور مولانا ایک ہی جست میں اپنے وطن اصلی تک بہنچ گئے۔

نماز فجرکے بعد مولانا کی وفات کی خبر شرکے تمام علمی و دبنی حلقوں میں پھیل گئی اور العلوم اور دو سرے بہت سے مدارس میں اسباق بند کرکے علماء وطلبہ ایصال ثواب میں مصروف ہو گئے احقر بھی اساتذہ دارالعلوم کے ہمراہ جب مولانا کے گھر پہنچا تواسی کمرے میں جہاں بھی حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا کر تا تھا اجہاں بھی حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا کر تا تھا جسے ایک طویل مولانا کی گفتی رکھی ہوئی تھی 'چرے پر داضی تبسم تھا اور ایسا محسوس ہو تا تھا جسے ایک طویل اور کی مشقت سفر کے بعد کوئی مسافر منزل پر پہنچ کر آسودہ ہوگیا ہو۔

. وہی مدرسہ جو ان کی بھاگ دوڑاور فکرو عمل کا محور تھا' آج اس کے درو دیوار سوگ میں اُظر آتے تھے۔ شام کو عمر کے وقت نماز جنازہ میں شرکت کے لئے دوبارہ حاضری ہوئی 'مجد اور مدرے کا کوئی گوشہ ایسانہ تھا جہاں آدمی نہ ہوں۔ ہزار ہا فراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے برے بھائی جناب مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب نے 'جو وفات کی خبر سن کر راولپنڈی سے یہاں پنچ شے 'نماز جنازہ پڑھائی۔ اطراف ملک سے بعض دو سمرے علماء بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کراچی پنچ شے 'وہ بھی نماز میں شرک

اور اس طرح ایک متحرک اور فعّال وجود 'جو کل تک علمی اور دبی حلتوں کا ایک جزو لازم معلوم ہو یا تھا' دیکھتے دیکھتے قافلے سے الگ ہوگیا۔

اس فتم کے مناظرروز آتھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں 'گرانہیں و کھے کر بہت کم لوگ ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہوں' اور بیہ سوچ سکتے ہوں کہ بیہ واقعہ صرف دو مروں کے ساتھ نہیں'ا پے ساتھ بھی پیش آسکتا ہے۔

ولعرنددان حضنامن الموت حيضته كم العرباق والمدى متطاول -

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے اہل فانہ 'اہل مدرسہ اور تمام دینی حلقوں سے تعزیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مفتی صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) کو اپنی مغفرت اور رضائے کا لمہ سے نوازیں 'انہیں جنت الفرووس میں مقابات عالیہ عطا فرمائیں۔ ان کے بہماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں 'اور مدرسے کے انظام وانفرام کے لئے غیب سے الی صورت پیدا فرمائیں جو مدرسے کی ظاہری و باطنی ترقیات کا ذریعہ ہو۔ آمین۔

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے ایک صاحبزادے امسال دورۂ حدیث سے فارغ ہورہے ہیں 'دو سرے صاحبزاوے درجہ خا مہ بیں 'تیسرے ان ہے بھی کمن ہیں 'اور شاید درجہ حفظ میں ہیں۔ اللہ تعالی ان کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما کمیں۔ اور اپنے مفظ میں ہیں۔ اللہ تعالی ان کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما کمیں۔ اور اپنے آٹا و دان کے آٹا رحسنہ کی ہیروی کی توفیق عطا فرما کمیں۔ تاریمیں سے بھی ایصال ثواب اور فرکورہ بالا دعاؤں کی درخواست ہے۔

# حضرت مولانا فقیر محمد صاحب الله معنوت مولانا فقیر محمد صاحب الله الله معنوت مولانا فقیر محمد صاحب الله معنوت مولانا فقیر محمد من محمد شرحت مولانا فقیر مولانا فقی

پاکتان میں علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے آخری طلفہ اور مجلس اشرفی کی آخری یادگار حضرت مولانا فقیر محمر صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی پچھلے مینے ہم سے رخصت ہوکر اپنے مالک حقیق سے جاملے۔ انائللہ والماليہ واجعون ۔ حضرت مولانا فقیر محمر صاحب قدس سرہ العزیز ان نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کالفس وجود بست سے فتول کے لئے آڈ بنار بتا ہے اور اس پر آشوب زمانے میں جن کے تصور ہی سے قلب کو تسکین ہواکرتی ہے۔

ایک وقت تھا کہ پاکستان بھر اللہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا توی قدس مرہ کے خلفاء سے آباد تھا اور ان میں سے ہر فرد اپنی اپنی جگہ رشد و ہدایت کی شع روشن کئے ہوئے تھا۔ نام ونمود اور پہلٹی کی دنیا سے الگ تھلگ ان حضرات نے اپنے اپنے مطقوں میں تقییرانسانیت اور افراد سازی کی وہ خدمات انجام دی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک مختص کی خدمات بردی بردی جماعتوں کے کام پر بھاری ہیں۔

سنت الله کے مطابق میہ تمام ہتیاں ایک ایک کرکے رخصت ہونی شروع ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے میدان خالی نظر آنے لگا لیکن اس ویرانی کے عالم میں حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمتہ الله علیه کی شخصیت الله تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس پر حق شکرا دا نہیں ہو سکتا۔ ان کی خدمت میں عاضر ہو کرالیا محسوس ہو آ تھا جیسے کسی مسا فرکو چلچلاتی دھوپ میں جسکتے کے بعد محمد کی اور محمنی جھاؤں میسر آھئی ہو۔

تام ونمود کی اس دنیا میں جمال شخصیتوں کو پہلٹی کے پیانے سے ناپا جا آہے حضرت مولانا فقیر مجمد صاحب قدس مرہ کو جانے اور پہچانے والے بہت زیادہ تو نہیں تھے لیکن علم و دین اور اصلاح و ارشاد کے حلقوں میں آپ کی شخصیت اس وقت مرجع خلا نگ تھی اور اس بات کا زندہ ثبوت کہ جو شخص اللہ تعالی کا ہوجائے 'وہ اپنی ذات کو کتنا چھپانے کی کوشش سرے لیکن اس کی میرت و کردار کی خوشبو دور دور تک پہنچ کرر بتی ہے۔

حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمته الله علیه ۱۹۱۱ء بیس آزاد قبائل کے علاقے محمند ایجنبی بیس پیدا ہوئے۔ آپ کے داوا خائستہ خان صاحب رحمتہ الله علیہ بڑے عالم باعمل بزرگ تھے۔ آپ کے والد ماجد خان محمد خان صاحب نے آپ کو دبی تعلیم کے لئے وقف کیا اور آپ ابتدائی تعلیم مخصیل چارسدہ میں حاصل کرنے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امر تسری قدس سرہ کے درسے بی امر تسریف لے گئے اور تقریبًا دس سال تک حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے درسے بی امر تسریف لے گئے اور تقریبًا دس سال تک حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے ذربے گرانی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے جو آپ پر مفترت مفتی صاحب قدس سرہ کے ذربے گئے اور آپ کو بکٹرت اپ مائھ رکھتے تھے۔

حفرت مفتی محمد حسن صاحب قدس مرہ حفرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس مرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور حفرت حکیم الامت کے عاشق صادت۔ چنانچہ جب آپ حفرت حکیم الامت کی خدمت میں تھانہ بھون تشریف لے جاتے تو اگر حفرت مولانا فقیر محمد صاحب موجمی اینے ساتھ لے جاتے تھے۔

حضرت مولانا فقیر محمد صاحب شروع سے نهایت رقیق القلب سے اور دین کی باتوں کے دوران آپ پر اکثر گریہ طاری ہوجا آ تھا۔ یہ سلسلہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس مرہ کے درس تغییرو حدیث یا وعظ کے دوران بھی جاری رہتا اور حضرت حکیم الامت کی مجلس میں بھی۔ یہاں تک کہ حضرت حکیم الامت سے تعلق رکھنے والے حضرات میں آپ کالقب "بکاء" (بہت رونے والے) مشہور ہوگیا تھا۔ یہ گریہ بے اختیار تھا اور اللہ تعالیٰ کی محبت یا خوف کی بنا پر ہو آتھا اس میں اکثر آواز بھی بلند ہوجاتی تھی اوراس کا سننے والوں پر بھی اگر ہو آتھا۔

حضرت علیم الامت قدی سرہ کی مجلس میں بنادثی قتم کے حال و قال کی کوئی مخبائش نہیں تھی لیکن حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدیں سرہ کا بیہ کربیہ ان کی حقیق باطنی کیفیت کا آئینہ دار تھا'اس لئے حضرت حکیم الامت قدیں سرہ نے اس پر نہ صرف کوئی گرانی محسوس نہیں فرمائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضرہ وکر حضرت تھانوی قدیں سرہ سے مصافحہ کرتے تو آپ فرماتے ''درونق آگئی'رونق آگئی'۔

ایک مرتبہ حوزت مفتی محمد حسن صاحب " تنها تھانہ بھون تشریف لے گئے اور حضرت مولانا فقیر محمد صاحب محموا اسر جھوڑ آئے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے بوجھا ''فقیر محمد کا کیا حال ہے ؟"حضرت مفتی صاحب ؓ نے جواب دیا کہ "آجکل ان پر گریہ بہت طاری ہے اور ای دجہ سے انہیں چھوڑ آیا ہوں کہ کہیں حضرت کو تکلیف نہ ہو"

حضرت حکیم الامت ؓ نے فرمایا "ان کے گریہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی"
حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس مرہ کی معرفت حضرت حکیم الامت قدس مرہ
تعلقہ تائی میا زیبان کے کہ دون سے دون سے بیسے کے کہ میں میں میں میں میں الامت قدس مرہ

اس تعلق کاذ کر کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں:

" حفرت رحمتہ اللہ علیہ میرے لئے آئینہ باطن تھے۔ ہر عیب اور خوبی مجھے ان کے ذریعے سے معلوم ہوتی تھی اور اس کی اصلاح بھی کرتے۔ ان کی مجلس سے مجھے جو کچھے ملا ہے میں اسے ظاہر نہیں کرسکتا کیونکہ مجھے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ راز کی باتیں ہیں۔ حضرت دین اور دنیا دونوں کے کفیل تھے ایک مرتبہ فرمایا "جاؤشادی کرو شادی پر جو خرج ہوگا میں دیدوں گا۔"

حفرت علیم الامت قدس سرہ کی وفات سے پہلے چھاہ تک متوا تر حفرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کو اپنے شیخ کی خدمت کی توفیق ہوئی حفرت کی علالت کے زمانے میں حضرت کی مسلسل خدمت کا شرف جن ہزرگوں کو حاصل ہوا ان میں حفرت مولانا عبدالکریم صاحب اور حضرت مولانا فقیر مجمد صاحب قدس سرہ کے اساء گرامی سرفہرست ہیں۔ ایک دفعہ حضرت آنے فرمایا "تم دونوں نے میری بہت خدمت کی ہے" دونوں حضرات نے عرض کی کہ سے تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ ہم پہاڑی لوگوں سے خدمت کرواتے ہیں ورنہ آپ کے تو ہزاروں خادم موجود ہیں" حضرت قدس سرہ فرماتے ہیے کہ "بید دونوں میری خدمت بھی

ایک طرف جذبہ خدمت و محبت کا یہ عالم تھا اور دو سری طرف خود فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی دفات ہے ایک ہفتہ پہلے مجھے تھانہ بھون کی ہر چیز ہر گریہ طاری نظر آ تاتھا۔ معجد کے ستون "محراب "سہ دری "حضرت" کا گھر غرض ہر چیز روتی ہوئی معلوم ہوتی تھی "اس ہے مجھے اندازہ ہواکہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی جدائی کا وقت قریب آجا ہے اور چو نکہ مجھے میں اس صدے کی تاب نہ تھی اسلے وہاں سے جا آیا اور ایک ہفتے

بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ونیا ہے تشریف لے سے۔

حضرت تحکیم الامت قدس مرہ کی دفات کے بعد آپ نے اپنے استاذ و مرتی حضرت مولانا مفتی محسرت تعلق قائم رکھا اور اس کے بعد دو سمرے اکابر علاء نے آپ سے اصلاحی تعلق فرمایا اور اصلاح وارشاد سے نیض یاب ہوئے۔

آپ نے بٹاور کے قریب ایک چھوٹی ہے بہتی "لنڈی ارباب "میں تعلیم قرآن کریم کا ایک مدرسہ قائم فرمایا ہواتھا وہیں پر اقامت پذیر ہوئے تھے اور وہیں "خانقاہ اشرفیہ" کے نام ہے ایک خانقاہ قائم فرمائی تھی۔ لیکن سالها سال ہے معمول یہ تھاکہ چھ ماہ حرمین شریفین میں قیام فرماتے اور چھ ماہ اپ گھر پر گذارتے۔ ضعف اور علالت کے باوجود حرمین شریفین کی حاضری کا یہ معمول آخر دور تک جاری رہا اور اسطرح حضرت کے فیوش پاکستان کے علاوہ حیاز کے مستفیدین تک بھی تھیل مجے۔

جنہوں نے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس مرہ کی ذیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت کے چرہ مبارک پر بلاکی معصومیت تھی 'حضرت معروف طریقے سے وعظ و تقریر نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ والوں کو اپنا بیغام بینچانے کے لئے لفظ وبیان کی حاجت نہیں ہوتی ان کا چرہ مہرہ ان کا انداز وا دا اور ان کی ایک نقل و حرکت مجسم بیغام ہوتی ہے۔ ایبا پیغام جو براہ راست دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا رشتہ اللہ تعالی سے جوڑ دیتا ہے۔ بس میں حضرت کا انداز تربیت واصلاح تعاجس سینکٹوں افراد سیراب ہوئے۔

چنانچہ حضرت کے خلفاء مجازین میں ہمارے دور کے اکابر علماء شامل ہیں جن میں سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مقانوی حضرت مولانا مجم الحن صاحب تقانوی حضرت مولانا مفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ محضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مظلم نائب مہتم جامعہ اشرفیہ لا ہور وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ ۱۹۷۸ء میں احقر اسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ کے سلسلے میں بیٹادر گیا ہوا تھا قیام مخفر تھا لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ حضرت مولانا فقیر محمہ صاحب قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دیئے بغیر نہیں جاؤں گا 'چنانچہ شام کے وقت میں نے حاضری کا ارادہ کیا۔ جناب جسٹس محمہ افضل جیمہ صاحب اس وقت کونسل کے چیئرمین بھی تھے اور سپریم کورٹ کے جج بھی' احقر نے ان سے بھی ذکر کیا تاکہ وہ بھی تشریف لے جانا چاہیں تو ساتھ انڈی ارباب کا مدرسہ تو حضرت نے مدت سے قائم فرمایا ہواتھا لیکن آخر دور میں اپنے پٹاور کے مال روڈ پر جامعہ امدادالعلوم کے نام سے ایک عظیم الثان مدرسے کی بنیاد ڈالی جو بحمداللہ درس نظامی کی معیا ری تعلیم کا مرکز ہے اور حضرت کے صاحبزادے مولاناعبدالرحمٰن صاحب کے زیر اہتمام چل رہا ہے اور حضرت مولانا حسن جان صاحب مرفلانام جیے فاضل بزرگ اس کے شخ الحدیث ہیں۔

حضرت کی علالت کا سلسلہ تو مدت ہے چل رہاتھا لیکن وفات ہے چند روز پہلے ہے۔
المبیہ محترمہ اور اہل فانہ ہے ہارہاریہ کمنا شروع کردیاتھا کہ اب میرا وقت قریب آگیا ہے۔
بظا ہر معروف بیاریوں ہیں ہے کوئی بیاری نہ تھی لیکن تین دن قبل بے خوابی اور غنودگی کی
سیفیت ہوئی۔ بعض حضرات نے ہپتال لیجانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ہپتال لے جانے
سی کیفیت ہوئی۔ بعض حضرات نے ہپتال لیجانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ہپتال لے جانے
سے پہلے ہی منع فرما بچکے تھے کہ اب میرے سفر کا وقت آچکا ہے۔ چنانچہ اس حالت میں ۲۲
ر ر بچے الاول ۱۳۱۲ھ مطابق ۱ اکتوبر ۱۹۹۱ء کو رات کے آٹھ بجے انتہائی سمولت کے ساتھ روح
برواز کر گئی۔ انا دنتھ و انا البیہ راجعون ۔

جن دنوں سے جادہ پیش آیا "حقراس وقت ملک سے باہر سفر پر تھا اس لئے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب نہ ہوسکی "لیکن جو حضرات تجییزو تھفین میں شرک تھے انہوں نے بتایا کہ عنسل کے بعد ہر فخص چرو مبارک کی ترو آزگی دکھے کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ہزا رہا افراد کے بجوم نے جنازے میں شرکت کی۔ حضرت مولانا حسن جان صاحب مد ظلم نے نماز جنازہ

یر هائی اور پھرلنڈی ارباب ہی میں حضرت کو دفن کیا گیا۔

حضرت کی وفات ملک و ملت کا زبردست سانحہ ہے۔ آپ کی وفات پر آپ کے اہل فاندان ہی نہیں پوری امت مستحق تعزیت ہے۔ اس ناکارہ پر بھی حضرت کی احسانات اور شخصیں نا قابل بیان ہیں۔ جب بھی حاضری ہوتی زبان مبارک سے دعاؤں کی بارش شروع ہوجاتی 'معصوبانہ انداز میں دنیا و آخرت کے مقاصد کے لئے دعائیں کرکرکے نمال فرمادیتے اور بات بات پر ہمت افزائی فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ اللہ تعالی نے احتر کو حضرت کے سنر جج میں رفافت کی سعادت عطافرمائی منی میں قیام کے دوران حضرت کی صحبت بابر کت نصیب رہی جس نے ان آیام کالطف دوبالا کردیا۔ اس موقع پر حضرت نے تھم دیا کہ ''نمازیں تم پڑھاؤ'' چنانچہ احقر تقمیل کر آرہا اس کے بعد جب بھی حاضری ہوتی تو حضرت اس داقع کو منروریا دولائے اور فرماتے ''یہ ہمارا امام ہوجا آ۔

ہوجا آ۔

الله تعالى حفرت والأكو جنت الفردوس من درجات عاليه اور اپنے مقامات قرب میں بہتم ترقی عطا فرمائیں۔ حضرت کے اہل خانہ اور پسماندگان كو صبر جميل اور اجر جزيل سے نوازیں اور جمیں حضرت کے فیوض سے مستفید ہونے كی توفق عطا فرمائیں۔ آمین الله الله عند مذا اجری ولا فنطن العدی ۔

البلاغ جلد ٢٦ شارد ٢

## مولانا ظفراحمه انصاري رحمته التدعليه

۱۱ جادی الگانیہ ۱۲ مطابق ۲۰ دسمبر ۱۹۹۱ء کو جعد کی شام جناب مولانا ظفر احمد انساری صاحب بھی راہی آخرت ہو گئے اور اس طرح قیام پاکستان تحریک آزادی اور پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد کا ایک اہم کردار ہم سے رفصت ہوگیا اور بر صغیر کے پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد کا ایک اہم کردار ہم سے رفصت ہوگیا اور بر صغیر کے ایک صدی کے سیاسی آ آر چڑھاؤ کے بعد سے رازاور شاید ملت اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں بہت سے فکر انگیز نظریات بھی انہی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ انا للله و انا الله مرا جعوب ۔

ہوش سنبھالتے ہی ہم نے جن حضرات کو حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے باس کثرت ہے آتے جاتے دیکھا اور جن کا گھر میں بکثرت چرچا سنا' ان میں مولانا ظغراحمہ انصاری صاحب کی شخصیت بہت نمایاں عقی "مولانا" وغیرہ کے القاب تو ان کے ساتھ بعد میں گئے 'لیکن ہم شروع میں انہیں "انصاری صاحب" کے نام ہے جانے تھے "انصاری" کی نبیت ہے برصغیر میں نہ جانے کتنے لوگ ہو گئے 'لیکن ہمارے گھراور حضرت والدصاحب کی نبیت سے برصغیر میں نہ جانے کتنے لوگ ہو گئے 'لیکن ہمارے گھراور حضرت والدصاحب کی نبیت سے برصغیر میں جب صرف "انصاری صاحب" کما جاتا تو اس سے مولانا ظغراحمہ انصاری صاحب" کما جاتا تو اس سے مولانا ظغراحمہ انصاری صاحب" کما جاتا تو اس سے مولانا ظغراحمہ انصاری صاحب" کما جاتا تو اس سے مولانا ظغراحمہ انصاری صاحب" کی صاحب بی جب صرف شاہ میں ہو سکتا تھا۔

بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے اکثرا یک بگھی آکر رکاکرتی جس ہے ایک وضع دار شخصیت نمودار ہوتی جسم پر طلیکوهی شیروانی اور باجامہ 'سرپر جناح کیپ 'باتھ میں چھڑی ' چلے وقت پاؤں میں ہلکی می رکاوٹ ' پیشانی پر مفکرانہ سلوٹیں 'اندا زوادا میں متانت 'غرض خیدگی 'شرافت اور وقار کا ایک پیکر مجسم جے دکھ کر ہمیں ہے احساس ہو آکہ اب حضرت والد صاحب ہم از کم گھنٹے دو گھنٹے کے لئے ان کے ساتھ الی گفتگو میں مشغول رہیں گے جس کا بیشتر حصہ ہماری پرواز فعم وادراک ہے بالاتر ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہو آ' وہ تناہوں' یا دو سرے حضرات بھی مجلس میں موجود ہوں 'گفتگو پر سنجیدگی اور تفکر کا رنگ اتنا غالب ہو آ

ای وضع دار مخفیت کو ہم "انصاری صاحب" کے نام سے بہجائے تھے۔

دو سری طرف بار با آیا ہو آگہ ہم حضرت والد صاحب کے ساتھ کی جگہ ہے آ رہے ہیں' بندر روڈ پر سعید منزل سے گزرتے ہوئے حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ "ذراانصاری صاحب ہے ایک ضروری بات کرتے چلیں "چنانچہ سعید منزل کے سامنے ایک پرانے طرز کے فلیٹ میں لکڑیوں کا زینہ طے کرنے کے بعد والدصاحب کے ساتھ ایک ایس برانے طرز کے فلیٹ میں لکڑیوں کا زینہ طے کرنے کے بعد والدصاحب کے ساتھ ایک ایس برینے کی واس میں بینے میں داخل ہو جاتے جس کا دروازہ ہم نے بھی بند نہیں دیکھا اور نہ کسی کو اس میں واخل ہونے کے لئے بھی صاحب خانہ سے اجازت لیتے ہوئے پایا جس کا جی چاہتا کسی داخل ہونے کے ایم جس ساحب خانہ سے اجازت لیتے ہوئے پایا جس کا جی چاہتا کسی داخوں کی جی بند اور بے فلف ان صوفوں پر بیٹھ جاتا ہو گھنٹوں جیٹھے رہنے والوں کا بوجھ سہرسہ کر جھولی ہو گئے تھے۔

حفرت والدصاحبُّ بہاں جناب "انصاری صاحب" سے محو کلام رہتے اور ہم دیر تک اس تھٹی ہوئی فضا میں بیڑا رہیٹھے رہتے جس میں ہماری دلچپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اس زمانے میں جبکہ ''انصاری صاحب'' کی گفتگو کا ہر موضوع ہمیں اپنے فکرو خیال

ای زمائے میں جبکہ "الصاری صاحب" کی گفتگو کا ہر موضوع ہمیں اپنے فکرو خیال سے ماورا معلوم ہوتا تھا'ایک دن ہمیں اپنے گھر میں ان کی تصنیف کردہ ایک کتاب نظر آئی جس کا عنوان تھا "ہمارے دستوری مسائل کا نظریاتی پہلو" اس عنوان میں "ہمارے "کے سوا'کوئی لفظ ہمارے پلے نہ پڑا'اور ہمیں یقین ہوگیا کہ ان کی تقریر اور تحریر دونوں ہمارے ادراک سے بلند ہیں۔

لیکن جوں جوں عمر میں اضافہ ہو تا گیا' رفتہ رفتہ ''انصاری صاحب''کی ہا تیں نہ صرف سمجھ میں آنے لگیں' بلکہ ان میں ایک گونہ ولچیں پیدا ہو گئی' یمال تک کہ وہ وقت بھی آیا جب سعید منزل کی وہ تھٹی ہوئی بیٹھک جس میں والدصاحب ؓ کے ساتھ بیٹھے جم بیزار ہو جایا کرتے تھے'اب اس میں لطف محسوس ہونے لگا'اور یہ بھی سمجھ میں آنے لگا کہ بہت سے لوگ یمال گھنٹول گھنٹول کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟اور پھر کسی نہ کسی درجے میں خود ہم بھی ان لوگ یمال گفنٹول کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟اور پھر کسی نہ کسی درجے میں خود ہم بھی ان بیٹھنے والوں میں شامل ہو گئے'اور یہ بھی ایک کرشمۃ قدرت تھا'اور حضرت انصاری صاحب ؓ کے ماتھ محو کلام رہا کرتے تھے'اور جس کا مختل کہ جن مسائل ہو وہ حضرت والد صاحب ؓ کے ماتھ محو کلام رہا کرتے تھے'اور جس جدو جمد میں وہ حضرت والد صاحب ؓ کے رفت کار تھے' بعد میں اسی قتم کے مسائل اور اسی قتم کے مسائل اور اسی قتم کی جدو جمد میں ہو۔

جب سے برصغیریں قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اس وقت سے شاید مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور ملی جدوجہد الی نہیں ہے جس میں جناب مولانا ظفراحمد انصاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا کوئی نہ کوئی کردار نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز قیام پاکستان کے لئے مسلم لیگ میں شامل ہو کر کیا جسکے آل انڈیا پارلیمنٹری بورڈ کے وہ سیکرٹری رہ اور اس منصب کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لئے صبحے معنیٰ میں وقف کروی تحریک منصب کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لئے صبح معنیٰ میں وقف کروی تحریک منصب کے علاوہ بھی انہوں ہے اپنی زندگی پاکستان کے لئے صبح معنیٰ میں وقف کروی تحریک منصب کے علاوہ بھی انہوں ہے آئی دروار عبدالرب نشر وغیرہ واخل میں 'ان سب سے مولانا ماحب' خواجہ ناظم الدین' سردار عبدالرب نشر وغیرہ واخل میں 'ان سب سے مولانا انصاری' کے قریبی تعلقات سے 'اور یہ حضرات ان کی خدمات کے قدردان شھے۔

قیام پاکستان کی تحریک میں صحیح معنی میں جان اس وقت پڑی جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایماء پر ان کے بہت ہے متوسلین نے تحریک کی جمایت شروع کی اور شیخ الاسلام علامہ شبیرا حمد صاحب عثانی قدس سرہ اور ان کے رفقاء نے جن میں حضرت مولانا ظفراحم صاحب عثانی احترکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع صاحب قدس سرہ و فیرہ شامل تھے 'جمعیت علاء اسلام کے دام ہے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ اور اس نے ملک کے طول و عرض میں تحریک پاکستان کے حق میں فضا ہموار کرنے کی مہم شروع کی۔ مولانا ظفراحمہ صاحب انصاری اس جماعت کے بانی اراکین میں سے تھے 'اور انہوں کی۔ مولانا ظفراحمہ صاحب انصاری اس جماعت کے بانی اراکین میں سے تھے 'اور انہوں کے۔ اس جماعت کی تشکیل و تاسیس میں نمایاں کردار اداکیا۔

مولانا انعماری کو اللہ تعالی نے جن صلاحیتوں سے نوازا تھا'اور بانیان پاکستان کے ماتھ ان کے جو قربی روابط تھ'ان کے چیش نظرپاکستان بننے کے بعد کی بڑے عمدہ و منصب یا مالی مفاوات کا حصول ان کے لئے چنداں مشکل نہیں تھا'لیکن اللہ تعالی نے انہیں ان باتوں سے بہت بلند بنایا تھا' پاکستان بنے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو خیرباد کمہ دیا'اور عمدہ و منصب یا ملازمت' بلکہ اپنے لئے کمی مستقل ذریعہ معاش سے بھی غلو کی حد تک پر بیز کیا۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں املائی دستور کا ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے دستور سازاسمبلی کے ساتھ "بورڈ تعلیمات اسلامیہ" کے نام سے ایک بورڈ بنایا گیا جس کے صدر حضرت عملات معنی محمد معاش سے میں احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب" میں شامل تھے۔ حضرت انصاری صاحب" اس بورڈ کے سیکرٹری کے فرائفن شفیع صاحب" اس بورڈ کے سیکرٹری کے فرائفن

انجام دیتے رہے۔ قرار داد مقاصد کی منظوری پاکستان میں اسلامی دستور کی جدد جہد میں سب پہلا قدم تھا'اور اس قرار داد کی تسوید میں مولانا انصاری صاحب کا کردار مرکزی اہمیت کا حامل تھا۔ دستور کے منفقہ اسلامی نکات طے کرنے کے لئے ۱۹۵۱ء میں مختلف مکاتب فکر کے تینتیں علاء کا جو آریخی اجتماع منعقد ہوا'اور جس میں مضہور ہا کیس نگات متفقہ طور پر منظور کئے گئے'اس اجتماع میں مختلف الخیال حضرات کو کسی ایک فار مولے پر متغن کرنے میں منظور کئے گئے'اس اجتماع میں مختلف الخیال حضرات کو کسی ایک فار مولے پر متغن کرنے میں جناب انصاری صاحب نے یادگار خدمات انجام دیں۔ بھر ۱۹۵۳ء میں حکومت کے بیش کردہ دستوری مسودے پر تبعرہ کرنے کے لئے دوبارہ علاء کا اجتماع منعقد ہوا'اسمیں بھی متفقہ ترمیمات مرتب کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ۱۹۵۳ء کے مسودہ دستور کی ترمیمات مرتب کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ۱۹۵۳ء کے مسودہ دستور کر تبیب و تسوید میں بھی وہ شریک رہے'جو اسلامی اعتبار سے شاید سب سے بہتر مسودہ دستور کو تقالیکن نافذ نہ ہو سکا۔

جب گور نر جزل غلام محمہ صاحب نے دستور ساز اسمبلی تو ڈی تو اس کے ساتھ "بورڈ تعلیمات اسلامیہ" بھی ختم ہو گیا۔ اس کے چند سال بعد مولانا انصاری صاحب جنیوا چلے گئے جہاں وہ اسلامک سفٹر کے تحت خدمات انجام دیتے رہے 'لیکن پاکستان ہے اور اس کے مسائل کی فکر نے انہیں ڈیا وہ عرصے وہاں دہنے نہ ویا۔ جھے یا دہ کہ جب انصاری صاحب بینیوا میں تھے تو والد صاحب نے ان کے ایک خط میں انہیں پاکستان کے پچھے حالات لکھے 'اور ساتھ ہی ہے تھی لکھا کہ ایسے مواقع پر آپ کی مہت محسوس ہوتی ہے۔ جواب میں انصاری صاحب کا جو خط آیا اسمیس نے انہوں نے ایک شعر لکھا جو ان کی قلبی کیفیات کی تصویر تھا۔

کچھ یاس سے تسکین دل مضطر کو ہوئی تھی بچر چھیڑ دیا زخم جگڑ ہائے تمنا

وہ پچھ عرصے بعد پھرپاکتان آگئے اور ان کی سابقہ مصروفیات پھرشردع ہو گئیں۔ ۱۹۷۰ء کے انیکشن میں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اور ۱۹۷۳ء کے دستور کی منظوری میں انہوں نے یاد گار کروار ادا کیا 'اور ایک ایسے مرسلے پر جب حکومت اور ابوزیشن کے درمیان تناؤ انہا کو بہنچا ہوا تھا 'اور قریب تھا کہ دستور متفقہ طور پر منظور نہ ہوسکے 'انہوں نے اپنی حکمت عملی اور تدبر سے فریقین کے درمیان فاصلے کم کئے '

اور بآلا خر ۱۹۷۳ء کا دستور منظور ہوا۔

۱۹۵۷ میں جب ملک میر تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو اس کی مجلس عمل میں مولانا انصاری بھی جب ملک میں مولانا انصاری بھی شامل بھے' اور بالا خر جب قومی اسمبلی میں مرزا ناصراور لا ہوری جماعت کے بیشوا پر اس وقت کے اٹارنی جنرل یجی بختیار صاحب نے جرح کی تو ان کومواد فراہم کرنے اور جرح کے لئے تیار کرنے میں مولانانے اہم کردار اوا کیا۔

۱۹۷۵ میں جب ارشل لالگا اور شہید جزل محرضیاء الحق صاحب مرحوم بر سراقتذار آئے تو انہوں نے مولانا انصاری کی خدمات اور ان کی حکمت و تدبیر کی بڑی قدردانی کی اور ان کے مشوروں سے فائدہ افھایا۔ ان کے عمد میں اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو ہوئی تو مولانا انصاری اس کے رکن رکین شے اور تقریبا آٹھ سال تک اس حیثیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۹۸۳ء میں جزل محمد ضیاء الحق صاحب مرحوم نے نظام حکومت میں اصلاح کے لئے جو دستوری کمیش قائم کیا 'مولانا اس کے چیئرمین بنائے گئے' اور وہ املاح کے لئے جو دستوری کمیش قائم کیا 'مولانا 'اس کے چیئرمین بنائے گئے' اور وہ انساری کمیش "بی کے نام سے لوگوں میں مشہور ہوا' ان دونوں اداروں میں احقر کو بھی انکی معاونت اور رفاقت کی سعادت حاصل ہوئی۔

پاکتان کے علاوہ عالم اسلام کے دو سرے ملکوں میں بھی مولانا انصاری کے اجھے روابط تھے 'شروع میں ''الاخوان المسلمون ''اور ''مؤتمرالعالم الاسلامی '' کے لیڈروں سے مولانا کے تعلقات تھے 'اور وہ بھی ان کی حکمت و تدیر کے مداح تھے 'ای زمانے میں انہوں نے بست سے اسلامی ملکوں کے دورے بھی گئے۔ پھرجب سعودی عرب میں را بعت العالم الاسلامی کے نام سے ایک بین الاسلامی شخیم قائم ہوئی تو جناب انصاری صاحب ''اس کی مجلس تا سیسی کے بھی رکن منتخب ہوئے 'اور آخر تک رکن رہے۔

مولانا ظفراحد انصاری صاحب جن مناصب پر فائز رہے 'اور جن جن حیثیتوں ہے انہوں نے ملک و ملت کی خدمات انجام دیں 'ان کا مختر تذکرہ تو میں نے ذکورہ بالا سلور میں کر دیا 'لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان باتوں میں مولانا ؓ کے خداداد اوصاف اور ان کے حقیق کارناموں کی صحیح عکای نا ممکن ہے جن مناصب پر وہ فائز رہے 'ان جیسے مناصب بست ہے لوگوں کو حاصل ہو جاتے ہیں 'لیکن اللہ تعالی نے انہیں بعض ایسی غیر معمولی صلاحیتوں ہے نوازا تھا جو آج کے دور میں شاذہ ناور ہی وستیاب ہوتی ہیں۔ تعلیمی اعتبار ہے وہ فلفہ میں نوازا تھا جو آج کے دور میں شاذہ ناوری وستیاب ہوتی ہیں۔ تعلیمی اعتبار ہے وہ فلفہ میں

ایم۔اے' آنرزاورائل ایل بی سے 'اور بعد میں انہوں نے بعض اسا تذہ سے عربی زبان اور بعض دینی علوم بھی پرائیوٹ طور پر اس طرح پڑھ لئے سے کہ وہ عربی کی کتابوں سے بخوبی استفادہ کر لیتے سے لیکن اللہ تعالی نے انہیں فہم و ذکاوت اس بلاکی عطا فرمائی تھی کہ جو موضوعات ان کے اختصاص سے باہر سے 'ان میں بھی وہ بست جلد بات کی تہہ تک بہنچ جاتے موضوعات ان کے اختصاص سے باہر سے 'ان میں بھی وہ بست جلد بات کی تہہ تک بہنچ جاتے سے 'مطالعہ بست وسعے تھا' اور حافظ قائل رشک۔عالم اسلام کے تقریباً ہر ملک کے ساسی اللہ چڑھاؤے یا فریت نظرے کرنے کے عاوی سے ۔

ان تمام ملکات و خصوصیات کے علاوہ ان کا سب سے قیمتی وصف ان کا اخلاص اور سوز درول تھا جو ہمہ وقت انہیں عالم اسلام کے مختلف مسائل میں غلطاں و پیجاں رکھتا تھا۔ شہرت بیندی پہلٹی اور نام و نمود سے انہیں نفرت تھی 'اور وہ ہر کام کا فیصلہ اسکی معروضی فوہوں کی بنا پر کرتے تھے 'لوگوں کی تعریف و توصیف کی انہیں پرواہ نہ تھی۔ اگر بورا ماحول کسی ایک طرف ہما چلا جا رہا ہو 'اور خود ان کی رائے اس کے خلاف ہو تو وہ محض حالات کے ہماؤ پر بہنے والے نہیں تھے۔ ان کی اپنی رائے ہوتی۔ اور وہ اس پر بلا خوف لومتہ لائم ثابت قدم رہتے تھے۔

انہوں نے اصحاب اقتدار کے انتہائی قریب رہنے کے باوجود زندگی بھران سے کوئی مالی فائدہ نمیں اٹھایا 'اور زندگی کے سالہ اسال انتہائی عسرت کے عالم میں گزار ہے جوخوشحال لوگ صبح و شام ان کی محفل سے معلومات اور مفید مشوروں کا ٹزانہ لیکر لوٹے تھے 'ان میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہو تا تھا کہ ان کی گھر پلو زندگی کس تنگی سے بسر ہو رہی ہے ؟ لیکن اس تنگی کے دور میں بھی انہوں نے جس استغناء کے ساتھ اپنے شب وروز گزارے اس کی مثالیں اس دور میں بھی انہوں نے جس استغناء کے ساتھ اپنے شب وروز گزارے اس کی مثالیں اس دور میں بہت کم ملیں گی۔

چونکہ ان کا ضمیر مطمئن تھا اور دامن اس سم کی آلودگی ہے پاک۔ اسلے انہوں نے
اپنے مقصد اصلی .... یعنی پاکستان کا استحام اور اسمیں اسلامی اقدار کے فروغ .. کی خاطراگر
کسی صاحب اقدار کے قریب جانا زیادہ مفید خیال کیا تو یہ اندیشے اکلی راہ میں رکاوٹ نہیں
ہینے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ۱۹۷ء کے انتخابات میں پیپلزپارٹی کی برملا مخالفت کی میکن اس کی کامیا بی مجعا تو اس پارٹی کے لیڈروں '
لیکن اس کی کامیا بی کے بعد جب ملکی سالمیت کے لئے ضروری سمجھا تو اس پارٹی کے لیڈروں '
یساں تک کہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے گفت و شفید اور مفاہمت میں کوئی باک

محسوس نہیں کیا 'اور اس کا نتیجہ سے ہوا کہ ساے۱۹ء کا آئین متفقہ طور پر منظور ہو گیا جو اس وقت ملک کی سالمیت کے لئے نمایت ضروری تھا۔

ان کامی وصف تھا جس کی وجہ ہے مختلف الجبال طلقے اور متحارب و متصادم گروپ ان سے مکساں تعلق رکھتے اور ان کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ ان کا طقہ تعلقات بے حد وسیع تھا جسمیں ہرشعبہ زندگی کے نمایاں افراد شامل تھے۔

سعید منزل پر ان کے مکان کی جس بیٹھک کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا' وہ شام کے وقت عموماً ان مختلف شعبہ ہائے زندگی کے افراد سے بھری رہتی تھی' ان میں علاء بھی تھے' سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی' صحافی بھی' وکلاء بھی' ادباء بھی اور شعراء بھی۔ اور مولانا' سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی' صحافی بھی' وکلاء بھی' ادباء بھی اور شعراء بھی۔ اور مولانا'

حفرت سرور دو عالم سلی الله علیه وسلم کی سرت طیبہ میں آپ کا ایک عجیب و غریب وصف یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ ہے کوئی بات کرنا شروع کر آتو آپ اس وقت تک اس کی بات توجہ سے سنتے رہتے جب تک وہ خود بات ختم کر کے واپس نہ ہوجا آ۔ یعنی آپ از خود سلسلہ کلام ختم کر کے کسی دو سری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ کہنے کو یہ بات آسان ہے لیکن ایک ایسے شخص کے لئے جس کے کندھوں پر بے شار معروفیات کا بوجہ ہو' آسان ہے لیکن ایک ایسے شخص کے لئے جس کے کندھوں پر بے شار معروفیات کا بوجہ ہو' اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے' اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو الله تعالی نے "فلق عظیم" کی دولت سے نوازا ہو۔

اس عظیم سنت نبوی کی جھلک احقرنے جن گئے پنے افراد میں دیمی۔ ان میں حضرت انساری صاحب ہمی داخل ہیں۔ مصروفیات کے ہجوم میں بھی دہ ہر مخاطب کا پورا بورا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کوئی مخص ان کے سامنے خواو کتنی طویل مختلو 'کتنے بے ربط اور بے فائدہ انداز میں کررہا ہو' کم از کم میں نے ان کے اندازوادا میں بھی کوئی جمنجملا ہث نہیں دیمی۔

کتنے لوگ تھے جو اپنی تا قابل عمل تجاویز اور بے ربط تبھروں کے دفتر کے دفتر ان کے سامنے کھولتے رہے 'ان کے اقدامات پر اپنے اپنے ظرف واستعداد کے مطابق تقید بھی کرتے رہے 'گروہ تھے کہ بورے مبرو مخل کے ساتھ نہ صرف ان کی بوری بات سنتے 'بلکہ حتی الا مکان ان کا اطمینان بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

کھھ سرایا اخلاص حفزات ایسے بھی تھے جن کے طرز عمل سے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے شاید اپنی عمر کے آخری ایام سعید منزل کی اس بینظک میں بسر کرنے کا تہیہ کرلیا ہے' انہوں نے بینظک میں بچھے ہوئے صوفوں میں اپنی نشست بھی اس طرح متعین کرلی تھی کہ ایک نووارد کو انہی بر صاحب خانہ ہونے کا گمان ہو سکتا تھا۔

چنائچہ حضرت انصاری صاحب کے پاس آنے والوں میں جہاں اکثریت ایسے حضرات
کی تھی جو ان سے استفادے اور مشورے کے لئے ان کی خدمت میں آتے تھے۔ وہاں اچھی
خاصی تعداد ایسے حضرات کی بھی تھی جو انصاری صاحب کو اپنے نظریات اور اپنے مشوروں
سے مستفید کرتا چاہتی تھی' اور جن کے آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے ول کا غبار
نکالنے کے لئے سعید منزل کی اس بینے کے بہتر کوئی اور جگہ میسر نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن
حضرت انصاری صاحب ہے کہ ان کا دامن شفقت سب کے لئے کشادہ تھا' اور ان کو کسی
نظرت انصاری صاحب کے گایت کرتے ہوئے پایا ہو گا۔

شرافت اور وضع داری ان کا خاص وصف تھا'اور تعلقات کو نبھانے اور ان کا حق ادا کرنے کی ہر قیمت پر کوشش کرتے تھے'جن لوگوں سے انہیں شدید اختلاف ہوا ان کے حق میں بھی ان کے منہ سے ثقیل الفاظ نہیں سنے گئے۔شدید جذباتی فضا میں بھی وہ الفاظ کا استعال تول تول کر کرتے' اور کی پر تنقید کے لئے بھی حتی الامکان مہذب سے مہذب اسلوب استعال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ان کی ساری عمر سیاست کی گھیاں سلجھانے میں گزری کین آجکل کے بہت ہے سیاسی حضرات کے وہ اوصاف جو آجکل سیاست کے لوازم میں سے سیجھے جانے گئے ہیں وضرت انصاری صاحب آن سے کوسوں دور رہے۔ اوّل تو آج کی سیاست کا سب سے بوا لازمہ طلب اقتدار ہے کی لیکن یہ ہوس انصاری صاحب کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ دو سرے کما جا تا ہے کہ آج کی سیاست اصولوں کی پابند نہیں ہوتی۔ مولانا انصاری صاحب نے اپنے عمل سے اس کی تردید کر کے دکھائی۔ تیمرے آج کی سیاست میں شرافت کا عمل دخل بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن انہوں نے سیاست و شرافت کو شیرو شکر کرکے دکھایا۔ چوشے 'سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سے وہ حضرات جو سیاست میں اسلام کے نظر کا علم لے کر چلے بھے 'سیکولرزم کی تردید کے جوش میں بیا او قات انہوں نے سیاست پر نظر کا علم لے کر چلے بھے 'سیکولرزم کی تردید کے جوش میں بیا او قات انہوں نے سیاست پر نظر کا علم لے کر چلے بھے 'سیکولرزم کی تردید کے جوش میں بیا او قات انہوں نے سیاست پر

اتنا زور دیا کہ وہ دین کا مقصود اصلی بن کر رہ گئی اور دین کے دو سرے شیجے اس کے تالج بنا لئے گئے اور اس کا بتیجہ یہ لکلا کہ وہ سیاست کو اسلامی تو نہ بنا سکے الکیوں انہوں نے اسلام کو سیاسی بنا کر رکھدیا۔ "اسلامی سیاست" اور "سیاسی اسلام" کا یہ فرق اس دور بیس بہت کم حضرات نے ملحوظ رکھا ہے۔ حضرت انصاری صاحب" اگرچہ شب وروز سیاست بی کے نشیب و فراز بیں غلطاں پیچاں رہے الکین انہوں نے دین بیں سیاست کے اصل مرتبہ و مقام کے سیحنے میں غلطی نہیں گی۔ وہ اس نقط نظر کی شدت سے تردید کرتے تھے کہ دین کا اصل مقصود سیاست ہے۔ ایک مرتبہ میری موجودگی بیں ایک صاحب ان سے اس موضوع پر بحث مقصود سیاست ہے۔ ایک مرتبہ میری موجودگی بیں ایک صاحب ان سے اس موضوع پر بحث کررہے تھے۔ آخر بیں ان صاحب نے پوچھا کہ "پھر آخر دین کا اصل مقصد ہے کیا"؟ مولا تا کررہے تھے۔ آخر بیں ان صاحب نے پوچھا کہ "پھر قرمایا کہ سیاست و من کا ایک شعبہ ہے انصاری نے برجتہ جو اب دیا: "تعلق مع اللہ پیدا کرنا" پھر قرمایا کہ سیاست و من کا ایک شعبہ ہے کیان جس طرح کسب معاش کو دین کا مقصود تہیں کھا جا سکا "ای طرح سیاست کو بھی دین کا ایک مقصود قرار دینا غلط ہے۔ پھر انہوں نے سیاست کو مقصد دین قرار دینے کو ایک دھوکا قرار میتے ہوئے اقبال مرحوم کا ایہ شعریہ صا

براہیمی نظر پیدا گر مشکل سے ہوتی ہے ہوس سینے بیں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں

اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا بھی ذوق عطا فرمایا تھا اور جب تک ان کے اعضاء کام ویتے رہے انہوں نے ہر سال حرمین شریفین کی حاضری ترک نہیں کی وہ برے مضوط اعصاب کے آدمی تھے اور ان کے بارے میں رونے دھونے کا تصور مشکل ہی ہے آسکتا ہے۔ لیکن اپنی چالیس سالہ یا دواشت میں میں نے انہیں صرف ایک مرجہ روتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن حرم مکہ میں مجھے وہ دور سے رکن بمانی کے قریب تنا بیٹھے نظر آئے۔ میں ان کے چھے سے ان کے قریب بنچا تو دیکھا کہ ان کی آئکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں رضاروں پر بہہ رہی ہیں ازرتے ہوئے ہوئوں سے آہستہ آہستہ وہ پچھ کلمات اداکر رہے ہیں اور آئکھیں مسلسل کھبہ شریف کی چھت پر جمی ہوئی ہیں میں نے اس حالت میں انہیں سلام کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے لوٹ آیا۔

ے احتر نے اپنے مقالے محکم لا مت کے سیاسی ذکار" بیں اس نکے کو قدرے تفصیل کیسا تھ دا صلح کرنہ کی کوئٹن کی ہے ۔

حفرت والدصاحب قدس سرہ کے تعلق سے حفرت انصاری صاحب کو دارالعلوم سے بھی قربی تعلق تھا' وہ اس کی مجلس منتظر کے بانی ارکان ہیں سے بھی اور جب تک صحت نے ساتھ دیا' انہوں نے اس تعلق کا حق اداکرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ برادر محترم حفرت مولانا مفتی مجر رفیع صاحب دظلم اور احقر پر ان کی شفقتیں تا قابل فراموش ہیں خاص طور سے احقر پر ان کے بہت احسانات ہیں بچپن، سی سے وہ احقر پر شفقت فرماتے' اور تعلیم کے دوران تعلیم طالات دریا فت کرتے رہتے تھے۔ ہیں جب عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ میں نے مدر سے کے کسی جلے میں عربی میں تقریر کی۔ مولانا انصاری صاحب اس کے بعد تشریف لائے توحس البنا شہید کی کتاب "مذکر ان المد عوزہ والمداعبة" صاحب اس کے بعد تشریف لائے توحس البنا شہید کی کتاب "مذکر ان المد عوزہ والمداعبة" اس کے بعد تشریف لائے توحس البنا شہید کی کتاب "مذکر ان المد عوزہ والمداعبة"

درس نظامی سے فراغت کے بعد میری انگریزی اور بعض عصری علوم کی تعلیم اور مطالع میں بھی مولانا کے مشورے اور رہنمائی کا بڑا دخل رہا اور متعدد تصانیف میں بھی اور احتر کے بعض مقالات پر انہوں نے نظر ثانی بھی فرمائی اور اپنی مفید ہدایات سے بھی نوازا۔ اور بھربالا خراحتر کے گوشہ عزات سے کسی قدر با ہر نکلنے کا ایک مؤثر سبب بھی وہی ہے۔

2191ء میں جب شہید جزل محر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے جناب جسٹس محر افضل چیمہ صاحب کی سربراہی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی از سرنو تشکیل کی توانہوں نے اس کے ارکان کے انتخاب کے لئے جن حضرات سے مشورہ کیا' ان میں حضرت مولانا سید محمہ یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا افصاری صاحب" بھی شامل ہے' ان دونوں حضرات کی تجویز پر احقر کو بھی کونسل کارکن نامزہ کیا گیا' اور اس کے بعد سے تقریباً تمن سال تک اسلامی نظریاتی کونسل میں احقر کو ان کی رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ تمین سال کی اس مدت میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بوے بھرپور انداز میں کام کیا۔ اس کے اجلاسات بعض او قات کی کئی ہفتے جاری رہے' اور اس طرح طویل طویل مدت کے لئے ان کے ساتھ اسلام آباد میں شب وروز ساتھ رہنے کے مواقع میسر آئے۔

حضرت انصاری صاحب ہوئے دھیے اندا زمیں سوچنے اور انتمائی غورو فکر کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں صبط و سخل کی بھی خصوصی صفت عطا فرمائی تھی 'اور جلد بازی یا تیز رفتاری پر اپنی اس صفت کو قربان کرنے کے لئے جمعی تیار نہ ہوتے

نتھے۔ کوئی اقدام کرنے سے پہلے وہ اس کے دور تک کے عواقب و نتائج کو اچھی طرح سوچ لینا چاہتے تھے ' باکہ جو کام ہو' وہ ٹھوس نتائج پیدا کرے' اور جلد بازی کی وجہ ہے اس کے برے نتائج نہ نکلیں۔

دو سری طرف ہمیں ہے جوش تھا کہ جب ایک کام کرنے کا موقع طا ہے تو جلد از جلد اسکے مثبت نتائج سائے آنے چاہئیں۔ اس لئے ہم ان کی رفقار سے آگے برھنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر جب حضرت انصاری صاحب ؓ اپنی حکمت و تدرّ کے تحت کسی معاطے میں کچھ دھیما چلنا چاہتے تھے' اور ہم لوگ قدرے تیز رفقاری کے خواہش مند تھے' انہوں نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا جو ان کی عمر بھرکی اوجیر بن کی تصویر ہے فرمایا۔

#### اے متع ! ہجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ا ہم نے تمام عمر مخداری ہے اس طرح

جمال دیانت اور اظام ہو' وہاں اختلاف رائے بھی تقریباً ناگزیر ہوتا ہے' چنانچہ بعض مسائل میں' بالخصوص بعض فقتی معالمات میں' حضرت انصاری صاحب ؓ ہے اختلاف رائے بھی ہوا۔ راقم الحروف یقیباً ان کی اولاد کے درجے میں تھا' اور ان کی رائے کے ظاف با قاعدہ کوئی موقف اختیار کرنا احقر کے لئے بڑا مبر آزما اور ناخوشگوار فریضہ تھا'لیکن ہدائی عظمت کی بات تھی کہ انہوں نے اس پر بھی اوئی تھدّر کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور انکی برگانہ شفقتوں میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔

اسلامی نظریاتی کونسل ہی کے زمانے میں جب بھی کونسل کے کاموں سے کمی قدر فرصت ملتی تو مولانا کے ساتھ بڑی پر لطف مجلسیں بھی ہو تیں 'اللہ تعالیٰ نے اکو قابل رشک حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ بر صغیر کی سیاسی تاریخ کی جزوی تفصیلات تک سے باخبر سے 'اور واقعات سنانے پر آتے تو ماضی کی تصویر تھینج کرر کھدیتے 'ان کی ذبانی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی نواقعات سنانے پر آتے تو ماضی کی تصویر تھینج کرر کھدیتے 'ان کی ذبانی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی تھی۔ ان کو شعرو اوب سے بھی بڑا لگاؤ تھا 'اور وہ اس شعبے میں بھی بڑے بات معلوم ہو جاتی تھی۔ ان کو شعرو اوب سے بھی بڑا لگاؤ تھا 'اور وہ اس شعبے میں بھی بڑے پاکیزہ اور ستھرے ذوق کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی دور میں خود بھی شاعری کی ہے '
بڑے پاکیزہ اور ستھرے ذوق کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی دور میں خود بھی شاعری کی ہے '

نے غزل کے بھی بہت ہے اشعار کے 'اور ایک غزل تو شدید بخار کے بحران کے عالم میں غالب کی زمین میں کی جس کا عجیب وغریب قصہ وہ بڑے مزے سے سایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں برصغیر کے ممتاز شعراء کا منتخب کلام جیرت انگیز صد تک ازبر تھا خصوصًا اکبر اور اقبال کے کلام کے تو وہ عاشق تھے۔ اور ان کی مجلسوں میں ان سے یہ ساری باتیں سننے کو ملتی تھیں۔

الم ١٩٨٨ء مين اس وقت كے صدر مملكت جزل محرضياء الحق صاحب مرحوم نے حضرت انصاری صاحب کی سربراہی میں ایک تمیش قائم کیا جسکا مقصد مکی نظام حکومت میں اصلاح کے لئے دستوری سفارشات پیش کرنا تھا۔ اس کمیشن کے کام کے لئے انہوں نے جو غیر معمولی محنت اٹھائی' وہ انتہائی حیرت انگیز تھی' اس وفت ان کی عمراتی سال کے لگ بھک ہو گی'اور اس زمانے میں وہ کئی شدید بیاریوں کا شکار تھے' یہاں تک کہ انہیں اس دور میں بیثاب کے ساتھ خون آ رہا تھا' لیکن ضعف و علالت کے اس عالم میں وہ صبح ہے رات گئے تک انتقک کام کرتے تھے' اور اپنی عادت کے خلاف انہوں نے کمیشن کی ربورث بہت تیز ر فآری کے ساتھ الینی تقریباً دو ہفتے میں تکمل کر کے چیش کروی۔ اس کی وجہ بیر تھی کہ ان ماكل يروه سالها سال سے سوچتے چلے آئے تھے "اس لئے كسى فيلے تك چنج كے لئے وہ حزم و احتیاط کے جن مراحل کو ضروری مجھتے تھے' وہ پہلے ہی گزر چکے تھے۔ لیکن یورے تمیش کو ساتھ لے کر چلنے 'مختلف موضوعات پر بحث اور پھر ربورٹ کی تیاری بھی بڑے وفت اور محنت کی طالب تھی'ا ور ایبا لگآتھا کہ ملک و ملت کی سالمیت کے لئے انہوں نے عمر بھرجو غور و نگر کیا ہے اس کے نہائج کووہ اپنے پاس امانت سمجھتے ہیں 'اور وہ الیمی شدید بھاری کے عالم میں موت و حیات ہے نیاز ہو کریہ جائے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس امانت سے عمدہ برتا ہوجائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت تک اپنی اس بیاری کا با قاعدہ علاج شروع شیں کیا جب تک وہ کمیشن کے کام سے فارغ نہیں ہو گئے۔

اتفاق ہے ان دنوں میرے گھریں بھی علالت کا سلسلہ تھا' میں نے مولا تا کے ارشاد پر اپنا ایک غیر ملکی سفر تو ملتوی کر دیا تھا'لیکن گھر کی علالت کی وجہ ہے میں کمیشن کے کام میں کوئی منوثر حصہ نہ لے سکا۔ ان مساکل پر حضرت انصاری صاحب کی سوچ ہے احقر کو بڑی حد تک اتفاق بھی تھا' اور بعض امور میں اپنی رائے زبانی عرض بھی کر دی تھی' اس لئے میں تک اتفاق بھی تھا' اور بعض امور میں اپنی رائے زبانی عرض بھی کر دی تھی' اس لئے میں

شروع کے ایک دوروز شرکت کرنے کے بعد کھر ملو مجبوری کی وجہ سے چند روز کے لئے کرا چی چلا آیا۔ اور جب واپس بہنجا تو کام کا برا حصہ گذر چکا تھا۔ بیس نے مولانا کے سامنے اپنی مجبوری ذکر کرکے معذرت کی تو انہوں نے فرمایا:

بیشترمسائل میں آپ کی رائے تو جھے معلوم تھی۔ البتہ میری خواہش یہ تھی۔ کہ آپ کا قلم ہمیں میسر آجا آ۔ یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تاہم جو پچھ لکھا گیا ہے' آپ د کھے لیجئے'اور جمال ترمیم کی ضردرت ہو' جھے بتادیجئے۔

احقرنے ربورٹ دیکھی 'جو ہری معاملات میں تواحقر کو اتفاق ہی تھا۔ البتہ بعض جزوی معاملات اور بعض جگہ بات کینے کے انداز میں کچھ ترمیمات ذہن میں آئیں 'لیکن مولانا کی صحت کا حال دکھے کر تقاضا ہے ہوا کہ ان کا جلد از جلد اس ربورٹ سے فارغ ہو جانا ضروری ہے تاکہ وہ آبادہ علاج ہو سکیں۔ اس لئے بعض جزوی باتوں سے صرف نظر کرنا مناسب معلوم ہوا۔ اور اس طرح وہ ربورٹ تیار ہوئی۔

چند سال سے حضرت انصاری صاحب کی معت بہت کزور ہوگئی تھی' بینائی' ساعت اور چلنے کی صلاحیت ہر چیز متاثر ہوئی تھی' کیکن ذہنی اور فکری طور پر وہ آخر وفت تک چاق و چوہند رہے' پر انی یا تیں اس طرح یا در ہیں' اور عملی زندگی سے کنارہ کش ہونے کے باوجود وہ ملک و لمت کے مسائل ہیں آخر وفت تک غلطاں بیجاں رہے۔

کافی عرصے سے وہ سعید منزل ہے اپ صاجزادے ڈاکٹر ظفراسخی صاحب کے مکان
میں گئٹن اقبال نتقل ہو چکے تھے 'اور یماں ان کی بیٹھک کی وہ رونق باتی نہ رہی تھی 'لیکن
ان سے محبت کرنے والے یماں بھی پہنچ رہے تھے۔ احقر گو ناگوں مصروفیات کی وجہ سے
بہت کم ان کی خدمت میں عاضر ہو پا آتھا'اور جب بہت دن گزر جاتے تو وہ خود فون پر یاو
فرمالیت بھی یہ شکایت تو نہیں کی کہ تم بہت کم آتے ہو'لیکن ہر مرتبہ یہ فرماتے کہ "میراول
چاہتا ہے کہ آپ کی طرف آوں 'مگر کوئی نہ کوئی عذر چیش آجا ہے۔" ان کا یہ جملہ شرم
دلانے کے لئے کانی ہو آ'اور میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جا آ۔ وہ لکڑی کے سمارے بھی مشکل
سے چن پاتے تھے 'اور ان کو اندر سے ڈرا سک روم میں آتے دیکھ کر بھی ول پر ہو جھ ہو تا تھا
کہ ہمارے آنے سے انہیں تکلیف ہوئی'لیک روم میں آتے دیکھ کر بھی ول پر ہو جھ ہو تا تھا
کہ ہمارے آنے سے انہیں تکلیف ہوئی'لیکن جب جیسے تو با تیں ای شان سے شروع ہو
جاتیں جیسے ان کے فکرو تعقل نے برجھانے کو ذرہ برابر تسلیم نہیں گیا۔

و معداری کا عالم بیا کہ بچھلے سال میرے بڑے بھائی جناب محد رمنی عنانی صاحب مرحوم كا انتقال ہوا تو اس ضعف و علالت كے عالم ميں تعزيت كے لئے ہمارے لسبيلہ كے مكان ير تشريف لائے اور سير حيال نہ چڑھ كنے كى وجہ سے دير تك كيث بى ير بينے رہے۔ آخر میں میں ان کے فاضل صاحبزادے ڈاکٹر ظغراسختی انصاری صاحب نے 'جو آج كل ادارو تحقيقات اسلامى كے ڈائر يكثر بين ان سے درخواست كر كے انسيں اين پاس اسلام آباد بلالیا تھا۔ میں نومبرکو ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد عمیا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا' ضعف کا بھی وہی عالم تھا۔ اور حاضر دماغی کا بھی'صحت وریافت کرنے پر اپنی حالت تو مختصر لفظوں میں بیان کر دی 'لیکن پھر دہی ملکی اور ملی مسائل شردع ہو مجئے۔ اس وقت ایک سیای رہنمانے مخلوط استخاب کے حق میں بیان دیا تھا۔ اس کے بارے میں دہریک تبعرہ کرتے رہے کہ مخلوط اجتاب کس بنا پر پاکستان کے لئے مملک ہے' اس نے مشرقی باکتان کی علیحد گی میں کیا کروار ادا کیا؟ اور اس سے ملک کی نظریاتی بنیادوں پر کس طرح ضرب لگتی ہے؟ پھر عربی حروف میں بگلہ زبان لکھنے اور اس طرح کا ایک قرآن کریم کا ترجمہ شائع كرنے كے لئے انہوں نے سالها سال جو خدمت انجام دى اسكا تذكرہ فرماتے رہے 'اور اس سلسلے میں احقر کو پچھے ہدایات بھی دیں۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے ان کے اور ڈاکٹر ظفر اسخق صاحب کے ساتھ کھایا۔ پھرمیں نے ان سے رخصت جاہی اور انہوں نے محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ کے معلوم تھا کہ یہ ان ہے آخری ملاقات ہوگی۔ بالاخر ۱۹دسمبر کی رات میں ان پر فالج کا حملہ ہوا' اور ۲۰ دسمبر کو جمعہ کے دن عصر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ سمجئے' وہ روح جو عمر بھر ملک و ملت کے لئے بے قرار رہی ' آخر کو ان تمام بھیڑوں سے نجات یا گئی'

عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں' انکی زلّات وسیّت کی تکمل مغفرت فرماکر انہیں مقامات قرب عطا فرمائیں' اور بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائیں' آمین۔

### الميهمحترمه

## هجيم الامت حضرت مولاناا شرف على صاحب تقانوي

ا رمضان ۱۱ مطابق ۱۱ مارج ۱۹۹۲ کو ہم سب کے سروں سے ایک گمبیر سابیہ رحمت اٹھ کیا اور کیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سروکی چھوٹی المبیہ محترمہ اس ونیائے فانی سے رخصت ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جاملیں۔ اناللّٰہ واناللبه داجون مرحومہ موصوفہ کو حفرت کیم الامت قدس سروکے متوسلین کے طقول میں عموماً «چھوٹی پیرانی صاحب کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا 'اور حضرت والا کے خصوصی متعلقین کے درمیان "آیا تی "کے نام سے ہمی لکا را جاتا تھا۔

احقر کو حضرت محیم الامت قدس سرہ کی ذیارت تو نصیب نہ ہوئی کیو نکہ حضرت کی وفات احترکی پیدائش ہے بھی تین ماہ تیل ہو چکی تھے۔ لیکن بھراللہ حضرت پیرائی صاحبہ کی ہے پایاں شفقیں ہمارے جھے میں آئیں۔ بچپن میں تو پردے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا 'اور انہیں دکھے کر ایسا محسوس ہو تا تھا کہ رحمت وشفقت نے جستم ہو کر ایک انسانی وجود احتیار کر لیا ہے۔ ان کی اوا اوا میں بلاکی معصومیت اور بات بات میں خلوص و محبت کی الی معاس تھی جو نفاق اور لگاوٹ کی اس دنیا میں متاع تایاب ہے کم نہیں۔ ان کا دامن شفقت حضرت کھی ہو نفاق اور لگاوٹ کی اس دنیا میں متاع تایاب ہے کم نہیں۔ ان کا دامن شفقت حضرت کے ہم اس متعلقین کے لئے ہمیشہ کشادہ تھا' اور وہ اہل تعلقات کے مسائل میں محسوب اس طرح شریک رہیں جیسے وہ ان کے گھر اور ان کے فاندان کے افراد ہیں۔ ایک ایک مخص کے حالات اور مسائل ہے باخبررہ کروہ بچیدہ مسائل کی گھیاں شفقت اور حسن تدبیر اس موجود رہتی تھی۔ آج ہم اس ڈھارس اس موجود کا بیک شفیق ترین ماں کے وجود کا احساس ہو تا 'جس سے قلب پر ایک ہمہ و تھی ڈھارس موجود رہتی تھی۔ آج ہم اس ڈھارس اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ ۱ نا ہد کہ و ۱ نا المید دا جعون ۔ اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ ۱ نا ہد کہ و ۱ نا المید دا جعون ۔ اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ ۱ نا ہد و ۱ نا المید دا جعون ۔ اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ ۱ نا ہد کہ و در نیا مورد تھی۔ بھے بچپن

ہی ہے جب بھی اسلاف کی بزرگ خواتین مثلاً حضرت رابعہ بھریہ وغیرہ کا تصور آ آ تو حضرت پیرانی صاحبہ کی صورت ہیں آ آ جنہیں ہمارے گھر میں قدرے بے تکلفی ہے "آپا جی مجی کہا جا آ تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردا را در اخلاق واعمال میں اسلامی تعلیمات کی خوشبواس طرح رہی ہی ہوئی تھی کہ ان کے انداز وا دا ہے اسلامی طریق زندگی کی تعلیم عاصل کی جا سکتی تھی۔

علیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرہ کا پہلا نکاح گنگوہ ہیں ۱۹۲۸ء میں ہوا تھا۔ اور نکاح قطب الارشاد حفرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس مرہ نے پڑھایا تھا۔ یہ پہلی المیہ محرّمہ خود بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہما جرکی ہے بیعت تھیں اور نمایت متقی اور پارسا خانون تھیں۔ پھردو سرا نکاح رمضان ۱۳۳۳ھ میں چھوٹی المیہ محرّمہ سے ہوا۔ یہ آپ کے بھانچ مولانا سعید احمد تھانوی کی بیوہ تھیں 'اور ان کے انتقال کے ایک سال بعد آپ نے ان سے نکاح فرمایا 'جس کے وجوہ واسباب کی تفصیل حضرت نے خود اسیاب میں تحریر فرمائی ہے۔

اسلام میں مرد کو چار شادیوں تک کی اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان کمل عدل و انصاف کا بر آؤ کر سکے۔ جب حضرت نے دو سرا نکاح فرمایا تو پہلی المیہ مخترمہ نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ "آپ نے اپنے متعلقین کے لئے دو سری شادی کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔"اس پر حضرت نے جواب دیا : "میں نے عقد ٹانی کا دردازہ کھولا نہیں ہے ' بلکہ بند کر دیا ہے ' کیونکہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ دو بیویوں میں اتنی رعایت کرنا برتی ہے تواس کو دشوار سمجھ کرعقد ٹانی کی ہمت ہی نہ کر سکیں گے۔"

اور واقعہ میں ہے کہ حضرت عکیم الامت قدس سرہ نے اپنی دونوں ازواج کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنے کے لئے جو غیر معمولی انظام قائم فرمایا تھا'اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ یماں تک فرمایا کہ ''میں تو ایک کی باری میں دو سری کا خیال لا تا بھی طلاف عدل سجھتا ہوں' کیونکہ اس سے ان کی طرف توجہ میں کی ہوگی جس کی باری ہے۔ اس طرح میں اپنے کپڑے فانقاہ ہی میں رکھتا ہوں' کیونکہ اگر میں ایک اور یہ حق تھی ہے۔ اس طرح میں اپنے کپڑے فانقاہ ہی میں رکھتا ہوں' کیونکہ اگر میں ایک گھر میں رکھتا ہوں' کیونکہ اگر میں ایک شمر میں رکھتا ہوں' کیونکہ اگر میں ایک شمر میں رکھتا تو دو سرے گھر والوں کو شکایت ہو سکتی تھی کہ ہمارے ساتھ اتنی خصوصیت نہیں جھٹی دو سری کے ساتھ اتنی خصوصیت نہیں جھٹی دو سری کے ساتھ ہے۔''

عمر بھر معمول ہیہ رہا کہ نفتہ یا غیر نفتہ جو پچھے دیتے وہ دونوں گھروں میں برابر دیتے 'یمال تک کہ جن چیزوں کا وزن ممکن ہے' ان کے وزن کے لئے نمانقاہ ہی میں ترازو رکھی ہونی تھی۔

حضرت والله کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ محمد میسے اللہ خان جلال آبادی مرظلهم العالی نے ایک وفعہ بیان فرمایا کہ:۔

"ایک دن مجلس میں ایک دیماتی دو تربوز لیکر حاضر ہوا۔ حضرت نے بوچھا" بھائی ابیہ دو تربوز کیے؟" اس نے کما" تیرے ہاں دو بیویاں نہیں ہیں کیا؟" حضرت نے فرمایا "بھائی ہیں تو!" تواس نے کما" ایک ایک بیوی کے لئے 'دو سرا دو سری بیوی کے لئے ہے۔" حضرت نے فرمایا: "بہ کیسے معلوم ہو گاکہ دونوں برا بر ہیں یا کم و ذیا دہ؟" اس نے کما "میں دونوں وزن کرکے لایا ہوں 'دونوں ہم وزن ہیں "حضرت نے فرمایا یہ کیسے معلوم ہو گاکونسا میٹھا ہے اور کونسا پھیکا؟" تو اس دیماتی نے کما "میں اندر تھوڑا ہی گھسا ہوں 'جو دیکھا کہ اندر سے کیما دوسرے کا نصف دو سرے کے ساتھ اور ہے؟" حضرت نے دونوں تربوز نصف نصف کر کے ایک کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دوسرے کا نصف دو سرے کے باتھ گوا را ہے 'آخرت کی بری تکلیف میں ہے" حضرت نے فرمایا "بھائی "یماں کی تھو ڈی می تکلیف گوا را ہے 'آخرت کی بری تکلیف میں ہے " حضرت نے فرمایا دیمائی "یمان کی تھو ڈی می تکلیف گوا را ہے 'آخرت کی بری تکلیف میں ہے " حضرت نے فرمایا دیمائی "یمان کی تھو ڈی می تکلیف گوا را ہے 'آخرت کی بری تکلیف میں ہے جائے۔"

(منقول ا زمامنامه الحس لا بهورشاره شوال ۱۳۱۲ه صفحه ۵)

حفرت کی بڑی اہلیہ محترمہ کا انقال حفرت کی وفات کے بچھ عرصے بعد ہندوستان ہی میں ہو گیا تھا'لیکن چھوٹی اہلیہ محترمہ بچھ اللہ حفرت کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک بقید حیات رہیں۔ آپ کی آپ بیلے شوہر مولانا سعید الحن تھانوی ؓ سے ایک صاحبزادی ہیں جو حضرت تھانوی قدس سرہ کی رہبہ تھیں'اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی مظلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت پیرانی صاحبہ قدس سرہا اپنی ان صاحبزادی کے ساتھ لاہور آگئیں۔ اور آخروقت تک حضرت مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی مدظلم العالی کے گھر میں مقیم رہیں۔ حضرت مفتی صاحب مدظلم اور ان کے اہل خانہ کو حضرت بیرانی صاحب سی مقیم رہیں۔ حضرت مفتی صاحب مدظلم اور ان کے اہل خانہ کو حضرت بیرانی صاحب سی مقیم رہیں۔ حضرت مفتی صاحب مدظلم اور ان کے اہل خانہ کو حضرت بیرانی صاحب سی مقیم رہیں۔ حضرت مفتی صاحب مدظلم اور ان کے اہل خانہ کو حضرت بیرانی صاحب سی معادت نصیب ہوئی جسکا ماشاء اللہ انہوں نے خوب حق ادا کیا۔

حضرت تکیم الامت کی وفات کے بعد حضرت پیرانی صاحبہ پیجاس برس بقبد حیات

ری اور ان کا وجود متعلقین کے لئے بڑی ڈھارس اور تسلی کاموجب بنا رہا۔ اب کچھ عرصے سے انکی علالت تعلین نوعیت اختیار کر گئی' اور بالآخر ۱۱ رمضان ۱۳۲۲ھ کو ان کا وقت موعود آن پہنچا' اور وہ اپنے مالک حقیق سے جالمیس۔

الله تعالى مرحومه كوابي جوار رحمت من يهم ترقى ورجات عطا فرمائي اور بسماند كان كو مرجيل كي توفق بخشير - آمن ، الله هر اكرم مؤلها ووسع مد خلها وفقها من الخطابا كما بنقى النوب الابيض من الدنس -

البلاغ جلد ۲۷ شاره ۱۴



## مسیح الامت حضرت مولانا سیح الندخان احت (خلیفه اجل حضرت مولانا اشرف علی تفانوی)

الاجمادی الاولی الاولی الور مطابق الومبر ۱۹۹۱ء کی تاریخ دین اور علم دین سے تعلق رکھنے والوں کے لئے جس جانکاہ حاوثے کی خبر لیکر آئی وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا میج اللہ خان صاحب قدس سرہ کی وات اس وقت ایک ایسا چشمہ فیض وفات حسرت آیات کا حادثہ تھا۔ حضرت قدس سرہ کی وات اس وقت ایک ایسا چشمہ فیض حمل جس سے نہ صرف بر صغیر' بلکہ افریقہ' یورپ اور امریکہ کے دور دراز علاقوں کے مسلمان مستفید ہورہ ہے تھ'جس نے اس انحطاط پذیر نمانے میں اتباع سنت پر بنی دین کی خالص اور بے غلق وغش فیم کو عملی صورت میں جسم کرکے دکھایا' اور جس نے شریعت خالص اور بے غلق وغش فیم کو عملی صورت میں جسم کرکے دکھایا' اور جس نے شریعت وطریقت کا حسین امتزاج اپنے قول وفعل اور تعلیم و تربیت کے ذریعے عام کرکے حضرت عکم الامت قدس سرہ کے فیوض کو زندہ و تابندہ رکھا۔ آج یہ مقدس وجود ہم سے جدا ہوگیا' اور جم اس دریا سے فیض سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا اللہ و راجعون ۔

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے گذشتہ صدی میں تجدید واحیائے دین کے سلسلے میں جوعظیم الثان کارنامے انجام دیئے 'ان کا ایک حضہ یہ بھی تھا کہ اپنی تعلیم و تربیت اور ارشاد واصلاح کے ذریعے اپنے ایسے خلفاء کی ایک بری جماعت تیار کی جو اپنے بیٹے کہ دنگ میں رنگے ہوئے تھے 'اور جن کا مزاج دنداق حضرت حکیم الامت قدس مرہ کی تعلیمات کا جیتا جاگتا نمونہ تھا'ان خلفاء نے حضرت حکیم الامت قدس مرہ کی وفات کے بعد بھی اصلاح وارشاد کا یہ سلسلہ جاری رکھا'اور چار دانگ عالم میں اپنے نیوض بھیلائے' لیکن رفتہ رفتہ یہ نفوس قدمیہ بھی راہی آ خرت ہوئے۔ پاکستان میں اس سلسلۃ الذھب کی آخری کڑی حضرت مولانا فقیر محمہ صاحب تھے' اور ان کی دفات کے بعد صرف، ہندوستان میں حضرت حکیم الامت کے دو خلفاء باتی رہ گئے ہے۔ ایک دفات کے بعد صرف، ہندوستان میں حضرت حکیم الامت کے دو خلفاء باتی رہ گئے تھے' ایک ۔ حضرت مرلانا

مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ اور دو سرے حضرت مولانا ابرا را کتی صاحب یہ ظلم العالی۔
اب حضرت مولانا بھی ہم ہے رخصت ہو گئے اور اب حضرت تحکیم الامت کے خلفاء میں
سے صرف حضرت مولانا ابرا را لحق صاحب یہ ظلم باتی ہیں 'اللہ تعالی ان کا سایہ رحمت ہم پر
تادیر بعافیت سلامت رکھیں۔ آمین ثم آمین۔

حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ حضرت حکیم الامت کے ان خلفاء میں سے تھے جنہوں سنے سالہ اسال اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی 'اور ان کے رنگ کو اپنی زندگی میں اس طرح جذب کیا کہ ان کا وجود اپنے شیخ کی زندہ یا دگار بن گیا۔

آپ ۱۳۲۹ھ میں ضلع علی گڑھ کی ایک بہتی سرائے برلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جناب احمد حسین خان صاحب شیروانی خاندان کے چٹم وچراغ ہے 'اور اپنے علاقے میں بڑے بااٹر اور ہردلعزیز سمجھے جاتے ہے۔ حضرت کو بچپن ہی سے عبادات وطاعات کا خاص ذوق تھا' بچپن ہی میں نوا فل' تہجد اور ذکر کے عادی ہو گئے تھے' آپ کے ایک رشتہ وار مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت شخ المند "سے بیعت تھے' آپ اکٹران کی صحبت میں بیشا کرتے تھے' اور انہی کے ذریعے آپ کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب بیشا کرتے تھے' اور انہی کے ذریعے آپ کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھائوی قدس سرہ کے مواعظ مطالع کیلئے میسر آئے جس کے نتیج جس آپ کو حضرت حکیم الامت سے غائبانہ طور پر ہی خصوصی محبت وعقیدت پیدا ہو گئی۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اپ وطن ہی کے ایک سرکاری اسکول میں ورجہ ششم تک عاصل کی اور اس کے ساتھ بہفتی زیور اور حضرت حکیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھا۔ اسکول میں آپ بھیشہ متاز نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے ، لیکن طبعیت چونکہ ابتدا ہی ہے وہی تعلیم کی طرف راغب تھی 'اس لئے پچھ عرصے کے بعد والد صاحب نے آپ کا طبعی رحجان دیکھتے ہوئے آپ کو فاری اور عربی کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوٰۃ شریف تک کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوٰۃ شریف تک کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوٰۃ شریف تک کی تعلیم آپ نے اپ وطن ہی میں حاصل کی 'آپ کے اس وقت کے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنو کی بطور خاص قابل ذکر ہیں 'جن سے حضرت' میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنو کی بطور خاص قابل ذکر ہیں 'جن سے حضرت' میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنو کی بطور خاص قابل ذکر ہیں 'جن ہے حضرت' کی بہت می کتابیں پڑھیں 'لیکن یہ بخوبہ بھی استاد اور شاگر و دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ ہے کہ بعد میں جب شاگرد کو دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ ہے کہ بعد میں جب شاگرد کو حضرت حکیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت حکیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت حضرت حکیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت حضرت حکیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے

کئے شاگرد سے رجوع کیا' اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب ؓ نے اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد مسیح الله خان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔

الله اکبر! ایک طرف حفرت مولانا میخ الله خان صاحب کے مقام کا اندازہ لگاہے کہ
ان کے استاذ نے بیعت ارشاد کے لئے ان کا انتخاب کیا اور دوسری طرف حفرت مولانا
مفتی سعید احمد صاحب کے اخلاص اور بے نفسی کا عالم دیکھے کہ اپ شاگر دکو اپنا شخ طریقت
مفتی سعید احمد صاحب کے اخلاص اور بے نفسی کا عالم دیکھے کہ اپ شاگر دکو اپنا شخ طریقت
یتانے میں کوئی مجاب بانع نہیں ہوا۔ باوجود سے کہ دہ خود حفرت تھانوی کی طرف سے مجاز
صحبت قرار دیئے جاچکے تھے۔ بچ ہے کہ جب دل میں فکر آخرت بیدار ہوتی ہے اور انسان کو
اپنی اصلاح کی فکر دا منگیر ہوتی ہے تو رسوم وقیود کے سار بیدھن ٹوٹ جاتے ہیں اور
اپنی اصلاح کی فکر دانسان کے سینے میں ہے ہوئے خود پہندی کے تمام بتوں کو پاش
یاش کر ڈالتی ہے 'پھرا ندر سے اللہ کی بندگی میں ڈو باہوا دہ انسان ابھری ہے جس کی پاکیزگی اور
یقت س پر فرشتے رشک کرتے ہیں 'اور جس کی لفت میں عام دنمود' ذاتی شرت پہندی اور عجب
و سکیر کے الفاظ نہیں ہوتے 'پھراس کی سیرت دکرار کی میک ہراس صحف کو معطر کرتی ہے جو
اس سے چھو کر گذر جائے 'لیکن اس بھری پُری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تکینے خال خال
اس سے چھو کر گذر جائے 'لیکن اس بھری پُری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تکینے خال خال
اس سے چھو کر گذر جائے 'لیکن اس بھری پُری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تکینے خال خال

بسرکیف! حضرت نے اپنا زمانہ طالب علمی اس طرح گذارا کہ استاد تو ان کی ذہانت و ذکاوت اور متانت کردار کے معترف تھے ہی والد صاحب بھی آپ کی نیکی کا اس درجہ احترام کرتے تھے کہ اپنے سے اپنے حقے کی چلم بھی نہیں بھراد کی معنرت نے بعض مرجبہ والد کی خدمت کے شوق میں یہ کام کرنے کی کوشش کی کیکن والد صاحب نے سخت سے انکار کردیا۔

حفرت نے ملکوۃ شریف تک تعلیم اپ وطن میں حاصل کرنے کے بعد دورہ حدیث کیلئے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا'اور وہاں اپنی تعلیم کی شکیل فرمائی' جن بزرگوں سے وہاں آپ نے استفادہ کیا'ان میں حفرت مولانا مید حسین احمد صاحب مدنی قدس مرہ 'حضرت مولانا اعزاز علی صاحب" حفرت مولانا مید اصغر حسین صاحب" مولانا محمد ابراہیم بلیوی صاحب" بطور خاص قابل ذکر ہیں'اور اسی زمانے میں حضرت نے احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس مرہ سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔

حضرت کیم الامت ہے عقیدت و محبت تو بچین ہی ہے تھی، حضرت کی علی گڑھ تشریف آوری کے موقع پر زیارت بھی ہو چکی تھی، لیکن با قاعدہ بیعت اور اصلاحی خطو کہا بت کا آغاز دار العلوم دیوبند میں داخلے کے بعد ہوا، اور چیٹیوں میں تھانہ بھون عاضری کا بھی معمول رہا۔ یماں تک کہ جس سال آپ دار العلوم ہے فارغ التحصیل ہوئے "لیعنی الاسال" معمول رہا۔ یماں تک کہ جس سال آپ دار العلوم نے فارغ التحصیل ہوئے" لیعنی الاسال ہی کے فرراً بعد شوال ۱۳۵۱ھ میں حضرت کیم الاست نے آپ کو بیعت کی اجازت بھی مرحمت فرمادی۔ یوں تو حضرت کیم الامت کے خلفاء کی فرست کانی طویل ہے، لیکن محضرت نے اپنے زمانہ علالت میں خاص طور پر گیارہ خلفاء می فرمت کام شائع فرمائے تھے جس کے بارے میں یہ تصریح فرمائی تھی کہ ان کے طرز تعلیم پر مجھے اعتاد ہے۔ ان متحب خلفاء میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس مرہ کا اسم گرای بھی شامل تھا۔

بلکہ یہ اتمیاز بھی شاید حضرت والاً ہی کو عاصل ہوا کہ حضرت عکیم الامت نے اپنے متعلقین میں سے ایک صاحب کو اس شرط پر اپی خانقاہ میں آنے کی اجازت دی کہ وہ حضرت مولانا مسے اللہ صاحب ہے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں 'اور ہرماہ جو خطو و کتابت ہو 'وہ مجھے (یعنی حضرت عکیم الامت کو) دکھایا کریں۔ چنانچہ دو تمین سال تک برابروہ حضرت عکیم الامت کی خدمت میں اپنے خطوط اور حضرت مولانا مسے اللہ خان قدس سرہ کے جوابات پیش کرتے رہے 'لیکن حضرت الامت نے آپ کے کمی جواب پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ علیم الامت حضرت الامت نے آپ کے کمی جواب پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ حضرت عکیم الامت حضرت کا اثر تھا کہ حضرت علیم الامت محضرت کا فیض وور دور تک پھیلا۔ حضرت عکیم الامت کے ارشاد پر آپ نے جلال آباد میں قیام فرمالیا تھا اور وہاں مشاح العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈائی 'اور تقریس نوس مدی تک اس مدرسے کو فیض رسانی کا مرکز بنائے رکھا۔ وہیں پردرس و تدریس 'تقریبانصف صدی تک اس مدرسے کو فیض رسانی کا مرکز بنائے رکھا۔ وہیں پردرس و تدریس 'تھنیف و آبایف' وعظ وارشاد اور مدرسے کے انتظام وانصرام کی خدمات میں مشغول رہے۔ تھنیف و آبایف' وعظ وارشاد اور مدرسے کے انتظام وانصرام کی خدمات میں مشغول رہے۔ کیس پر عرصہ دراز تک مسیح بخاری شریف کا درس دیا جس کی تقریر کا پچھ حضر شائع بھی ہو چکا

جن حضرات نے حضرت موصوف کی زیارت کی ہے اور جلال آباد میں آپ کی معروفیات کامشاہدہ کیا ہے وہ یہ محسوس کئے ، افیرنہ رہ سکے ہول کے کہ حضرت کی زندگی مرایا مصروفیات کامشاہدہ کیا ہے وہ یہ محسوس کئے ، افیرنہ رہ سکے ہول کے کہ حضرت کی زندگی مرایا کرامت ہے۔ احقر کو یہ شرف بالکل آخری دور میں حاصل ہوا جب آپ کے ضعف وعلالت

کا دور تھا'ا در آپ قریم مسجد تک بھی سہارے سے تشریف لے جاتے تھے'لیکن اس ضعف کے عالم میں بھی معمول میہ تھا کہ تہجد کے وقت سے جو کام میں لکتے مغرب کے وقت تک مسلسل کام میں مشغول رہجے۔ فجرکے بعد برائے نام ناشتہ فرماتے 'اور پھرمغرب تک مجھے تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور فجرکے بعد ہے مسلسل اپنی نشست پر دوزانو بیٹھے رہے'احقر نے مجھی آپ کو چار زانو بیٹھے نہیں دیکھا۔ای انداز نشست پر بیٹھ کراہل عاجت کی عاجتیں ہوری فرماتے جس کا جی چاہتا' بیٹھک کی چق اٹھاکر اندر آجا آ' اور اپنی ضرورت بیان کر آ' حضرت یوری خندہ پیشانی ہے اس کا کام کرتے " نیج نیج میں ڈاک کے جواب کا سلسلہ جاری ر ہتا' ساری ونیا ہے متوسلین کے خطوط آتے تھے'اور ڈاک کے ذریعے ان کے باطنی مسائل کا حل تبویز فرمایا جاتا مبع نوبجے ہے مجلس عام شروع ہوتی 'اور دو دو تمن تین کھنٹے تک علوم ومعارف کے دریا ہتے رہے۔ اس دوران کوئی محسوس بھی نہ کرسکتا تھاکہ حضرت ضعف کے اس عالم میں ہیں 'بعض او قات مجلس نئین تھنٹے سے بھی زیادہ طویل ہوجاتی 'گر حضرت 'پر نغب کے آٹار نظر نہیں آتے تھے۔ان مجالس میں تفسیر' حدیث' فقہ اور تصوف و طریقت کے وہبی علوم کا تاپیدا کنار سمندر رواں دواں رہتا تھا۔ اور اس پورے عرصے میں حضرت کی نشست نہیں بدلتی تھی۔ مجلس کے بعد پھروہی کاموں کا سلسلہ شروع ہو جا آ 'اور نماز کے او قات کوچھو ڈ کرمغرب تک جاری رہتا تھا۔

تواضع 'سادگی اور فائیت کا بید عالم تھا کہ اپنے آپ کو دنیا بھر کا خدمت گذار سمجھا ہوا تھا۔ مدرسہ کے طلبہ کی بیاری کی خبرسنتے توان کی نہ صرف بیار پری 'بلکہ اپنے ہا تھوں سے ان کی خدمت کرتے 'ایک نومسلم طابعلم کی تمام ضروریات کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی' وہ صاحب بچھ عجیب طبیعت کے واقع ہوئے تھے۔ جب ان کے جی میں آ آ 'عین مجلس میں آگرایی ہا تمیں مفرت والا سے کہ دیتے جو شنے والوں کو گتا خانہ معلوم ہو تیں' وکان داروں سے قرض کرلیت' اور پھر آگر نقاضا کرتے کہ مجھے پہنے چاہئیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں آئے اور کھے گئے ہیں' اور بنواد یکئے "مرت کے فرمایا کہ مرتبہ مجلس میں آئے اور کھنے گئے کہ 'مرمت کروادی جائے گئے "۔ انہوں نے کہا' دہمیں معلوم نہیں' آپ و کھے لیجے "۔ آپ نے فرمایا "لاؤ' دکھے لوں" اس پر انہوں نے کہا' دہمیں معلوم نہیں' آپ و کھے لیجے "۔ آپ نے فرمایا "لاؤ' دکھے لوں" اس پر انہوں نے کہا' دو ہیں جی کے باہر' آپ دکھے لیجے "ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے نے کہا کہ "وہ ہیں جی جو بین جی کے باہر' آپ دکھے لیجے "ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے نے کہا کہ "وہ ہیں جی جی جاہر' آپ دکھے لیجے "ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے کے کہا کہ "وہ ہیں جی جی جی بھی "ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے کے کہا کہ "وہ ہیں جی جی باہر' آپ دکھے لیجے "ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے کے کہا کہ "وہ ہیں جی جی جی بھی آئے دی گھی ہی شان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے کے کہا کہ "وہ ہیں جی جی باہر' آپ دکھے لیجے "ان کے اس جواب پر حضرت والا محلم سے کھی سے دیتے شونے گئے آئی کے اس جواب پر حضرت والا محلم سے کھی سے کھی سے سے دی سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کہا کہ دور ہیں جی کے باہر' آپ دکھے گئے "ان کے اس جواب پر حضرت والا محلم سے کھی سے کھی

اٹھ کردھوپ میں باہر تشریف لائے 'جہاں بہت سے جوتے رکھے تھے۔ چونکہ آپ کو ان کے جوتے کی پہچان نہیں تھی' اس لئے مختلف جوتے اٹھا اٹھا کر فرماتے رہے کہ ''یہ تہمارے جوتے ہیں؟" اور وہ صاحب اندر ہی اندر سے انکار کرتے رہے۔ بالاً خرجب دیر گزر گئی تو حاضرین میں سے کسی صاحب نے ان سے کہا کہ ''تم سے اتنا بھی نہیں ہو آگہ آگے بڑھ کر وکھا دو "اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھائے 'اور حفرت نے مرمت کے لئے ہیے دیئے۔ وکھا دو "اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھائے 'اور حفرت نے مرمت کے لئے ہیے دیئے۔ کسی نے ان صاحب کے بارے میں حضرت سے عرض کیا کہ یہ صاحب ایسی ہے کئی بارے میں حضرت تو سب لوگ کہتے ہیں 'کوئی ایسا بھی تو ہو جس سے میں اپنے آپ سنبھالاً رہوں 'اور میری اصلاح ہوتی رہے"۔

ایک مرتبہ مفرت گررسہ تشریف لے جارہ ہے میں ایک بوے میاں اپنے ماں ایک مرتبہ مفرت والا نے ان سے مکان کے دروا ذے کے باہر چار بائی پر لیٹے ہوئے کراہ دے تھے۔ مفرت والا نے ان سے ملام کے بعد حال دریا فٹ کیا 'انہوں نے کمر میں دردکی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا ''لا ہے' میں آپ کی کمر دبادوں ''انہوں نے بختی سے انکار کیا' آپ اس وقت تو مدرسہ تشریف لے میں آپ کی کمر دبانی شروع کردی' گئے'لیکن رات کو عشاء کے بعد پھران کے پاس پہنچ گئے'اور ان کی کمر دبانی شروع کردی' اور ان کے انکار پر فرمایا کہ صبح تو دو مرے مفرات بھی موجود تھے آپ ان سے شرماتے ہوں گئے'لیکن اس وقت کوئی نہیں ہے'اب دیوالیئے' آپ کو آرام آجائے گا۔

حضرت کیم الامت قدس مرو سے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر مخلوق خدا پر شفقت کا ایک خاص حال اس درجہ طاری ہوا کہ انسان تو انسان کسی جانور اور کیڑوں مکو ژول کو بھی اپنی ذات سے کوئی اوئی تکلیف پنچنا بے حد شاق گذر آ تھا۔ یماں تک کہ موذی حشرات الارض کو بھی اپنے ہاتھ سے مار نے پر قدرت نہ ہوتی تھی۔ جس مخص کا جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو' وہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال رکھے گا؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت والاً کا مستقل قیام اگر چه جلال آباد میں تھا کیکن وعوت وارشاد کے مقصد ہے آپ نے اطراف ملک اور بیرون ملک سفر بھی بہت ہے گئے۔ برصغیر کے علاوہ جنوبی افریقه ' برطانیے ' فرانس' امریکه ' پانا ہا' مصروغیرہ کے دورے فرمائے ' اور اس طرح آپ کا علمی اور روحانی فیض ان تمام علاقوں میں پہنچا' اور دنیا کے ان تمام خطوں میں آپ کے متوسلین اور متعلقین موجود تھے جو خط وکتابت کے ذریعے آپ سے اصلاحی تعلق استوار کئے ہوئے تھے' ان حضرات کے خلوط کا ایک انبار ہرونت آپ کے سامنے موجود رہتا' اور ہرخط کا اطمینان بخش جواب مختصرمدت میں روانہ ہوجا تا۔

حضرت کا تذکرہ احقرنے بچین میں سب سے پہلے اپنے استاذگر ای قدر حضرت مولانا محمہ سلیم اللہ خان صاحب مدظلم (صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان ومہتم جامعہ فاردقیہ کراچی) سے سنا جو مدتوں حضرت کے مدرسے میں قدرلی اور انتظامی خدمات انجام دیتے رہے تھے 'اور بعد میں پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ ای زمانے میں حضرت ووایک مرجب کراچی تشریف میں بھی تشریف اور حضرت والد ماجد صاحب قدس سرہ سے ملاقات دارالعلوم میں بھی تشریف آوری ہوئی اور حضرت والد ماجد صاحب قدس سرہ سے ملاقات فرمائی۔ پہلی بار آپ کی زیارت ای موقع پر ہوئی 'ایک انتمائی سادہ اور متواضع وجود' جسمائی اعتبار سے منحی 'لیکن سرخ وسفید پہرہ مبارک پر زحدو عبادت کے انوار 'کم گوئی اور فرو تنی کی وج سے کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکی تھا کہ یہ مشت استخوال علوم ومعارف کے کتے دریا سینے میں جذب کے ہوئے ہوئے۔

آپ بکٹرت لاہور بھی تشریف لاتے تھے'اور اپنے بھانے اور داماد جناب مولانا وکیل احمد شیروانی صاحب مظلم کے یہاں قیام فرماتے تھے۔ وہاں بھی متعدد مرتبہ زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر جب احقر کے بیخ و مربی سیدی و سندی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی قدس سرہ کی وفات ہوئی تواحقر پر ایک عالم حسرت طاری تھاکہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ جھے بھنے کامل ہے جو فاکدہ اٹھانا چا ہیئے تھا' میں اپنی ناا بھی کی بنا پر نہیں اٹھا سکا۔ دو سری طرف حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھاکہ جسے ایک لق و دق صحرا میں تنا محسوس ہوتا تھاکہ جسے ایک لق و دق صحرا میں تنا محسوس ہوتا تھاکہ جسے ایک لق و دق صحرا میں تنا محسوس ہوتا تھاکہ جسے ایک لق و دق صحرا میں تنا

اس موقع پر قلب میں شدت کے ساتھ بیہ تقاضا پیدا ہوا کہ حضرت کے بعد اپنی محمرانی اور اصلاح کیلئے حضرت مولانا محمد مسیح الله خان صاحب قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم کروں' چنانچہ احفر نے آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لئے عربضہ لکھا۔ حضرت والا کا جواب ملاکہ:

"احقرتو خادم ہے 'جو چاہے'استقامت کے ساتھ خدمت لے۔"

اس کے بعد ، نفشا تعالی خط و کتابت کے ذریعے حضرت سے اصلاحی تعلق تقریباً سات سال قائم رہا۔ اس دوران اتفاق سے حضرت والاً کی پاکستان (لاہور) تشریف آوری مرف ایک مرتبہ ہوئی۔ اس موقع پر ، نفغا تعالی حضرت کی مجانس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد دو مرتبہ احقر بھی جلال آباد حاضر ہوا اور حضرت والاً کے سایہ شفقت میں چند روز گذار نے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت کی بے پایاں عنایتوں نے بھیشہ نمال فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفیق ہوئی اس زمانے میں حضرت تین تین تعنی تعنی نین گفتے ' بلکہ بعض او قات اس سے بھی زائد بیان فرماتے ' لیکن محورت کا عالم یہ ہوتا کہ یوں محسوس ہوتا جسے یہ دفت بلک جسکے گذر گیا 'اور جو علوم ومعارف دہاں بینے میں آتے 'ان کے بارے میں اس کے سوا بچھ نہیں کما جاسکتا کہ ع

آتے ہیں غیب سے سے مضامین خیال میں احترکو جسمانی حاضری اور براہ راست صحبت سے استفادے کا موقع تو بہت کم ملائیکن الجمد لللہ ' مراسلت کے ذریعے اپنے تقریباً تمام کاموں میں حضرت سے رہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ خط جانے اور جواب آنے میں کم از کم ہیں ون لگ جاتے تھے "لیکن جب ڈاک میں حضرت کا کمتوب کرای نظر نواز ہو تا تو ایک عجیب سرور محسوس ہو تا' اور جواب بڑھ کردیر تک مرور طاری رہتا۔

## حضرت مولانامفتى جميل احمد تفانوى صاحب أيهي

۲ رجب ۱۹۱۵ می ضبح کومیں جامعہ امدا دیہ کے ختم بخاری کے اجتماع میں شرکت کے لئے فیصل آباد ایئر بورٹ پر اترا تو حضرت مولانا نذیرا حمد صاحب مدظلهم نے یہ المناک خبرسائی کہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ﷺ آئ صبح رخصت ہوگئے۔ اناظه و انا الیه و اجعو ن –

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ﷺ ان خوش نصیب جستیوں میں سے تھے جنہیں خانقاہ اشرفیہ میں کھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ﷺ کے زیر سایہ ایک طویل عرصہ گزار نے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ چونکہ حکیم الامت حضرت تھانوی میں تھیں ۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب ﷺ کے گھر میں تھیں ۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب مفتی صاحب جے کھر میں تھیں ۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب مفتی صاحب جے کھر میں تھیں ۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب جے کہ مفتی صاحب جے کہ مفتی صاحب مفتی اور ان کا مفتی صاحب جے کہ مفتی اور ان کو اس دور مفتی صاحب جے کہ مفتی صاحب جے کہ ایل خانہ میں سے ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے ان کو اس دور میں خانقادا شرفیہ کی آخری یاد گار کہا جاتا تھا۔

حفرت مفتی جمیل احمر صاحب بینی ضلع مظفر گر کے قصبہ تھانہ بھون میں بیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم وہاں اور آس پاس حاصل کرنے کے بعداعلی تعلیم کے لئے مدرسہ مظا ہرا تعلوم سمار نبور میں واضلہ لیا اور و نہیں سے فراغت حاصل کی مظا ہرا تعلوم کے قیام کے ور ان شخ العرب والعجم حضرت مولانا ضلیل احمد صاحب سمار نبوری بی سے شاگر دی کا شرف حاصل کیا اور حضرت مولانا سمار نبوری بیائی کے منظور نظر بھی رہے ۔ یہاں تک کہ جب دورہ حدیث کے امتحان میں اول آئے تو حضرت مولانا سمار نبوری بیائی سمار نبوری بیائی جب گری انعام میں دی۔ جواس دور کے لحاظ سے انتمائی فیمی انعام سمجھا جاتا تھا۔

حضرت سمار بنوری کے علاوہ اس دور میں مفتی صاحب علیہ نے مولانا عبدالرحمٰن صاحب علیہ اور خضرت مولانا بدرعالم صاحب میرکھی اور خضرت مولانا بدرعالم صاحب میرکھی اور خضرت مولانا بدرعالم صاحب میرکھی کے حافظ عبداللطیف صاحب سے بھی خصوصی استفادہ کیا۔ پھر حضرت سمار بنوری بی کے

میم سے فراغت کے بعد حیدر آباد دکن کے ایک مدر سے میں تدریس کیلئے تشریف لے گئے وہیں کچھ عرصہ مدر سے نظامیہ حیدر آباد میں تدریس کی خدمت انجام دی ۔ بالاخر ۱۳۵ ھیں واپس مظا ہرالعلوم تشریف لائے۔ وہاں تقریباً ۲۵ سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ وہاں سے آپ نے ایک ماہنامہ ''اور بعد میں دو سرا رسالہ ''و بیدار'' جاری کیا۔ اور بید دونوں رسالے وعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ دونوں رسالے وعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۳۹۰ ھیں جب حضرت تھانوی کیا ہوگئے تو حضرت بی کے تھم سے خانقاہ انترفیہ کے مدرسہ امداد العلوم میں فتوی اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ انترفیہ کے مدرسہ امداد العلوم میں فتوی اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

حضرت حكيم الامت المنت المنت في في عنوسلين القرآن "كي ماليف كے لئے اپنے متوسلين ميں جن جار بزرگوں كا جخاب فرمايا -ان ميں حضرت مولانا ظفراحمد عثاني حضرت مفتى محر شفیع و حضرت مولانا محر اورلیس صاحب کاند صلوی کے بعد چوتھا نام حضرت مفتی جمیل احمد صاحب بیلین ہی کا تھا اور انہوں نے تقریباً مانچ ماروں کی آلیف تھانہ بھون میں رہتے ہوئے ہی کرلی تھی۔احکام القرآن کی بیہ آلیف حکیم الامت حضربت تھانوی خلین کی بردی عزیز آر زووں میں سے بھی۔لیکن اس کے پیچے جھے ابھی تک ناتمام طلے ﴾ تے تھے۔اللہ تعالی حضرت مفتی جمیل احمر صاحب ایک خلف رشید جناب مولانا مشرف علی صاحب تھانوی کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ول میں حضرت حکیم الامت کی اس خواہش کی تھیل کا توی داعیہ پیدا فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے الله تعالی کی خاص توفیق ے ایسے اسباب مہیا کئے کہ ان کے والد گرامی حضرت مفتی جمیل احمد صاحب ﷺ اور جامعہ حقائیہ ساہیوال کے حضرت مولانا مفتی حبدالشکور ترندی مد ظلهم العالی اس کام کے لئے تیار ہوگئے اور ان دونوں بزرگول نے اپنے ضعف اور علالت کے باوجود بردی تیزر فتاری سے اس عظیم کام کی تکمیل فرمادی -فجزاهم الله تعالى خير الجزاء

۱۲ د میں مفتی صاحب بین نے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور تے تعلق قائم کیا تھا۔ جمال وہ آخری وقت تک فتوی کی خدمت انجام اسیت مجھ ناکارہ پر تحضرت مفتی صاحب ﷺ کی شفقتیں ناقابل فراموش رہیں۔
بالحضوص جب سے ماہنامہ والبارغ میرے زیر ادارت دارالعلوم کراچی سے نکانا شروع ہوا۔ اس وقت سے بکٹرت خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب و قا فو قا البارغ کیلئے مضامین بھی تحریر فرماتے تھے۔ جو البارغ میں چھپتے رہ بیں۔ البارغ کے بارے میں بہت ہے مشورے بھی دیتے رہتے تھے اور رسالے کے مجموعی رخ کی بات مال ملاح نظر آتی تواس سے احفر کو ضرور مطلع باقاعدہ دیکھ بھال رکھتے آگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی تواس سے احفر کو ضرور مطلع فرماتے۔

حضرت مفتی صاحب بھی ہے۔ کا ایک خاص اسلوب تھا۔ جس میں اختصار بھی تھا۔ اور جامعیت بھی ' نٹر کے ساتھ ساتھ عربی اور ار دو دونوں میں شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے قصائد اور ان کی نظمیں ان کی پر گوئی کی دلیل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات کی تواریخ نکا لئے کا آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ وو اکٹر او قات کی تاریخیں قرآنی آیات سے نکا لئے تھے۔ چنانچہ بہت ہے بزرگوں کی تواریخ وفات اشیں کے قلم سے الباغ میں شائع ہوئیں۔

حضرت مفتی صاحب المنظی نے بہت سی تصنیفات چھو ڈی ہیں۔ جو انشاء اللہ اہل علم اور دیندار مسلمانوں کیلئے بہترین رہنما ثابت ہوں گی۔

حضرت مفتی صاحب ہے ایک عرصے ہے بہت ضعیف ہوگئے تھے اور ہاعت ویصارت خاص طور ہے بہت کمزور ہوگئی تھیں ۔ لیکن یہ قرآن وحدیث عے علوم میں استعال کی برکت ہے کہ عمرے اس جھے میں چنچنے کے بعد اور قوی کاس انحطاط کے دور میں بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح علمی کاموں کیلئے پوری طرح تیار رہے۔ آخر وقت تک فتوی کی خدمت انجام ذی ۔ قوی کے اس انحطاط کے دور میں دو جکام القرآن 'کی آلیف مکمل کی ۔ آخری بارشوال ۱۳ اھ میں جب احقران کی زیارت کیلئے القرآن 'کی آلیف مکمل کی ۔ آخری بارشوال ۱۳ اھ میں جب احقران کی زیارت کیلئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی ۔ بینائی بھی رخصت ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشافی لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشافی لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشافی لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشافی کی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوس بور با تھی کہ سے اس دوران بھی تمام باتیں علمی بی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوس بور با تھی کہ سے اس دوران بھی تمام باتیں علمی بی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوس بور با تھی کہ سے اس دوران بھی تمام باتیں علمی بی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوس بور با تھی کہ سے اس دوران بھی تمام باتیں علمی بی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور با تھی کہ سے اسے دوران بھی تمام باتیں علمی بی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور با تھی کہ سے دوران بھی تمام باتیں علمی بی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور با تھی کہ سے دوران بھی تمام باتیں علی بی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور با تھی کہ دوران بھی تمام باتیں علی کی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور با تھی کہ دوران بھی تمام باتیں علی کی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور باتی کی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور باتی کھی کی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور باتی کی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص بور باتی کی کرتے رہے ۔

چرائ سحری کی آخری ضیاء پاشیاں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد زیارت مقدر میں نہ تھی۔ جب حضرت موانا نذریا حمد صاحب نے بیدا ندو بناک خبر شانی تو خواجش ہونی کہ مماز الم مفتی صاحب بیلی کے جنازے میں شرکت ہوجائے۔ لیمن اول تو حضرت مولانا نذریا حمد صاحب نے ختم بخاری کا جو اعلان فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ جنازے میں شرکت ممکن نہیں تھی۔ دو سرے احقرا پی کمر کی تکلیف کی وجہ سے سمئل کا طویل سفر نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے جنازے میں شرحت سے بھی محرومی رہی۔ الجمد للد وارالعلوم سے میرے بھیجے مولانا محمودا شرف صاحب جنانی اور مفتی صاحب کے الجمد للد وارالعلوم سے میرے بھیجے مولانا محمودا شرف صاحب جنانی اور مفتی صاحب کے وساحت سے الجمد للد وارالعلوم کی بنازے میں شرکت کیلئے لاہور پہنچ گئے تھے اور ان کی وساحت سے الجمد للد ارالعلوم کی شرکت ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب مینے ت بہت بڑے بڑے لائق اور فائق بن کے فیوش انشاء اللہ بھیشہ جاری رہیں گے۔اللہ تعالیٰ نے بڑے لائق اور فائق صاحب جہزا دول سے بھی نوازا خاص طور سے حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی ان کے علوم ومعارف کے امین ہیں انہوں نے دارااعلوم الاسلامیہ لاہور میں فیض رسانی کا بہترین ذریعہ بڑیا ہوا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہماندگان کو صبحبیں کی توفیق مطافہ کے اور ہم سب کوان کے علوم ومعارف سے مستفید ہوئے کی توفیق بخشے۔ آمین

(البناغ جلد ۲۹ شاره ۱۱)

## حضرت مولانامفتی ولی حسن صاحب شینیا

اس رمضان کے پہلے جمعہ میں میرے استاہ گرامی حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب عظیم کے حادثہ و فات نے ملک کے تمام رینی اور علمی حلقوں میں صف ماتم بجیمادی۔ انالله و احدہ ن

مجھ ناچیز پر والدین کے بعد جن شخصیتوں کے علمی اور قلری احسانات سب سے زیادہ ہیں 'ان میں حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کی شخصیت سرفہرست ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف کتابیں ہی نہیں پڑھائیں بلکہ بجین ہی ہے ، ہن میں ایک ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف کتابیں ہی نہیں پڑھائیں بلکہ بجین ہی ہے ، ہن میں ایک ایس دینی قلر کی آبیاری فرمانی 'جو آج تک الحمد للد کام آری ہے۔

حضرت مولانامفتی ولی حسن صاحب علیہ وارالعلوم ویوبند کے فارخ التحصیل منہ اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آبانی وطن ٹوئنگ میں ایک سرسے تک فتوی کی خدمت بھی انجام دینے رہے 'ان کے جدا مجد حضرت مولانا مفتی مجمود صاحب ٹو کئی علیہ الموان کے ماہیہ ناز علماء میں سے تھے 'انہوں نے تن تنما دوم فحم الموانین ، ك نام سے عربی مستفین كی ایك و شدیع انسائيكلوپيديا مرتب كی نقی 'جو برسوال تشد طباعت رہی ابعد میں اسکی چند جلدیں شائع ہوئیں - حضرت موالانا مفتی محمود سام ٹونگی اینے علاقے میں فتو کی کے معاطے میں بھی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب بیلیج نے اپنے وطن میں ان کا چھوڑا ہوا کام مکمل کرنے كا آغاز فرمایا البيكن اسي دوران تقسيم مندعمل مين آني اور حضرت مفتي ولي حسن حد حب علية نے وطن كو خيرياد كه كرياكتان ميں آماد جونے كافيصلہ كيا 'اور اس غون كيا كراچي تشايف لائے -اس وفت كراچي ميں ديني تعليم كاايك بي مركزي ادار و تھا۔ جو کنڈ و کے علاقے میں وومظہرالعلوم " کے نام ہے معروف تھا 'کیکن ظاہرے کہ وہ تمام اہل علم کوا ہے اندر سمونہیں سکتا تھا۔اس لئے حضرت مفتی ولی حسن ہمینیڈ نے اس وفتت برنس روڈ پر واقع دو میٹرو یولیس ہانی اسکول، میں اسلامیات کے استاد کی حیثیت

#### ے کام شروع کر دیا۔

١٩٥٠ء ميں ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفيع صاحب المينية نے آرام بان كى باب الاسلام معجد مين دوردا والعلوم، سے نام سے أيك جھوٹا سا مدرسه قائم کیا۔جس میں حفظ و ناظرہ کے علاوہ ابتدائی فاری اور عربی کی کتابیں بھی پڑھائی جانے لكيس - احقر اور برادر بزرك حضرت مولانا مفتى محدر فيع عثاني صاحب مدخلهم اس مدرے کے سیلے طالب علم ہتھے۔ جہاں ہم نے ابتدائی فاری کتابیں پڑھنی شروع كيس -اس مدرت كے ساتھ حضرت والدصاحب منطق ايك دارالافتاء بھي قائم فرمایا۔ جمال اہل شرکی سمولت کیلئے شرعی سوالات کے جوابات دیئے جاتے تھے۔ حضرت مولانا نوراحمر صاحب عظی ان تمام کامول میں حضرت والدصاحب عظی کے وست وہازو کے طور پر کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جوبہت تی خاموش خدمات لیں ان میں ایک بردی خدمت سیر تھی که انہوں نے بہت ہے اہل علم کو جو زمانے کی ناقدری کا سامنا کررہے تھے اور امت ان کی صلاحیتوں ہے کما حقہ فائد و نہیں اٹھار ہی تھی۔ایک مرکز پر جمع کرکے ان کے ملمی اور دنی فیوش کوایک وسیع ميدان قراجم كيا- حضرت مولانا مفتى ولى حسن صاحب عظي دارا لعلوم ويوبند عيس ان کے جم سبق رہ <del>تی</del> یہے 'اورانہیں بوری طرح اندازہ تھا کہ علم وقعنل کا بیے شہ سوار ورحقیقت سی مانی اسکول میں پڑھانے کیلئے شمیں المکہ اسلامی علوم سے سی بڑے مرکز ہے فیض رسانی کیلئے پیدا ہوا ہے۔ چنانچ انسوال نے ابتداء میں ووامدا والعلوم، کے مدرت اور داراالافتاء سه ان كارابطه قائم كرايا ورجب ١٩٥١ء مين نانك وارديس وارا لعلوم کی بنیا، بیزی تو وه جعنرت مفتی ولی حسن صاحب سینی کو مستقل طور میر دد میرو بولیس بانی اسکول" ہے اٹھا کر دارالعلوم لانے میں کامیاب ہوگئے اور وارالعلوم سے حضرت مفتی صاحب المنظن في إكستان ميں ابنی علمی خدمات كا آغاز

واراتعلوم کراچی کے واراتعلوم تانک واڑہ کے قیام کے دوران بی برا در محترم

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی اور احقر نے حضرت مفتی صاحب ﷺ ے شرف تلمذ حاصل کیا۔ عربی کے ابتدائی سالوں میں ہم نے دوعربی کا معلم "حضرت مفتی صاحب سے پڑھی اور بعد میں پوری ہدایہ اولین پڑنے کا شرف بھی انہیں سے حاصل ہوا۔ اگر چہ حضرت مفتی صاحب بیٹ کی زبان میں ہلکی می لکنت تھی 'لیکن آپ کا مرا انتہائی دل نشین اور دلچیپ ہوتا تھا۔ آپ مشکل سے مشکل بحث کی تقریر اس طرح فرماتے کہ مسئلہ بانی ہوکر رہ جاتا۔ اور زبان کی معصومانہ لکنت اس تقریر کی لذت میں کمی کرنے کے بجائے اور اضافہ کر دیتی تھی۔

حضرت مفتی صاحب علیہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جوایئے علم اور مطالعہ کو صرف درسیات کی حد تک محدود رکھتے ہیں 'بلکدان کے شب وروز کاسب سے زیادہ محبوب مشغلہ مطالعہ تھااور وہ ہر علم وفن کے بارے میں وسیع مطالعہ کے حامل تھے ' ا ورکتابوں کے بارے میں بھی ان کی معلومات نہایت وسیع تھی ۔جب سی شخص کو کسی خاص موضوع پر موا د کی تلاش ہوتی تو وہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کے یاس پہنچ جاتا' اور حفرت مفتی صاحب ﷺ اسکو برجتہ بہت سی کتابوں کے نام بتادیے۔اور اس کا كام بن جاتا- ہم جب حضرت مفتى صاحب ين كے باس عربى كامعلم يراضة تھے "سى وفت سے حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہمارے اندر مطالعے کے ذوق کی آبیاری شروع کر دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں جب میری عربی تعلیم کی بالکل ابتداء تقی اور انهی عربی کتابول سه براه را سه استفاده کا تصور مشکل تھا 'ایک روز حضرت مفتی صاحب بینیج نے مجھے بلاکر فرمایا میں تہیں ایک بری مزیدار تماب بتلایا ہوں۔اس کا نام ہے دوفقہ اللغه، پیرابو منسور تعلیبی کی آلیف ہے اور اس میں عربی زیان کے بڑے اطانف اور ظرانف موجود ہیں سیر کتاب کتب خانے میں فاال جب رکھی ہوئی ہے۔اس کا مطالعہ کیا کرو۔اس سے تہہیں عربی اوب کی کتابوں میں مدد ملے گی۔ چنانچہ احقر نے حضرت مفتی صاحب رہیں کے اس ارشاہ پرعمل کیاا وراب خیال آیا ہے كه عربي كامعلم برمضن والے ايك طالب علم كو تعلبي كى وفقه اللغه" برجين كا مشوره دینا حضرت مفتی صاحب بین کے ذوق تربیت ہی کی جدت تھے۔ اگر چہ اس وقت وفقہ اللغه الله کا مقد استفادہ شاید میں نہ کر سکا ہوں الیکس اول تو اس کتاب تک رسائی حاصل ہوجانے کے بعد آئندہ سالوں میں بھی وہ میرے مطالع میں رہی اور واقعنا عربی اوب کی تعلیم میں اس سے بوی مدو ملی ۔ دو سنی طرف اس طرح کتب خانہ سے ایک رابطہ پیدا ہو گیا اور سے بات دل میں بیٹھ گئی کہ اپنا مطالعہ صرف در سیات تک محدود نہ رکھنا چاہئے بلکہ عام مطالعہ بردھانے کی کوشش بھی ایک طالب علم کیلئے ضروری ہے۔

حضرت مفتی ولی حسن صاحب ﷺ اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے کین انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے بھی تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں انہیں تاریخ اور ا دب کے ساتھ خصوصی وابسٹی حاصل ہوئی تھی ۔ چنانچہ عربی کا معلم پڑھاتے وقت عربی تحریر وتقریر کا ذوق بھی انہوں نے ہمارے اندر پیدا فرمایا۔ نوش قصمتی سے انہی دنول عربی صرف ونحواور زبان کی تمام ابتدائی کتب ہم استاز مکر م مولانا سحبان محمود صاحب مد ظلم العالی سے پڑھتے تھے 'اور انہوں نے بھی اپنے تمام دروس میں عربی تحریر وتقریر کی طرف اپنی بنیادی توجہ مرکوز کی جوئی تھی ۔ اس ائے الحمد نادان دو بررگون کی نظر عنایت نے ہمیں پہلے ہی سال اس قابل کردیا تھا کہ ہم عربی زبان ہیں جمور نے جھوٹے مضامین باسائی لکھ لیتے تھے۔

دوفقہ '' حضرت مفتی صاحب ﷺ کا خصوصی موضوع تھااور یہ بھی ہماری ہوش قسمتی ہے کہ مدلعنداولین ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

جس کے نتیج میں فقہ سے خصوصی دلیبی پیدا ہوئی۔ حطرت مفتی صاحب میں اسپے درس میں نہ صرف یہ کہ بداید کے مباحث کو بڑے دل نشین پیرائے میں سمجھ تے بلکہ متعلقہ مسئلے کے اصولی پہلو پر بطور خاص روشنی ہالتے اور مسئلے سے نگلنے والی اصولی بدایات کی نشاند ہی بھی فرماتے۔ اور بسا او قات یہ بھی بتاتے کہ ان اصولی بدایات سے وقت کے نوبہ نو مسائل میں کس طرح کام ایا جاسکتا ہے؟ اس کے ساتھ

ہی حضرت مفتی صاحب ﷺ عصر حاضر کی تمام فکری تحریکوں سے بوری طرح باخبر تنے۔ اور جدید مسائل کے بارے میں اپنے آپ کو آزو ترین معلومات سے مزین رکھتے تنے ۔ چنانچہ ان کے درس میں بھی ہیہ ساری معلومات اس طرح منعکس ہوتی تھیں کہ طالب علم کی فقہی بصیرت کو جلا اور ترقی ملتی تھی۔مختصر سیر کے کہنے کو ہدایہ اولین کا درس ایک درس تھا۔جو دن میں دو گھنٹے ہوا کر تا تھا الیکن حقیقت سیے کہ اس درس کے دوران حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہمیں سوچ کا ایک ایمارخ عطاکیا جس نے ہمارے طلب علم کی صورت گری میں ناقابل فراموش کردارادا کیا۔اگرچہ ضابطے میں ہدان کا درس دو گھنٹے ہوا کر ہا تھا۔لیکن مجھے یا دہے کہ درس ختم ہوجانے کے بعد بھی جب دو سرے اساتذہ اور طلبہ چھٹی پر چلے جاتے تو ہم دیریک حضرت مفتی صاحب يعليني كي خدمت ميں بيٹے رہتے۔ اور مختلف موضوعات يران كے علم ونضل سے ا متفادہ کاسلسلہ جاری رہتا۔اس زمانے میں حضرت مفتی صاحب ﷺ ہی کے علم پر احقرنے ایناسب سے پہلا مقالہ تحریر کیا۔ جس کا عنوان تھا دور سول کریم ﷺ سب ے برے شارع تھے " ب ناظم آباد میں ہونے والے ایک نداکرے کے لئے لکھ گیا تھا۔اس مذاکرے میں شہرکے مختلف تعلیمی ا داروں کے طلبہ کواسی موضوع پر تقریر اور مقالہ پیش کرنے کی وعوت وی گئی تھی۔حضرت مفتی صاحب بیٹے نے فرمایا کہ تم اس موضوع ہر تکھو۔لکھنے کا طریقہ بھی خود ہی تلقین فرمایا۔مواد بھی بتایا 'اور نکھنے کے بعد اسكى اصلاح بھى فرمائى۔ يە مقالە نداكرے ميں پيش جوا اور اسے پہلے انعام كاستحق قرار دیا گیا۔اس طرح ایک مرتبہ میں نے حضرت مفتی صاحب ﷺ سے دریافت کیا کہ قرآن کریم کی آبت :

#### وما أرسلنك الارحمة للعلمين

میں انخضرت ﷺ کے وجود باوجود کو صرف انسانوں کیلئے نہیں بلکہ بوری کائنات کے لئے رحمت قرار دیا گیا ہے لیکن سے سمجھ میں نہیں آیا کہ کائنات کے بے شعور موجودات مثلاً جاند' ستاروں' دریا' بہاڑ سمندر کے لئے آپ کے رحمت ہونے کا کیامطلب ہے؟ حضرت مفتی صاحب ﷺ نے جواب دیا کہ جن موجودات کو ہم بے شعور سرور رکھتی ہیں۔ شعور سرور رکھتی ہیں۔ شعور سرور رکھتی ہیں۔ پنانچہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ؛

وان من شیئ الایسبے بحسدہ ولکن لاتفقہو نا تسبیحہم دو سری طرف کائنات کی تمام موجودات کیلئے باعث رحمت ہے امر ہے کہ ونیا دین فطرت کے مطابق چلے 'آنخضرت بیٹے کی تشریف آوری ہے می مقصد حاصل موا 'اور زمانہ اپنی فطرت پر لوٹ آیا۔ پھر حضرت مفتی صاحب بیٹے نے فرمایا کہ خطب حجمة الوداع کے موقع پر آنخضرت بیٹے لے جوارشاد فرمایا۔

الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموت والارض

اس کا ایک مطلب سے بھی ہے کہ زمانہ اپنی فطری تخلیق کی حالت پر لوث آیا ہے۔ یہ تشریح بوی ول نشین انداز میں فرمانے کے بعد حضرت مفتی صاحب بھینا نے احقرے فرمایا۔ یہ بات تم ایک مضمون کی شکل میں کیول نہیں لکھ دیتے؟ چنانچہ حضرت بی کے ایماء پر میں نے اپنا دو سرا مضمون لکھا جس کاعنوان تھا دوجو مب کے لئے رحمت جیں "یہ مضمون ایک ادبی مابن مے دو فکر نو" میں تمین فتطول میں شائع ہوا۔ اس طرح تحریر وتھنیف کے میدان میں مجھ ناکارہ کو حضرت مفتی صاحب سے نے ہاتھ پکر طرح تحریر وتھنیف کے میدان میں مجھ ناکارہ کو حضرت مفتی صاحب سے نے ہاتھ پکر کر چلنا سکھایا۔

فقہ سے نصوصی مناسبت کی بناء پر میرے والد ماجد بینے نے حضرت مفتی صاحب کو دارالا فقاء میں فتو کی نوای کی خدمات بھی جزوی طور پر ہیرد کردی تھیں۔ای زمانے میں جب شعبان رمضان کی تعطیلات آئیں تو حضرت مفتی صاحب بھٹے مدرسہ جانے کے بجائے حضرت والد صاحب کے ایماء پر بمارے گھر تشریف لے آیا کرتے اور بمارے گھر کی بینھک میں بیٹھ کر فتو کی کا کام کرتے رہتے تھے۔اس موقع سے فائدہ انتحاتے ہوئے بھی بم بکڑت حضرت میں جاکر بیٹھ جاتے انتحادران کا وقت خراب کرکے اپنا فائدہ کرتے۔ای دوران ایک مرتبہ میں حضرت میں حضرت

مفتی صاحب بینے کے سامنے خاموش بیضا ہوا تھا۔ حضرت مفتی صاحب بینے کو بہت سے فقاوی کا جواب لکھنا تھا۔ جوان کے سامنے رکھے ہوئے تھے اچانگ انہوں نے ایک استفتاء پڑھنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ دیکھو' یہ کتنا آسان سوال ہے'اس کا جواب تم ہی لکھ دو' میں اس وقت برایہ پڑھتا تھا'اور حضرت مفتی صاحب بینے کا یہ فرمانا مجھے شروع میں مذاق محسوس ہوا۔ لیکن مفتی صاحب بینے نے شجیدگ کے ساتھ اصرار فرمایا تو میں نے ذرتے ذرتے جواب لکھ دیا۔ مفتی صاحب بینے نے اسے دیکھ کر اصرار فرمایا تو میں نے اور اس طرح رفتہ انسان فتوی لکھنا سیکھ لیتا ہے' یہ کد کر مفتی صاحب بینے نے فتوی پر این حرت رفتہ انسان فتوی لکھنا سیکھ لیتا ہے' یہ کد کر مفتی صاحب بینے نے فتوی پر این ویت موتی فرمادیئے ۔ یہ میرا پہلا فتوی تھا۔ اور اس طرح فتویٰ کے میدان میں بھی میرا پہلا قدم رکھوانے کا سرابھی حضرت مفتی صاحب طرح فتویٰ کے میدان میں بھی میرا پہلا قدم رکھوانے کا سرابھی حضرت مفتی صاحب طرح فتویٰ کے میرے۔

ا ۱۹۵۱ء میں جب وارالعلوم نائک واڑھ کی تنگ ممارت ہے شرافی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبہ زمین پر منتقل ہوا تو ہے جُد شر ہے کئی بوئی تھی۔ اور یہاں روزانہ آمدورفت بہت مشکل اور مشقت طلب تھی اور سری طرف حضرت مفتی ولی حسن صاحب کو بعض ایسے گھر بلواعذار لاحق تنے۔ جس کی وجہ ہے وہ مستقل طور پر وارالعلوم کے احاطہ میں قیام شمیں کر سکتے تنے ۔ اس لئے وہ اس موقع پر وارالعلوم ہے مستعنی ہوکر حضرت مولانا محمد ہوسف بنوری شائے کے نے قائم کر وہ مدرسہ عربیہ نیوناؤن سے مسلک ہوگئے۔

مجھے یاد ہے کہ حضرت مفتی صاحب بیٹ کا یہ فیصلہ ہم دونوں بھائیوں پراتاشاق گزرا کہ دارالعلوم کے واقعات میں بھی کی اور واقعہ کا اتنا آثر دل پر نمیں ہوا۔

یوٹاؤن کے مدر سے سے مسلک ہونے کے بعد اگر چہ باقاعدہ استفادہ کا سلسلہ بوٹا ہر منقطع ہوگیا لیکن الحمدللہ حضرت مفتی صاحب ہے جو قلبی تعلق قائم ہوگیا تھا۔ وہ قاعدوں اور ضابطوں سے ماورا تھا۔ ہم لوگ مفتی صاحب بیٹ نے علمی کاموں میں مشورے کرتے رہے اور حضرت والدصاحب بیٹ نے جدید مسائل کی

تحقیق کیلئے ہو دو مجلس تحقیق مسائل حاضہ و" قائم فرمانی تھی۔ حضرت مفتی صاحب میں اس کے رکن رئین تھے۔ اور اس کے ہراجلاس میں حضرت مفتی صاحب میں وفضل اور تفقہ کے استفادہ کا موقع مانا رہا۔ نیوٹاؤن میں حضرت مفتی صاحب میں صدر مفتی کے طور پر فتوی کی خدمات انجام دیتے تھے "اور اس کے ساتھ حدیث کے متاز اسا تذہ میں شار ہوتے ہے۔ یہاں تک کہ محدث مصر حضرت علام سید محمد یوسف ہنوری شیخ کی وفات کے بعد صیح بخاری کی تدریس میں حضرت بنوری میں محمد نیوری میں خات ہوں ہو اور اس وور ان ہزار ہا شاگر دول نے میش حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں جموع ہوئے ہیں اور وہ گرانقد رفیق حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں جموع ہوئے ہیں اور وہ گرانقد رفیق حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں جموع ہوئے ہیں اور وہ گرانقد رفیق حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں جموع کی کا صدقہ جارہے ہے۔ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جو حضرت مفتی صاحب سے کا صدقہ جارہے ہے۔

وسعت مطالعہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب بیشیج کو بہتزین تحریری صلاحیت سے نوازا تھا۔غالیّاان کی سب سے پہلی کتاب دو تذکر ۃ اولیاء، شائع ہوتی تھی ۔ پھرعائلی قوانین پر آپ کی فاصلانہ کتاب بھی بردی مقبول ہوئی اور اس کے علاوہ بھی د بینات " میں آی کے تحقیقی مضامین شائع ہوتے رہے ' جب احقر نے دارالعلوم ے ماہنامہ البائ جاری کیا تو احقر کی در خواست پر حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ووسلف کا خوف آخرت" کے نام سے چند مضامین لکھے ۔حضرت مفتی صاحب ایک کی ان غیرمعمولی صلاحیتوں کے بیش نظراحقر کا دل بمیشہ سے جاہتا تھا کہ ان کے او قات کا ایک معتدیہ حصہ تصنیفی کاموں میں صرف ہو 'آکہ ان کے علم وفضل اور تفقہ ہے استفاده كادائزه زياده وسيع اوريائيدار ببوسك احقرني بارباحضرت مفتي صاحب يييج ے ووقتح الملبم" كى يحيل كى درخواست كى اور حضرت بنورى اللين كى وفات كے بعد وقومعارف السنن "كي يحيل كے لئے عرض كيا اور ان دونوں كاموں كيلئے حضرت مفتى صاحب ملينية كي شخصيت انتهاني موزون تهي -ليكن حضرت مفتى صاحب رمينية كي طبعي سادگی فطری مروت اور طبیت میں کسی قدر تلون ایبا تھا کہ ان کے بیشترا و قات ان مطالبات کو بورا کرنے میں سرف ہوتے رہتے تھے جو وقتی طور پر سامنے آئیں اور ان

کا د باؤ ؛ النے والا کوئی شخص سامنے موجو د ہو۔افسوس سے ب کہ بمارے معاشرے میں سے مزان ضمیں ہے کہ ہر شخص سے اسکی صااحیت اور مزان کے مطابق وہ کام لیا جائے۔ جس میں اس کی صلاحیتیں زیادہ بمتر طور پر استعال ہوں۔اس کے بجائے رسمیات پر بہت سا وقت ضائع ہوجاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب ﷺ ایک علمی شخصیت تھے 'اور انجمن سازی اور جماعت بندی کے مزان سے کوسول دور 'لیکن اسے طالات کی مجبوری کئے 'یا ناقدر شناس کی ستم ظریفی کہ ان کے بہت سے او قات ایسے کاموں میں بھی صرف ہوئے 'اور نکاح 'اور نکاح 'اور نکاح 'اور نکاح 'اور کاح 'اور نکاح 'اور کاح 'اور کاح 'اور کاح 'اور کاح 'اور کاح کاموں میں بھی صرف ہوئے 'اور نکاح 'اور نکاح 'اور کاح نتاح 'طبول کی صدارت وغیرہ جیسے رسمی کاموں میں بھی لیکن ان کے وسیع مطالع 'گرے تفقہ'اور علمی افادات کو پائیدار طریقے پر محفوظ کرنے اور رکھنے کی طرف کماحقہ توجہ نہ ہوسکی 'چنانچہ بہت سے وہ کام خریکے نگابی انہی کی طرف اختی تھیں تشنہ محیل رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب ﷺ کو جن صفات اور خصوصیات سے نوا زا تھا' وہ بمشکل ہی کسی ایک شخصیت ہیں جمع ہوتی ہیں۔ علم وفضل کے مقام بلند کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی اور تواضع کا سے عالم تھا کہ کوئی اجنبی دیکھنے والا بعۃ بھی شیں لگاسکتا تھا کہ اس ساوہ سے پیکر میں علم وفضل کے کیسے خزانے جمع ہیں۔ ان کے حسین لگاسکتا تھا کہ اس ساوہ سے پیکر میں علم وفضل کے کیسے خزانے جمع ہیں۔ ان کے حسین جرب پر بلائی معصومیت تھی۔ جو دیکھنے والے کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتی تھی۔ لیکن اس علم وفضل اور اس معصومیت کے ساتھ ان کے مزاق میں ظرافت اس قدر تھی کہ وہ جس بے تکلف مجلس میں بیٹھ جاتے 'اس کو باغ وہمار بناکر چھو ڑتے۔ ایک مجلسوں میں اکثراو قات علمی تامیحات کی ایک چاشی ہوتی جو ان خوان نہا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا ہوتے 'جنہیں ظریفانہ اوب کا شاہکار کہنا چاہئے اور ان جملوں میں اکثراو قات علمی تامیحات کی ایک چاشی ہوتی جو ان کی معنویت میں چار چانہ لگارتی 'وہ اپ شاگر دوں اور چھوٹوں سے بھی بہت بے شاگر دوں اور چھوٹوں سے بھی بہت بے شاگر دوں اور چھوٹوں سے بھی بہت بے فرمایا تھا۔ اور ان کی ظرافت کو غور سے دیکھو تو ایسالگتا تھا کہ انہوں نے اپنی بزرگی کو طنز فرمایا تھا۔ اور ان کی ظرافت کو غور سے دیکھو تو ایسالگتا تھا کہ انہوں نے اپنی بزرگی کو طنز ومزاج کے پر دے میں چھپایا ہوا ہے 'اور اس حقیقت کے اور اک کے بعد حضرت مفتی ومزاج کے پر دے میں چھپایا ہوا ہے 'اور اس حقیقت کے اور اک کے بعد حضرت مفتی

صاحب مینی کے طرز عمل میں حضرت محدین سیرین ایکی شاہت آئے گئی تھی۔جن کے بارے میں ان کے شامر دکتے جی کہ:

كنا نسمع ضحكه بالنهار وبكائه بالليل

(لیمنی ہم دن کے وقت ان کے ہننے کی آوا زیننے تھے اور رات کے وقت ان کے رونے کی )

آئے ہے تقریباً چھ سات سال پہلے حضرت مفتی صاحب سے پر فالج کاشدید حملہ ہوا۔ جس میں قوت گویانی بھی باتی نہ رہی۔ سلسل علاق کے نتیج میں آثار چڑھاؤ آئے رہے۔ لیکن معذوری کی سی جو کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ اس میں کوئی ایسا نمایاں فرق نہ آیا جو حضرت مفتی صاحب بھے تقریباً اس پورے عرصے میں گھر ہی کی حد تک محدود ہے اور ان سے صاحب بھی تقریباً اس پورے عرصے میں گھر ہی کی حد تک محدود ہے اور ان سے طلاقات بھی مشکل ہوگئی۔ اس رمضان کے دو سرے روزے کو جمعہ کے دن حضرت مفتی صاحب بھی کے پاس داعی اجل کا پیغام آگیا اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وواشنے مفتی صاحب بھی کے پاس داعی اجل کا پیغام آگیا اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وواشنے عرصے سے رمضان اور جمعہ کے انظار میں تھے باللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے پہلے بی جمعہ میں انہیں اپنے پاس بلالیا۔ نائلہ وا ناالیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب الملیجی کے صاحبرا دوں نے صبح فیصلہ کیا کہ ان کی تدفین ہارے دارالعلوم کے تبرستان میں ہو۔انہوں نے اپنی فیض رسانی کا آغاز دارالعلوم ہی سے کیا تھا اور بہیں ہمیشہ کے لئے آسودہ ہوگئے۔

آخر میں ایک قابل ذکر بات بہ ہے کہ پچھ عرصہ سے خاص خاص حضرات کی نماز بنازہ دو مرتبہ بڑھنے کا رواج چل نکلا ہے 'اور چونکہ متعدد بڑے برے علماء کی نمازہ ن کیا ہے نازہ دو مرتبہ بڑھنے کا رواج چل نکلا ہے 'اور چونکہ متعدد بڑے برے علماء کی نمازی آئی ہے زائد مرتبہ بڑھی آئیں۔اس لئے عوام میں غلط مسئلے کی شہرت ہوگئی

ہے۔ بعض مرتبہ ایک سے زائد نمازوں کیلئے یہ حیلہ کیا جاتا ہے کہ پہلی نماز جنازہ ت ولی میت کو قصد انجیر حاضر کر دیا جاتا ہے۔ آگ دو سری نماز جنازہ کا جواز پیدا کیا جاسکے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ طرزعمل فقتی اعتبار سے درست نہیں اور خاص طور سے اہل علم کو اس سے پر بیز کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ حضرت مفتی صاحب بھینے کی نماز جنازہ کے ساتھ بھی ایبا ہی ہوا۔ حضرت مفتی صاحب بھینے کے صاحبرا دے نے احتر کے برا در بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب مدظلم سے دارالعلوم کورگی میں جنازہ پینچنے کے بعد سے بتایا کہ پہلی نماز جنازہ صرف ان کی اجازت کے بغیری نہیں ایک علم کے بھی بغیرہوئی ہے۔ اس پر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلم نماز جنازہ پڑھائی اور ساتھ ہی مسئے کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ ور ثاء میت کے غماز جنازہ پڑھائی اور ساتھ ہی مسئے کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ ور ثاء میت کے علم اورا جازت کے بغیر پچھ حضرات کا نماز جنازہ پڑھنا جبکہ وہ امام الحی کی اقتدا میں بھی نہ ہو کسی طرح درست طرزعمل نہیں تھا۔ اور آئندہ ایسے مواقع سے بھی پر بیز کر نا جائے جمال دو نمازوں کا شبہ بیدا ہو بھ

(البلاغ جلد ۲۹ شاره ۱۱)

### مولاناسيد ابو ذرغفاري اله

مور خہ ہم اکتوبر بروزمنگل کو مولانا سیدا بو ذرغفاری المنظ طومیں علالت کے بعد رطت فرماگئے۔انا لله و انا اليه ر اجعو ن – مولانا مرحوم امير شريعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری ﷺ کے فرزندار جمند تھے 'اور ان کی سوچ 'انداز تکلم اور خطابت میں اسپنے والد ماجد کی بڑی دلکش جھلک موجود تھی ۔انہوں نے خیرالمدار س مکنان میں درس نظامی کی تنکیل کی 'اور اس طرح حضرت مولانا خیر محمد صاحب العلیہ کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ وہ بلاکے زہین 'حاضر جواب 'اور وسیع المطالعہ عالم تھے' خطابت میں فصاحت وبلاغت انہوں نے اپنے والد ہے میراث میں پائی تھی ' اور اندا ز زندگی بھی اینے والد کی طرح درویشانہ تھا۔ سناگیا ہے کہ قرآن کریم کے اٹھ آٹھ پارے روزانہ تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری ملکے ے بیعت تھے۔این والد ماجد کی طرح انہوں نے فتنہ قادیانیت کی سرکونی کیلئے گراں قدر خدمات انجام دیں ' نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم المجمعین کی تاموس کا تحفظ اور ان اساطین امت کے خلاف دریدہ دہنی کرنے والول کی تردید ان کی زندگی کا · خاص مشن تھا'اورا بنی جدوجہد میں انہوں نے بہت سی صعوبتیں جھیلیں' قیدوبند کے مراحل ہے بھی گزرے ،لیکن کوئی انہیں اپنے موقف سے متزلزل نہ کر سکا۔

مولانا مرحوم کا جب بھی کراچی آنا ہوا، تو عموماً دارالعلوم میں تشریف لاکر خاصا وقت برابر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلم اور اس ناکارہ کے ساتھ ملا قات میں صرف کرتے ۔ اپنے والد کی طرح وہ ایک باغ وببار شخصیت کے مالک ستھے ۔ اور جب بھی وہ تشریف لاتے ان کی شگفته محفل حاضرین کو نمال کر دیتی 'انہوں نے قادیا نیوں کے مرکز ربوہ میں مسلمانوں کی ایک بستی آباد کرنے کا بیڑہ اٹھایا تھا'اور ایک محبد بھی تعمیر کی 'جمال وہ و قتا فوق طبے بھی منعقد کیا کرتے تھے 'کئی باراس ناکارہ کو انہوں نے ربوہ کی دعوت دی تو میں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے پورا نہ کو انہوں نے ربوہ کی دعوت دی تو میں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے پورا نہ کو انہوں نے ربوہ کی دعوت دی تو میں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے پورا نہ کو انہوں کر سکا۔ احقر بھی جب ملتان حاضر ہوتا تو ان سے ملاقات کی کوشش کرتا۔ اب وہ کافی

عرصے سے فالج کے حملے میں مبتلا سے اور آخر میں زبان بھی بند ہوگئی تھی۔اور بالاخر میں ازبان بھی بند ہوگئی تھی۔اور بالاخر میں اکتوبر کوان کی آخری منزل آبینی اور وہ ونیا کی اس جدوجہد کو خیرباد کرہ کر اپنے مالک حقیق سے جالے۔ مجھے مولانا کی وفات کا علم آیک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ بعد ہوا اور اجانک آیک رسالے میں سے خبر پڑھ کر دل کو آیک وہج کہ سالگا۔ ول سے وعاب کہ اللہ تعالی مولانا کی مغفرت فرمائیں۔اور ان کو جوار رحمت میں ورجات عالیہ سے نوانیں اور بہماند گان کو صبر جمیل عطافرمائیں۔ آمین۔

(البااغ جلد ۳۰ شاره ۸)

# معرت شيخ عبد الفتاح ابوغده الشيخ

مورخہ ۹ شوال ۱۳۱۷ ہے کو یہ المناک خبر دل کو تزیاگئی کہ عالم اسلام کے مایہ ناز محدث اور اسلامی علوم کے بے مثال شناور حضرت علامہ شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ۔۔ شیخ رصلت فرماگئے ۔ انا للله و انا الیه د اجعو ن – موصوف شام کے مشہور شہر حلب کے باشندے تھے 'اور عرصہ دراز سے ریاض میں مقیم تھے ۔ عرب ونیا میں وہ اپنے وسیح وعمیق علم 'ا تباع سنت اور ورع و تقویٰ میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے 'اور برصغیر یاک و ہند کے علاء کے تقریباً تمام طقوں میں انتمائی مقبول اور ہرد لعزیز شخصیت کے حامل تھے۔

میں نے ان کا نام بہلی بار اس وقت سنا جب ۱۹۵۱ء میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب ہے موتمر عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں شرکت کے لئے 'شام' اردن البنان اور فلطین کے دورے پر تشریف لے گئے 'ومش سے حضرت والد صاحب بیٹ کا جو خط آیا 'اس میں شام کے علاء سے ملا قاتوں کا تذکرہ تھا۔ اور ان علاء میں حضرت والد صاحب بیٹ نے حضرت شخ عبدا لفتاح ابوغدہ بیٹ کا خور بردی خصوصیت کے ساتھ کیا تھا' سفر سے واپسی کے بعد بھی حضرت والد صاحب فیٹ اور بیہ بات اجمیت کے ساتھ بیان کرتے کہ عرب فیٹ ان کا ذکر بردی محبت سے فرمات 'اور بیہ بات اجمیت کے ساتھ بیان کرتے کہ عرب کے علاء میں علم کی محبت سے فرمات 'اور بیہ بات اجمیت کے ساتھ بیان کرتے کہ عرب کے علاء میں علم کی گفتار وکر دار میں سلف صالحین کا گرائی کے ساتھ اتباع سنت کا اجتمام ہو'اور ان کی گفتار وکر دار میں سلف صالحین کا شخصیات میں سے ہیں۔
شخصیات میں سے ہیں۔

حضرت والدصاحب ﷺ کی زبانی ان کابی تذکرہ س کر بیساخته ان کی زیارت کو دل جانے لگا الیکن بظا ہر کوئی صورت اس لئے ممکن نہ تھی کہ وہ شام میں تھے "اور جمارے کئے اس وقت سفر شام کا تصور بھی ناممکن تھا۔

لیکن مدت درا زکے بعد اللہ تعالیٰ کاکر نااییا ہوا کہ ۱۳ ۸۲ھ میں اچانک ہے خبر کمی کہ وہ پاکستان تشریف لارہ میں۔ یہ شکر خوشی کی انتہائہ رہی۔ حضرت شیخ نے پاکستان اور ہندوستان کے کتب خانوں میں مخطوطات کی تلاش و شخقیق اور یمال کے علمی حلقوں سے تعلق قائم کرنے کے لئے سے سفرافقتیار فرمایا تھا۔

حضرت ﷺ کراچی تشریف لائے اور کئی دن یمان قیام فرمایا۔اس دوران وہ وارانعلوم میں تشریف لائے ہان کے اعزاز میں دارالعلوم کی طرف ہے ایک جلسہ ہوا۔
میں اس وقت عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھاتا تھا، حضرت والدصاحب ﷺ نے احقر کو مامور فرمایا کے ان کے خیر تقدم کے لئے عربی میں تقریر کروں 'احقرنے تقیل حکم میں تقریر کی اور اس میں معمان معظم کا خیر مقدم کرنے کے علاوہ پاک و ہند میں دینی مدارس کی تاریخ وارالعلوم دیوبند کے قیام اور عامانے دیوبند کی خدمات کا مختصراً ذکر کیا۔ حضرت شخ ﷺ نے احقر کی اس طالبعلمانہ تقریر کی بڑی بمت افرائی فرمائی - جلسہ کیا ختام پر وارالعلوم کے معائد رجمتر میں جو تاثرات تحریر فرمائے 'اس میل یمان تک کا ختام پر وارالعلوم کے معائد رجمتر میں جو تاثرات تحریر فرمائے 'اس میل یمان تک کا کھدیا کہ:

"لقد كان من فصاحة الاخ الحبيب في الله الشيخ محمدتقى نجل مولانا محمدشفيع ما كشف تقصير العرب في لغتهم"

ظاہر ہے کہ بیہ کلمات محض احقر کی ہمت افرانی کے لئے تکھے تھے الیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یو کلمات محض احقر کی شفقت اور ان کی حوصلہ افرانی کا کیا مقام تھا؟ پھر جب وارالعلوم سے رخصت ہونے گئے تو اس ناکارہ پراپی شفقت و محبت کااظہار اس طرح فرمایا کہ:

"لو كنت تفاحذ لا كلتك" وقاً كرتم أيك سيب بوت تومين تمهيس كهاليتاء،

اس کے بعد انہوں نے مجھے تفاحة المهند وباکستان (باک وہند کا سیب ) کے لقب سے یاد کرنا شروع کرویا اور اپنی بیش تصانیف میں احقر کا تذکروا می لقب سے کیا۔ اس سفر میں احقر نے دعفرت شیخ رہے ہے ۔ اجازت حدیث بھی حاصل کی جوانہوں نے بوئی شفت سے عطا فرمانی۔

سیہ بالتان میں ان کی بہلی تشافیہ آوری تھی۔ اس کے بعد شام میں جو سیاس انقلاب آیا اس نے ملمی اور دیلی حلقوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اسینکٹر ول مخلص علاء کرام کو متہ تیج کیا گیا "سینکڑوں کو قید کرکے انہیں بدترین ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا "اور سینکڑوں علیاء وطن چھو ڈکر دو سرے ملکوں بیں پناہ لینے پر مجبور ہوئے - حضرت شیخ آگرچہ علمی ذوق کے بزرگ تھے "اور افتدار طبی کی سیاست ہے کو سوں دور ۔ لیکن حکومت کے ظلم وستم نے انہیں بھی نہ بخشا" ود وطن چھو ڈنے پر مجبور بوئے " اور بالاخر ریاض میں آگر مقیم ہوگئے ۔ جمال عرصہ درا زیک وہ جامعہ الامام محمد بن سعو و کیا یہ اصول الدین میں آگر مقیم ہوگئے ۔ جمال عرصہ درا زیک وہ جامعہ الامام محمد بن سعو و کیا یہ اصول الدین میں تدریبی اور تحقیقی خدمات انجام دیتے رہے ۔ اس دوران وہ بارہا پاکستان آئے ۔ وہ حضرت والدصاحب شیخ کو اپنا استاذ کتے تھے ۔ اور ان سے اجازت حدیث بھی حاصل کی تقی ۔ اس طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب شیخ کے ساتھ بھی ان کا بھی معاملہ تھا۔ چنانچہ بھی انہوں نے ہمارے بنوری صاحب شیخ کے یہاں مقیم رہے ۔ اور قیام یہاں قیام کیا بھی حضرت مولانا بنوری صاحب شیخ کے یہاں مقیم رہے ۔ اور قیام یہاں قیام کیا بھی حضرت مولانا بنوری صاحب شیخ کے یہاں مقیم رہے ۔ اور قیام یہاں قیام کیا بھی حضرت مولانا بنوری صاحب شیخ کے یہاں مقیم رہے ۔ اور قیام کیان کا میں معاملہ مستقل جاری رہا۔

حضرت والدصاحب المنظنية كى وفات كے بعد تشریف لائے تو والدصاحب المنظنیة كو یاد كر كے دیر تک اشكبار رہے۔ اور اس كے بعد ہم پران كى شفقتوں كا سابيہ اور اسمار ہو گیا۔ اسى دوران ایک مرتبہ تقریباً دو ماہ تک ہمارے یمال دارالعلوم میں مقیم رہے 'اورا پنی متعدد تصانیف كی شخیل فرمائی۔ دارالعلوم كے تقریباً تمام طلبہ اور اسا تذہ سے بے تكلف سے 'اور تواضع میں اپنی مثال آپ۔

اگرچہ حضرت شیخ بینے کا و ردھنا بچھونا کتاب تھی اور وہ صبح و شام کتابول ہی میں غرق رہے تھے اس بناء پر وہ طبعا گوشہ نشین عالم تھے الیکن حوادث روزگار نے انہیں ملی مقاصد کے لئے سیاست میں حصہ لینے پر بھی مجور کیا عالبًا ۱۹۱۲ء میں انہیں شام کی پارلیمنٹ کارکن بھی منتخب کیا گیا۔ان علاقوں میں دوالاخوان المسلمون ادیاء دین کی جدوجہد کرنے والی واحد طاقتور جماعت تھی محضرت شیخ بین اس سے بھی متعلق رہے اور شام میں اسلامی احکام کی پامالی کے خلاف جدوجہد کے جرم میں ۱۹۲۱ء میں تد مرکے صحرائی قید خانے میں گیارہ ماہ گذار نے پر بھی مجور ہوئے ۔شام سے جمرت کے بعد اگرچہ ریاض میں مقیم ہوگئے تھے الیکن عرب و نیا میں بالعوم اور شام میں بلخصوص اور شام میں بالعوم اور شام میں بالحضوص دین کے علمبرواروں کو سرکاری ظلم وستم سے بچانے کے لئے ان کی میں بالحضوص دین کے علمبرواروں کو سرکاری ظلم وستم سے بچانے کے لئے ان کی کوششیں مسلسل جاری رہیں اور ۱۹۸۲ء میں انہیں دو خوان کا مراقب عام بھی بننا

یڑا الکین پھر سے ذمہ داری ڈاکٹر حسن الهویدی کے سپرد کر کے اپنے خالص علمی مشغلے کی طرف واپس سائلتے۔

سعودی عرب میں ان کے قیام کے دوران وہاں بھی بارہا احقر کو ان کی زیارت کا شرف عاصل ہوا۔ایک مرتبہ میں ان کی دعوت پر ریاض بھی گیا۔اوران کے زیارت کا شرف عاصل ہوا۔ایک مرتبہ میں ان کی دعوت پر ریاض بھی گیا۔اوران کے خط و کتابت اور علمی معاملات میں استفادے کا سلسلہ تو بفضلہ تعالی ہر دور میں حاری رہا۔

ہ میں ارانعلوم تشریف لائے 'اس کام پر بڑی مسرت کا اظار کیا تو حضرت شیخ ﷺ اسی زمانے میں دارانعلوم تشریف لائے 'اس کام پر بڑی مسرت کا اظهار فرمایا 'اور حوصلہ افزانی کے لئے کتاب پر تقریطی کلمات بھی تحریر فرمائے ۔

حضرت مینی این علامه محد زا مدالکو تری این کے خاص شاگر دیتھے۔ علامہ کوٹری پرمینیا کی خصوصیت سیے کہ انہوں نے اپنے تبحرعلمی سے فقہ حنفی اور مسلک ا شاعرہ کا ذے کر وفاع کیا۔ اور جن حضرات نے فروعی اختلافات کی بنیاد پر علمائے احناف اوراشاء و كوطعن و تشنيع 'بلكه مب وشتم كانشانه بنايا ٢٠ ان كاتركى جركى جواب ویا ہے۔ دو سرے ہر عالم کی طرح علامہ کوٹری ایک کی بعض باتوں یا ان کے اسلوب بیان ہے اختلاف کی گنجائش موجود ہے لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان مظلوم اہل علم کے دفاع کا فرض کفاریوا داکیا ہے 'جن پر کسی معقول وج کے بغیر تضلیل اور طعن وتشنیع کی بارش کی گئی ہے۔حضرت میٹنج عبدالفتاح ابوغدہ ﷺ نے اس معاملے میں بھی اینے استاذ علامہ کوٹری ﷺ کی وراثت کا حق اوا کیا۔ لیکن اس فرق کے ساتھ کہ حضرت شیخ میں علیہ سے قلم میں مخالف نقطہ نظر رکھنے والے عاماء سلف کے خلاف جارحیت یا سوءا دب کاشائبہ بھی شیں آنے پایا۔ان معاملات میں انسول نے ا بنی بحث کو خالص علمی حدود میں محدود رکھا'اور بمیشہ علمی دائزے میں رہتے ہوئے وا و محقیق وی اے زاتیات کے بہنجنے شیں دیا۔علامہ ابن تیمید این اور حافظ ممس الدین زہی علیہ سے ان معاملات میں انکا اختلاف اظهرمن الشمس ہے لیکن ان بزرگوں کے بارے میں کوئی ٹھیل کلمہ ان کی زبان یا قلم سے نکلتا ہوا میں نے شیں ویکھا۔بلکہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حافظ شمس الدین ذہبی ﷺ سے علمی مقام کا مذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ وہ روپڑے 'اوران کی موجودگی میں ایک مرتبہ علامہ

ابن تیمیہ ﷺ کا ذکر کسی نے ایسے الفاظ میں کر دیا جو ان کے شایان شان نہیں تھا' نو اس پر انسوں نے خفگی کااظہار فرمایا۔

اس اختیاط کے باوجود بعض ناقد رشناس حلقول نے ان کے خااف ایک محاذ بناکر انہیں صرف جقید بی نہیں ایک طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جو بعض جگہ سب و شنم کی حدود میں داخل ہوگئی۔ اناللہ و انا البہ د اجعو ناللہ کے دین کے خادموں کو ہر دور میں اس طرح کے حالات سے سابتہ پیش آیا ہے۔ جو ان کے لئے مزید ترقی درجات کا ذریعہ بنا ہے۔ کاش کے امت مسلمہ میں فروش اختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا نداق پیدا ہوجائے تو ہماری صفول میں پڑے ہوئے گئنے شگاف بحرجائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب ہوئے)

کا سوچا مجھا طریق کار بیہ تھا کہ فروئی اختلافات کو عوامی سطح پر اچھا لئے کے بجائے انہیں خالص علمی اور تحقیقی حلقول تک محدود رکھا جانے 'اور جب تک کسی شخص کا نظریہ کھلی گراہی یا گفرتک نہ پہنچا ہو 'اس کے ساتھ فروغی اختلاف کو محاذ جنگ بنانے ہے روکا جائے ۔اس کے بجائے تمام وہ مسلمان جو دین کی بنیادوں میں متفق ہیں 'مل جل کر عصر حاضر کے ان فتنوں کا مقابلہ کریں جو براہ راست اصول دین پر حملہ آور ہیں ' محضرت والدصاحب بھی نے اسی موضوع پر 'وحدت امت' کے نام ہے ایک رسالہ محضرت والدصاحب بھی نے اسی موضوع پر 'وحدت امت' کے نام سے سعودی عرب میں بھی بایف فرمایا تھا جس کا عرب یہ ترجمہ دوا خلاف ام شقاق' کے نام سے سعودی عرب میں بھی بوئی تعداد میں تقسیم ہوا ۔اس رسالے کی بنیادی دعوت یہ ہے۔

حضرت والد ماجد ﷺ کا بید مزاج و نداق بفضله تعالی ورا نتاجمیں بھی نفیب ہوا۔ چنانچہ جن حضرات سے فروش اختلافات جیں ان کے ساتھ علمی اختلاف اور اشتراک عمل میں توازن اکٹرو بیشتر پیش نظر رہتا ہے۔ سعودی عرب کے سلفی علماء سے فروی سائل میں علمی اختلاف این جگد اب بھی موجود ہے۔ جس کے بارے میں نجی فروی سائل میں علمی اختلاف این جگد اب بھی موجود ہے۔ جس کے بارے میں نجی مجلوں میں ان سے کھل کر شفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن بید اختلاف ان کے ساتھ تعلقات ' مشتر کہ مقاصد میں تعاون اور ان کے اجھے کامول کی قدر دانی پر بحماللہ کبھی اثرانداز ضیں ہوا۔

پیچلے ونوں شاید احقر کے اس طرز نمل کی غلط تشریح کرتے ہوئے کسی نے حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ جینے کے سے بات پہنچائی کہ میں اپنے مسلک کے معاملے

میں کسی مدا ہنت یا مجاملت کا شکار ہور ہا ہوں چنانچ انہوں نے اپنی بزرگانہ شفقت کے مطابق مجھ سے اپنے اس خطرے کا اظہار فرمایا لیکن جب میں نے اپنا نہ کورہ بالا اقتطہ انظر اور طرزعمل شخ جی ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو وہ نہ صرف پوری طرح مطمئن ہوئے 'بلکہ اس بات کی تائیہ فرمانی کہ ان مسائل کو نہ نزاح وجدال کی بنیاہ بنانا چاہئے ' ہوئے 'بلکہ اس بات کی تائیہ فرمانی کہ ان مسائل کو نہ نزاح وجدال کی بنیاہ بنا چاہئے اور نہ انہیں مشترک دینی مقاصد میں باہمی تعاون کے راستے میں رکاوٹ بنا چاہئے ۔ معاملہ انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جو علمی اختلاف کی حدود کو پھلانگ کر تصلیل و تضیع براتر آئے۔

حفرت شخ النظام المورہ شاید سو صفحات تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ یہ تقریظ اس وقت لکھی تھی جب میرا مسودہ شاید سو صفحات تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ یہ تقریظ مخضر تھی 'بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کی تالیف مکمل فرمادی اور اور اسکی چھ جلدیں شائع ہوگئیں تو شخ النظام نے نو و فرمایا کہ اب میں اس پر دو سری تقریظ لکھنا جاہتا ہوں ' جنانچہ انہوں نے بعد میں نمایت تفصیل ہے تقریظ لکھ کر بھیمی اور اس میں حوصلہ افرائی جنانچہ انہوں نے بعد میں نمایت تفصیل ہے تقریظ لکھ کر بھیمی اور اس میں حوصلہ افرائی گئے جو غیر معمولی کلمات تحریر فرمائے ' وواحقرے استحقاق ہے کہیں زائد 'اور حضرت شیخ کے جو غیر معمولی کلمات تحریر فرمائے ' وواحقرے استحقاق ہے کہیں زائد 'اور حضرت شیخ کے بین نشائی شفقت کے عکاس ہیں۔

سالها سال سے شخ ﷺ جلاوطنی کی زندگی گذار رہے شے ان کا کتب خانہ ہمی جو ان کی عمر بحر کاا ثافہ تھا۔ ان سے جدا تھا۔ وطن واپس جانے کی بظا ہر کوئی سبیل نہ تھی الیکن پچھلے سال اچانک حکومت شام کی طرف سے اہل علم کے لئے پچھ نرمی پیدا ہوئی تو سالها سال کے بعد آب اپ وطن صلب تشایف لے گئے اس دوران آپ کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہوچکی تھی۔ اس سے قبل دل کا ایک دور دبھی ہوچکا تھا۔ کی آنکھوں کے علاج کے لئے آپ دوبارہ ریاض تشایف لانے سیال آنکھول سے خون جاری ہونے کی بیا ہوئی ۔ (بعض حصرات کا خیال ہے کہ ہروقت کی کتب بنی جاری ہونے کی بیاری پیدا ہوئی ۔ (بعض حصرات کا خیال ہے کہ ہروقت کی کتب بنی اسکا سب تھی ) جو علائے کے باوجود بروحتی چلی گئی ایمان تک کہ آخر میں آپ پر غشی طاری ہوگئی۔

حضرت شیخ را کر عبیتی جاکم عبدالتار ابوغدہ میرے بے تکلف دوست میں اور بیجیلے سالوں میں ہمارے درمیان قربتیں اتن رہی ہیں کہ ہم ایک ہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے ہیں) وہ جاتے ہیں کہ ای غشی کے دوران ایک روز شیخ

را الله الله الله و و الله و

ونیا کا نظام اسی طرح چل رہاہے کہ آنے والے آتے اور جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن الیمی شخصیتیں کم ہیں جن کے اٹھ جانے سے مشرق و مغرب کے انسانوں کے دل روئیں 'اور نسبی قرابت نہ رکھنے والے بھی ان کی و فات کوا پنا ذاتی حادثہ محسوس کریں ۔حضرت شیخ پیسے یقینا اسی ہی شخصیت کے حامل تھے ۔اول تواب علم کی ظاہری صورت میں بھی انحطاط نمایاں ہے الیکن علم ظاہر کی حدیثک اب بھی شخصیتیں بیدا ہوتی رہتی ہیں۔لیکن ایسی شخصیات جن کے گفتار و کر دار میں علم رجا بسا ہو' جنگی زندگی ایتاع سنت اور ملف صالحین کے طرز واندا زے منور ہو'جن کی اوا اوا میں تواضع 'حکم' خشیت اور حسن اخلاق کا جلوہ نمایاں ہو 'اب مشکل ہی ہے کہیں آظر آتی ہیں اور جب الیمی کونی شخصیت اٹھتی ہے تو عرصہ درا زیک اس کا خلا پر شمیں ہوتا۔ حضرت شیخ عبدا لفتاح بین کی مطبوعات کی تعدا دیجاس کے لگ بھگ ہوں گی ۔انہوں نے اپنی مستفل کتابیں تالیف کم کی ہیں (جو شاید ہیں ہے کم کم ہیں ) کیکن بزر گان ملف کی کتابوں کی تحقیق و تخریج اور تعلیق پر زیادہ کام کیا ہے۔ اور ایک دن اس کی وجہ خود میہ بیان فرمانی کہ ہم لوگوں کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے ہمارے کئے سب سے بوی سعادت سے ہے کہ سلف کے کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہوجائیں لنذا سس برے کی کتاب کی خدمت میں عافیت بھی ہے اور برکت بھی۔ جو کام اس تواضع للبیت اور سلف کے ا دب واحترام کے ساتھ کیا جائے اس میں نصرت اللی کیوں

شامل نہ ہو چنانچ بسااو قات ان کی تعلیمات اصل کتابوں سے زیادہ مفصل اور نادر وأند پر مشمل ہوتی ہیں امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ہیں کے حکم پر احقر کے والد ماجد ہے کی التصریح بما تو اتو فی نوول المسیح "مرتب فرمانی تھی " مصرت شخ عبدالفتاح ابوغدہ ہیں کتاب کو ایڈٹ کر کے اپنے مبسوط حواشی کے ساتھ شائع کیا۔ اس کے علاوہ مقدمہ اعلاء السنن "الاجوبه الفاضلة "اور "الوقع و التحدیل "یران کی تعلیقات ان کی محد ثانہ بھیرت کا شام کار ہیں۔

پیچیلے دنوں آسفور ہے مرکز الدراسات الاسلامیہ نے حدیثی خدمات پر سلطان ہرونانی ایوار ہو کا علان کیا تو حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ہے کو بجا طور پر سے ایوار ہو دیا گیا (اس ایوار ہے کئے شیخ ہیں کا سم گرامی تجویز کرنے والوں میں احقر بھی شامل تھا۔) لیکن موصوف ہیں اصفرات میں سے تھے جو اس قشم کے رسمی ایوار ہُ ذ شامل تھا۔) لیکن موصوف ہیں اور ہی خوش قشمتی ہے کہ وو سمجھ جگہ پر پہنچ جانے ۔ورنہ حضرت شیخ ہیں جیدا یوار ہی خوش قشمتی ہے کہ وو سمجھ جگہ پر پہنچ جانے ۔ورنہ حضرت شیخ ہیں کی خدمات اس سے بے نیاز ہیں۔

آئ حضرت شخ ﷺ ونیامیں نہیں جیں الیکن ان کی تصانیف ان کے تیار کے جوئے شاگر داوران کی سیرت و کر دار کی خوشبو سدا مبار ہے 'اور انشاء اللہ اس وقت کک یاد گار رہے گی جب تک علم اور کر دار کے قدر دان ونیا میں موجود ہیں۔ ولاہاقی اللہ اللہ

(البايغ جلد اس شاره ۱۲)

## حضرت مولانا محمد منظور نعماني يهي

جب سے شعور کی آنکو کھلی اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب روز مرو کے معمول میں روزانہ آنے والی ڈاک کا ایک پلیدا زاکئے سے وصول کرنا روز مرو کے معمول میں شامل دیکھا۔اس ڈاک میں خطوط کے علاوہ مابانہ اور بفت وار جزائد ورسائل بھی اتجھی خاصی تعدا دمیں ہوتے شے۔جب سے جرائد ورسائل آت تو انہیں الٹ پلٹ کر ان کی کم از کم ورق گروانی کا شوق جھے اس وقت سے تھا جب ان جرائد ورسائل کے مندر جات کا تقریباً اسی فیصد حصہ میری سمجھ سے بالا تر ہوتا تھا۔ان رسائل میں ایک ماہنامہ دالفرقان، لکھنؤ بھی تھا، جس پر حضرت مولانا محد منظور نعمانی مساحب بین کا اسم گرامی متوا تر دکھ دکھے کر سے نام دل میں بیٹھ گیا تھا۔اور بھیپن میں سے ماہنا مہ گرامی متوا تر دکھ دکھے کر سے نام دل میں بیٹھ گیا تھا۔اور بھیپن میں سے بالا تر ہوتی تھی۔ بالا تر ہوتی قارشات اپنی بات ذہن میں جم گئی تھی کہ سے براگ ایسے اہل قلم میں سے میں جن کی نگار شات اپنی فہم کی سطح سے بالا تر ہوتی ہیں۔

جب رفت رفت حرف شنای میں اضافہ ہوا تو سے نگارشات کچھ کچھ میں ہمی کھی اے نگیں 'بالخصوص والفرقان' میں ودمعارف الحدیث' کے مسلسل عنوان کے تحت احادیث نبوی پہلینے کی جو عام فعم تشریح حضرت مولانا کے تابع ہوری تھی ' اسکا بیشتر حصہ فعم سے بالا تر نہ رہا اور اس طرح مولانا کے سے غائبانہ ایک انسیت پیدا ہونے نگی ۔

پھر طالب ملمی کے دوران علائے دیوبند اور علائے بریلی کے مسلکی اختلافات پر متعد دکتابیں پڑھنے کی نوبت آئی۔اکابر علائے دیوبند ﷺ کی جن بعض تحریروں پر علائے بریلی کی طرف سے خت اعتراضات کئے گئے تھے۔ان کے بارے میں حقیقت حال کی وضاحت بہت سے حضرات نے کی 'لیکن اس موضوع پر جس کتاب نے جھے حال کی وضاحت بہت سے دفاور متاثر کیا' وہ حضرت مولانا محمد منظور اعمانی صاحب ﷺ کی کتاب ودفیصلہ سے زیادہ متاثر کیا' وہ حضرت مولانا نے جس مدلل' دلنشین اور متحکم انداز میں مناظرہ' علی وضاحت فرمائی تھی۔حقرت مولانا نے جس مدلل' دلنشین اور متحکم انداز میں ان تحریروں کی وضاحت فرمائی تھی۔حقیقت سے کہ اے پڑھنے کے بعد سی بھی

انصاف پند انسان کے ول ہیں ان اکابر کے عقائد کے بارے ہیں کوئی اوئی شبہ باتی نہیں رہ سکتا۔ کتاب کا نام تواگر چہ و فیصلہ کن مناظرہ " ہے جس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مام قتم کی مناظرانہ کتاب ہوگی 'اور ہماری شامت اعمال سے مناظرے کے بارے میں یہ قائر بین گیا ہے کہ یہ ایک فرقہ وارانہ اکھاڑے کا نام ہے جس میں دو منہ زور پہلوان ہر حق و ناحق حرب سے ایک دو سرے کو زیر کرنے کے واؤں استعال کرتے ہیں اوراس واؤں چچ میں حق طلبی کا جذبہ کچل کر رہ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کرتے ہیں اوراس واؤں چچ میں حق طلبی کا جذبہ کچل کر رہ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ سے کہ مولانا کی یہ کتاب اس قتم کی مناظرانہ فضا ہے کوسوں دور ہے۔ بلکہ اسکو پڑھنے نہیں والا مناظرہ کیا ہوتا ہے ؟ اصل میں ''ممانظرہ'' عربی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک نیتی والا مناظرہ کیا ہوتا ہے ؟ اصل میں ''مان کا اندا زواسلوب زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نبیں ''مل جل کر کسی مسئلے پر غور کر نا'' ۔ مولانا نے اس سامیانہ مناظرے کی اسی حقیقت کی عملی تفسیر چیش کی ہے 'ان کا اندا زواسلوب علمی نشبت ' معروضی اور مدلل اندا زیان عامیانہ مناظرے کا اسلوب نہیں ' خالص علمی ' مثبت ' معروضی اور مدلل اندا زیان عامیانہ مناظرے کا اسلوب نہیں ' خالص علمی ' مثبت ' معروضی اور مدلل اندا زیان کا ایمانے نظر حق کی تفسیم ہے ' نہ کہ مخالف کی تذلیل ۔ جس کا مطبہ نظر حق کی تفسیم ہے ' نہ کہ مخالف کی تذلیل ۔ جس کا مطبہ نظر حق کی تفسیم ہے ' نہ کہ مخالف کی تذلیل ۔ ۔ جس کا مطبہ نظر حق کی تفسیم ہے ' نہ کہ مخالف کی تذلیل ۔

پھر ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ پاکستان اور ہندوستان کے علاء نے مل کر غلام احمد پرویز صاحب کی کتابوں کا جائزہ لیا اور ایک متفقہ فتوی مرتب کیا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز صاحب اپنے بعض گمراہانہ عقائدوا فکار کی وجہ سے وائزہ اسلام سے خارج جیں۔ یہ فتوی پرویز صاحب کی کتابوں کی چھان ہیں کے بعد مرتب کیا گیا تھا۔اوراس پر تمام مسلم مکاتب فکر کے علاء کے دستخط ہتھے۔

اس موقع پر پرویز صاحب کے حلقے نے یہ کمہ کمہ کر آسان سرپر اٹھالیا کہ عالم اس موقع پر پرویز صاحب کے وہ لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں 'اسلامی عقائد واصول کے ناواقف بہت ہے دو سرے حضرات بھی اس پروبیگنڈے کا شکار ہوکر اس فتوے کو اعتراضات کا نشانہ بنانے لگے۔اس موقع پر فتویٰ کی آئید اور اس پروبیگنڈے کی تردید ہیں بھی متعد دمضامین ومقالات منظر عام پر آئے 'لیکن اس موضوع پر سب سے نروید ہیں بھی متعد دمضامین ومقالات منظر عام پر آئے 'لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ مدلل ' زور دار اور دل میں اترجانے والی تحریر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب بھی بھی جو دوالفرقان 'عیں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے صاحب بھی بھی جو دوالفرقان 'عیں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے

علمی مجلّات نے نقل کیا۔ مولانا کے متحکم انداز تحریر کا قائل تو میں پہلے بھی تھا، لیکن اس تحریر سے اندازہ ہوا کہ انہیں اللہ تعالی نے قاری کوایئے ساتھ بہالے جانے گ س غیر معمولی صلاحیت سے مالامال فرمایا ہے 'اور حقیقت سے ہے کہ ان کے اس مضمون نے دو تکفیر'' کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فنمیوں کی دھند صاف کرنے میں نمایاں کر دارا داکیا۔

بعد میں مولانا ﷺ کی بہت ہی تحریب پڑھنے کا موقع ماتا رہا اوران سے غائبانہ عقیدت و محبت بیدا ہوتی گئی الیکن باک وہند کے باین دارین کی وجہ سے انگی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ بالا خریبلی بار مکہ مکر مہ میں انگی زیارت ہوئی۔ اور اس کے نتیج میں مراسلت کا سلسلہ بھی قائم ہوا۔ کوئی نئی کتاب آتی تو مولانا ﷺ شفقت فرماکرا حقر کوارسال فرماتے 'اور مختلف مسائل پر خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ افسوس ہے کہ مولانا کے ابتدائی کچھ خطوط میرے باس محفوظ نہ رہے لیکن بعد میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولانا سے ایک مرتبہ پاکتان میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولانا سے ایک مرتبہ پاکتان تشریف لائے۔ اور دارالعلوم میں خطاب بھی فرمایا۔ اس وقت حضرت والدصاحب شائی کی وفات ہو چی تھی 'اوران کے ذکر مبارک کیلئے البیاغ کا مفتی اعظم نہ زیر تر تیب تھا' مولانا نے احقر کی فرمائش پر اس کیلئے مضمون لکھنے کا وعدہ فرمایا' اور ہندوستان جاکر مضمون بھیا جو مفتی اعظم نہر کی زینت بنا۔

مولانا ﷺ نے آگر چہ دالفرقان 'کی ادارت اپنے فاضل صاحبزا دے جناب مولانا عتیق الرحمٰن صاحب سنبھلی کے سپردکردی تھی 'لیکن وقت کی تقریباً ہراہم ضرورت پر ان کی تحریب دالفرقان '' میں شائع ہوتی رہتی تھیں ۔اسی دوران سعودی عرب میں علائے دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے وہاں سے آڑ کھیلانا شروع کیا کہ علائے دیوبند علائے نجد کے سرخیل شخ محدین عبدالوہاب ﷺ کے ہارے میں معاندانہ رائے رکھتے ہیں 'اوران کے بارے میں توہین آمیز روسے اختیار کرتے رہ میں ۔مولانا نے اس تار کے ازالے کیلئے دولفرقان '' میں ایک سلسلہ مضامین شروع کیا جس میں شخ محدین عبدالوہاب اور علائے دیوبند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح وہسط جس میں شخ محدین عبدالوہاب اور علائے دیوبند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح وہسط

کے ساتھ بیان کی گئی تھیں 'اور شرک وبدعت کی تروید میں دونوں کے درمیان جو قدر مشرک تھی 'اس پر زور دیا گیا تھا۔اگرچہ یہ مضمون بھی مولانا کی عام عادت کے مطابق بدلل اور مفید تھا 'لیکن اس کی چند قسطیں پڑھنے کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں ود تصویر کے صرف ایک رخ بی پر ختم نہ ہوجائے۔اور عامائے دیوبند کو شخ محد بن عبدالوہاب ہے کے بعض نظریات سے جو واقعی اختلاف رہا ہے۔اس کے تذکر سے خالی نہ روجائے۔ چنانچہ میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں ایک خط لکھا جس میں ایپ اس طالب عامانہ اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے یہ ورخواست کی کہ مضمون کا آثر یہ برگز نہ ہونا چاہئے کہ عام و یوبند اور شخ محد بن عبدالوہاب کے نظریات میں کوئی تاثر یہ برگز نہ ہونا چاہئے کہ عام و یوبند اور شخ محد بن عبدالوہاب کے نظریات میں کوئی اختلاف بی نہ تھا۔اس کے بجائے جس حد تک اور جتنا اختلاف تھا 'اس کا اظہار بھی رہ ریکار ؛ درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیریہ سلسلہ مضامین ا دھورا بھی رہ ریکار ؛ درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیریہ سلسلہ مضامین ا دھورا بھی رہ گا اور اس سے مزید غلط فہمیاں بیدا ہوں گی۔

میں نے لکھنے کو تو ہے خط لکھد یا تھا 'لیکن باربار ہے احساس ہورہا تھا کہ مولانا کے مقام بلند کے آگے میری حیثیت انکے ایک اونی شاگر دکی بھی شیں ہے۔ کہیں ایبا تو شیں کہ ہے جہارت کرکے میں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہو 'لیکن میرے خط کے جواب میں مولانا کا جو گرامی نامہ آیا'اس میں انہوں نے اپنی برانی کی انتا کر دی۔ میری گذارش پر کسی ناگواری کا اظہار تو کجا میری آئی ہمت افرائی فرمائی کہ میں بانی بانی بانی مولانا کا ہے گرامی نامہ چونکہ متعدد فوائد پر بھی مشتمل ہے اس لئے اسے بعینہ برائی کرتا ہوں۔

برا در محترم ومكرم جناب مولانا محمد تقی عثانی صاحب <sup>•</sup> احسن الله تعالی المه که والینا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آب کا نامہ اخلاص واخوت (مورخہ ۲ رہیج الاول) موصول ہوا اور سمی کے قلم سے لکھائے ہوئے الفاظ سے سب کواندازہ شمیں کراسکتا کہ اس کی بعض باتوں سے کتنی

خوشی ہوئی

خط و کتابت سے مجھے فطری مناسبت نہیں ہے اس کئے آنے والے خطوط میری طبیعت پر بوجھ بن جاتے ہیں الیکن آنے والے خطوط میری طبیعت پر بوجھ بن جاتے ہیں الیکن آپ کا مکتوب محبت طویل ہونے کے باوجود میرے لئے راحت و فرحت کا باعث بنا۔

آپ سے اصل واقفیت والہ ان ہیں کے ذریعہ ہے اور ول میں آپ کی خاص قدروقیمت ہے حرمین شریفین کی مان قدروقیمت ہے حرمین شریفین کی مالا قانوں میں آپ کو بس دکھے لیا تھا۔اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔اب کو بس دیمے بند ہاتمی نہوار لکھا آ ہوں۔

ا - وو علمائے دیوبرند اور حسام الحربین " کا کوئی نسخہ ذاک سے بیال شہیں بہنچا" آپ نے دستی بھیجنے کیلئے لکھا ہے میں منظر رہول گا۔ (ایک صورت بیہ بھی ہے کہ آپ تبلیغی مرکز (کی مسجد) والوں کے سپرد کر دین اوہاں ہے کسی کے ذراجہ دبغی بہنچ کر مجھے انشا توانلہ مل جائے گا۔

المناسب الناقب الناقب الناقب الناقب الناقب المناسب الناقب الناقب

احدرضاخان کے بایہ ' دا دا' بیر' دا دا بیر' حتی کہ حضرت شیخ عبدالقادرجيلاني عينية کے نام سے کتابیں گڑھ گڑھ کے ان کے صفحات اور مطابع کے ساتھ حوالے دیے گئے تھے ، (اور یہ سب حوالے بالکل ہے اصل تھے ) یہ کتاب کسی نے لکھ کر دیوبند تبھیجی تھی 'اور اسی زمانہ میں (غالبًا حضرت میاں صاحب المنظم کے کتب فانہ کی طرف سے ) چھپ کر شائع ہوئی تھی' بعد میں جب مولوی احمد رضاخان نے گرفت کی اور حوالوں کو چیلنج کیا تومعلوم ہوا کہ بیے کسی مشمن کی حرکت تقى 'اس كامصنف (محمد نقى الجميري) نامعلوم تقا- جب وه جیجیں تھی تو ہمارے حلقہ میں ہاتھوں ہاتھ لی<sup>گ</sup>ئی اور اس زمانہ میں حضرت مولانا مدنی نوان نے جب ووالشباب الثاقب، لکھی تواس کے اعتماد پر ۲ حوالے دیدیئے۔ اس غلطی نے ووالمشباب الناقب، كي افاديت كو بهت نقصان بهنجايا-(مولانا مرتضی حسن صاحب المنظم كا خيال تفاكه بيه غالبًا بريلي ہی ہے بھینکا ہوا جال تھا' ناوا قفی ہے ہمارے حضرات اس میں مینس گئے ۔) واللّٰداعلم ۔

آپ کے کمتوب سے بید معلوم کرکے بوئی خوشی ہوئی کہ آپ نے دالشباب کا ابتدائی واقعاتی حصہ زبان کی تبدیلی کے ساتھ اس کتاب میں شامل کردیا ہے۔ میں نے دسیف المنفی وائی بات اس لئے نکھدی کہ آپ کے علم میں رہے۔ میں ساتھ اس کئے نکھدی کہ آپ کے علم میں رہے۔ حال ہی میں سا ہے کہ ناواقفی کی وجہ سے دیوبند کے کسی کتب خانے نے پھروہ چھاپ دی ہے۔

بڑا افسوس اور قلق ہے کہ میرے لئے اب سفر بہت مشکل ہوگیا ورنہ میں جاہتا تھا کہ ایک دفعہ ہفتہ عشرہ کے لئے اوھر جاؤں - کراچی یا لاہور میں قیام کروں اور پھر ذی
استعدا دنو فضلاا ور منتی طلبہ کو بریلوی فتنہ سے مسلمانوں کے
دین و دنیا کی حفاظت کرنے کی تیاری میں تبچہ ان کی مدد
کروں - بیہ طائفہ ضرر کے لحاظ سے قادیا نیوں سے بھی بڑا فتنہ
ہے - اس سے امت کی حفاظت کے لئے تبچہ واقفیت کے
ساتھ نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے - لیکن میری صحت کہ
میں سفر سے معذور ہوں -

۳-د زلزلہ کا بوسٹ مارٹم "الگ کوئی کتاب نہیں ہے دو سرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایک مضمون کااضافہ کیا گیا ہے۔جوا فادیت کے لحاظ سے اچھااضافہ ہے "اور معمولی تربیمیں بھی کی گئی ہیں۔اور ثانیتل پر کتاب کے دو سرے نام کے طور پر ووزلزلہ کا فیسٹ مارٹم" لکھ دیا گیا ہے۔

مسلک میں بلاشبہ اختلاف بھی ہے اوراس مضمون میں اس کا اظہار بھی ضرورت تھا'اور شروع ہی ہے میرے خاکے میں یہ جزء بھی تھا'فروری کا شارہ جس میں اس سلسلہ کی تیسری قبط شائع ہوئی ہے خدا کرے کہ آپ کی نظرے گذر چکا ہو' اس میں یہ جزء آگیا ہے۔اختیاطاً وہ شارہ مکرر روانہ کرنے اس میں یہ جزء آگیا ہے۔اختیاطاً وہ شارہ مکرر روانہ کرنے کے لئے کہدیا ہے۔

سلسلہ کی چوتھی قسط مارج کے شارہ میں آرہی ہے انشاء اللہ وہ زیادہ خوش کن اور ولچیپ ہوگی اس میں پچھ وہ ماریخی واقعات آگئے ہیں جن کے نینی شاہد اور براہ راست واقنیت رکھنے والے اب بہت کم زندہ ہیں 'اور جمال تک مجھے معلوم کے وہ کہیں محفوظ بھی شیں ہیں اس لئے میں نے ان کو بالقصد اس سلسلہ تحریر کا جزینا دیا ہے۔

۵- چوتھی قسط میں مولانا مدنی گا جود بیان "شائع کی جارہا ہے۔ جارہا ہے اس کامل جانااللہ تعالی کی خاص مدد کا کرشمہ ہے۔ مجھے یاد تھا کہ مولانا مدنی اللہ نے اس زمانہ میں اس طرت کا بیان دیا تھا لیکن اسکا کوئی خبوت میرے باس ضمیں تھا وہ اللہ بیان دیا تھا لیکن اسکا کوئی خبوت میرے باس ضمیں تھا وہ اللہ ولہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے فراجم کرا دیا۔ فلہ الحمد وله الشکر۔

۱- میری رائے بیہ ب کہ جب چوتھی قسط بھی آپ کی انظر سے گذرجائے تو آپ اس مضمون کو سامنے رکھ کرایک مستقل مضمون اس موضوع پر دو البابات ، میں ضرور تلحیں ۔ مستقل مضمون اس موضوع پر دو البابات ، میں ضرور تلحیں ۔ یہ میرے علم میں ہے کہ بیہ سلمہ دو ترجمان اسانے میں شائع ہور ہا ہے ۔ ایک صاحب کے خط اسانے معلوم ہوا تھا کہ تکیم عبدالرحیم اشف صاحب

#### ووالمنبر، میں بھی شائع کررے ہیں۔

٨- تيسري قسط مين نواب صديق حسن خان مرجوم كي عبارتين انشاء الله ان لوگوال كاليورا علاج آمردين كَي جِهُول نے بوالشیاب الثاقب" اور موالنصدیقات" کے اس موضوع ہے متعلق مندرجات کو دو وہاں '' کھیلا یا ہے ۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہوا ہے بہت پہلے مواما نامجمر اساعیل ر کیراں والا) مرحوم کا ایک رسالیہ عربی میں وہاں بہت بر<sup>د</sup>ی تعداد میں شائع کیا گیا تھا جس کے ذریعہ ویاں کے علاء اور ذمیہ داروں کو شیخ محمد بن عبدالوماب اور ان کی جماعت سے متعلق والشباب الثاقب "اور والتصديقات" سے واتف كيا تميا نها' صرف بيي اس كاموضوع نها' مجھے بير رماليه گذشته سال وہیں ہے ملاتھا 'اور اس نے مجھے اس موضوع پر نکھنے كى ضرورت كالحساس كرايا تفا"اب الله تعالى ف الساكيات که مرحوم نواب صدیق حسن خان اور جمارے ا کابر ایک ہی مقام بر کھڑے جی \_ میں نے نواب صاحب کی طرف ہے بھی وہی عدر کیا ہے جوائے اکابر کی طرف ہے کیاہے ' حالاتک واقعہ ہے کہ نواب صاحب جمارے برز گول کی طرح ان کی کتابوں اور دعوت ہے دو مالکل ناواقف <sup>66</sup> ملیں تنے۔ دور تناف النبلاء، نواب صاحب نے دو ترجمان ومابيه " سے قریباً ۲۰ سال پہلے لکھی ہے۔ اور اس میں شیخ محرین میدالوباب کے تذکرہ ہی میں ان کے فرزند سے میداللہ ا بن محرین عبدالوماب کے اس رسالہ کا طویل اقتیار تقل کیا ہے جس کے آپھے اقتباسات میں نے تیسری قسط میں مرت كن جي ميرااين نيال بيت كه أواب صاحب ان ك

بارے میں بوری طرح مطمین بھی شمیں تھے اور پیمجھی واقعہ ے کہ وو ترجمان وہابیہ انہوں نے این خاص سای مصلحت یا مجبوری سے لکھی تھی جب کہ ان کو بیہ خطرہ بیدا ہو گیا تھا کہ ائٹر مزی حکومت ان کے دو وہائی " ہونے کی بنایر ان کے بارے میں غیر مطمئن ہوجائے گی' ترجمان وہاہیہ' و کھنے کی کتاب ہے اس کو ضرور دیکھئے ۔اس میں سیر بھی لکھا ہے کہ ١٨٥٤ء کاغدر صرف حنفول نے کیا تھا ابل حدیث اس سے بالکل الگ رہے \_ اس بوری کتاب کا حاصل یہ ہے کہ میرا اور ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کا محدین عبدالوہاب اور ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں 'وہ مقلد صنبلی ہیں اور اہل حدیث ہیں اور انہوں نے جہاد کے نام ے فساد ہریا کیاا ورہم دوامن پیند" ہیں ۔ واقعہ سے ہے کہ حالات کی مجبور ماں بھی جیب چیز ہیں۔بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بھائی مولانا محدر فع صاحب کو بھی سلام مسنون اور آب سب حضرات سے دنیا کی در خواست -و السلام عليكم و رحمة الله

#### محمه منظور نعماني

وارالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کے موقع پر جب مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا تو بیں دیوبند کے بعد لکھنؤ بھی گیا'اس سفر کا بڑا مقصد حضرت مولا:
سیدا بوالیس علی ندوی مد ظلهم اور حضرت مولانا محمہ منظور نعمانی ایکٹ کی ملاقات تھی۔
مولانا پہنے اس وقت بہت کمزور ہو تھے تھے 'لیکن احقر کو نہ صرف شرف ملاقات بخشا بلکہ میرے استحقاق ہے کہیں زیادہ شفقت اور اکرام کا معاملہ فرمایا۔

مولانا کے آخری ایام حیات کا کیک برا تالیفی کارنامہ مولانا کی کتاب ووارانی انتلاب، ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے دوالفر قان، میں ایک سلسلہ مضامین میروقلم كيا تها جو بعد مين كتابي شكل مين شائع جوا -اس موقع بربهى حضرت مولانا في احقر كو مندرجه ذيل خط تحرير فرمايا:

ا زمجر منظور نعمانی عفاالله عنه

١٦ ذي الحبه لكفتو ١٣٠ ١١ احد

برا در مکرم محترم جناب مولانا محد تقی عثانی صاحب زید مجد کم - سلام ورحمت

خدا کرے ہر طرح عافیت ہو۔

دوالبااغ عنالبًا بإبندی سے روانہ ہوتا ہوگا الیکن مجھی میں پہنچنا ہے معلوم ہوا ہوگا الیکن مجھی ہی پہنچنا ہے معلوم ہوا ہے کہ وفتر سے بابندی سے روانہ کیا جاتا ہو۔ معلوم ہوا ہے کہ وفتر سے بابندی سے روانہ کیا جاتا ہے۔

اً كريا آساني ممكن ہو يا تو ميں آپ كومكاف كريا كه آپ بوری کتاب کو غور ہے ویکھ کر اس پر مقدمہ لکھیں 'کیکن ظاہرے کہ بیر آسان نہیں اور اس کے لئے انتظار کرنا یرے گااور میں جلدے جلد کتاب کی اشاعت جاہتا ہون كتاب تيار بوجاني برانشاء الله رجسر ذارسال خدمت بوگل -آب اس پر اس طرح تبصرہ کریں کہ آئندہ ایڈیشن میں اس كوكتاب كاجز بنايا جاسك - مجھے شبہ ے كہ ہے اولى نہ ہو لیکن عرض کر ما ہوں۔ا برانی انقلاب کے متیجہ میں خمینی اور نفس شیعت کے بارے میں خود ہمارے حلقول میں بھی چو حسن ظن بدا ہوا۔ اور خاص کر جماعت اسلامی سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کا جو حال ہوا اسے دیکھے کر مجھ مر ایسا اثر برا كه ميرے لئے بيہ مجھنا آسان ہو گيا كه كه قاديانيت کے فروغ کی اطلانات سے استادنا حضرت شاہ صاحب بعلیہ کو کیسی بے چینی ہونی ہوگی۔ہم نے ان کا حال ساتھوں سے ویکھا ہے۔

میں نے اس کتاب کے زراجہ ایک کام شروع کیا ہے۔

ضرورت ہے کہ آپ جیسے حضرات (جن کے قوی بفضلہ

تعالی بوری طرح ساتھ دے رہے جیں) اس منلہ کی طرف

یوری توجہ فرمائیں اور اس کواپنے قلم کا خاص موضوع

بنائمں۔

برا در مکرم مولانا مفتی محرر فیع عثمانی صاحب کی خدمت میں سلام مسئون اور آپ سے اور ان سے دعاکی میں سلام مسئون اور آپ و السلام علیکم ورجمة الله درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورجمة الله (محرمنظور نعمانی)

شیعہ عقائد کے بارے میں علائے اہل سنت کی طرف ہے بہت تی گائیں لکھی گئی ہیں الیک مولانا نے اس کتاب میں ایک نے اسلوب ہے ان مباحث پر گفتگو کی ہیں اور بہت سی ایس معلومات فراہم کی ہیں اجو پر دہ خفا میں تھیں ۔ میں نے اس کتاب کے بارے ہیں اپنے تاثرات بھی حضرت مولانا کی خدمت میں ارسال کئے خود میں نے اس سے جس طرح استفادہ کیا تھا اسکا تذکرہ کیا الیکن ساتھ ہی کچھ طالب علی نے ڈارشات منلہ تحفیر کے سلطے میں پیش کیں ۔ حضرت مولانا نے بید کتاب ضعف علی نے گذارشات منلہ تحفیر کے سلطے میں پیش کیں ۔ حضرت مولانا نے بید کتاب ضعف وعلالت کے دور میں لکھی تھی اور اس کے بعد بید کمزوری بردھتی ہی چلی گئی اجس کی وجہ سے مراسلت کاسلمہ بھی بر قرار نہ رہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولانا کی مسلسل وجہ سے مراسلت کاسلمہ بھی بر قرار نہ رہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولانا کی مسلسل علی اور معذوری ہی کی اطلاعات ملتی رہیں اور ایک طویل عرصہ ایسا گذرا کہ مولانا ہی ویکی قابل ذکر رابط نہ رہ ما اور بالاخروہ وقت آئی گیا جو ہرانسان پر آنامقدر ہے ۔ مولانا علمی ودینی خدمات کا برا سرمایہ ہمارے لئے چھوڑ کر ہم سے رخصت ہوگئے ۔ اناللہ واناللہ وانالل

مولانا کی وہ سرگزشت حیات ' خود اس کے قلم سے لکھی ہوئی شائع ہوچکی ہے۔ جو مجھ جیسے ہرطالب علم کیلئے موعظت ونصیحت کے نہ جانے کتنے باب کھولتی ہے۔ اللہ تعالی مولانا بیلئے کو مقعدصد ق میں اپنے مقامات قرب سے نوازے ۔ ان کی زلات کی مکمل مغفرت فرمائے۔ اور ان کے فیوض کو است کیلئے جاری وساری رکھے۔ آمین ۔

(البلاغ جلد ٣٣ شاره)

## مولانا محرمجامد كى شهادت ﷺ

وہشت گر دی کے عفریت نے پچھلے چند سالوں میں جو قیمتی جانیں لی ہیں۔ان کی تعدا دیجی متعین کرناممکن نظر شیں آنا۔ ملک ولمت کے نہ جائے تخطیم سرمائے اس شرمناک درندگی کاشکار ہوئے 'کتنے گھرانوں کے روشن جرائے گل ہوئے ' کتنے بچواں کے سمرے باب کا سمانیہ اٹھا اُکٹنی خواتین اینے شو ہرول ہے محروم ہوکر ہے آ سرا ہوگئیں 'اور ان جاد ثات کاسلسلہ ہے کہ سی طرح ختم ہونے میں نہیں آر ہا۔ ابھی ایک تازہ جاونۂ فیصل "بادیمیں پیش آیا 'جہاں آسان علم وفضل کے ابھرتے ہوئے ستارے 'مولانا مفتی محمد مجامد صاحب اور ان کے شاگر درشید مولانا محمد شاہ کو ہر ہریت کا نشانہ بناکرا نتمانی ہے ور دی ہے شہید کر دیا گیا 'اور ان کے ساتھ ایک گمنام ر کشه از انبور بھی انسانیت و شمنی کی بین چڑھ گیا۔ اناللہ و انا انیہ راجعو ن – جو اوگ مفتی محد مجامد ﷺ ان کے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نذیراحمه صاحب مد ظلهم اور فیصل آباد میں ان کی قائم کر دہ باو قار اور معیاری ویی در سگاه جامعه امدا دسیرے واقف جیں انہیں تبھی اس حقیقت میں ایک فیصد بھی شک نہیں ہوسکتا کہ یہ حضرات ہو تشم کی سیائ سرگر میوں اور فرقہ واریت سے کوسوں دور ا نتنائی خاموشی کے ساتھ دین اور علم دین کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ کسی قشم کی فرقه وارانه مصبیت سے ان کے اونی تعلق کا تو سوال ہی کیا تھا؟ ان کی بوری زندگی فرقه واریت کے خلاف دین کی بنیادی تعلیمات کے فروغ کیلئے وقف تھی اور وہ مجھی کسی کھے کسی سے زاتی اگروہی اجماعتی یا مسلکی عداونت میں ملوث شین ہوئے۔لیکن وبشت گروی کے جنون نے ایسے مرنجان و مرنج حضرات کو بھی اپنی آدم خوری سے محفوظ نہیں رکھا 'اور ملک ومت کوایسے جوال سال مالموں سے محروم کر دیا جو مستقبل کے افق برامید کے روشن چراغ تھے۔ جن کی صلاحیتوں کے تصور ہے اپنے عمد کے افلاس اور قحط الرجال کے احساس میں کی آتی تھی۔اور جن کے بارے میں ظالم قاتلوں کو میہ معلوم نہیں کہ انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناکر انہوں نے خو داینے یاؤں پر

کلہا ڑی ماری ہے –

مولانا منتی مجمد منابعہ ﷺ کی عمر کل بتیں ساں تھی۔ وہ دیستمبر ۱۹۶۵ء کو پیدا ہوئے تھے 'ان کے والد گرامی قدر حضرت موالانا نذریا حمد صاحب ان صحیح الفکر اور اعتدال ایسند علماء وین میں ہے ہیں جنہوں نے بھیشہ نام ونمود سے بے نیاز رہ سر خاموشی اور اخلاش کے ساتھ ملک وملت کی خدمت کی ب<sup>و</sup> وہ تحریک پاکستان کے بھی ا کیا گھٹام سیابی رہے ہیں 'ان کی تعلیمی اور تبلیغی خدمات کا اثریبہ ہے کے فیصل آباد کے یڑھے لکھے حلقوں میں ان کا نام احترام ہی ہے نہیں جمیت سے لیا جاتا ہے 'اور ملک کے تمام میمی جلقے ' بلا لحاظ مسلک ومشرب 'ان کی عزت کرتے جیں۔ان کے گھر میں ۵ ستہ ، ١٩٩٥ء کو لڑ کا پیدا ہوا توا گلے ہی ون ہندوستان نے لاہور پر حملہ کر دیا اور ١٩٦٥ء کی جنگ چھڑ گئی۔مولانانے اینے نوزائیدہ بیتے کا نام اس مناسبت سے فال نیک کے طور پر دو محد مجاہد" رکھا۔ بیہ نو زائیدہ مجاہدان کی توغوش تربیت میں علم حاصل کرتا رہا۔ اس نے قرآن کریم حفظ کیا 'پیراسلامی علوم کی پھیل کی 'اس کے بعد جمارے دارالعلوم کراچی میں تنین سال ورجہ تلحصص کے ذریعہ فتو کی کی تربیت حاصل کی 'اورایئے تمام اساتذہ كا منظور نظر بنار ہا۔ يهاں تك ك اس في البيخ والدكرامي كے قائم كردہ ا دارے دو جامعہ امدا دہیں میں تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دینی شروع کیس اور اپنی کمسنی کے باوجود اس ادارے کے ذریعہ افراد سازی کی گرانفترر خدمت اس انداز ہے انجام دینی شروع کی کہ ان کے ہم عصروں میں اسٹی مثال شمیں ملتی - نوعمری ہی میں تدریس کے مراحل طے کرتے ہوئے مولانا مجابع وبال کے مقبول ترین اساتذہ صدیث میں شار ہونے لگے۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فتوی نویس کا سلسلہ بھی محنت اور تحقیق کے ساتھ جاری رکھا' یہاں تک کہ ان کے پاس صرف عام مسلمانوں کی طرف سے نہیں دو سرے اہل علم کی طرف سے بھی سوالات آئے 'اور وہ بوری تحقیق کے ساتھ ان کا جواب دیتے تھے۔

ہوں ۔ مدریس اور فتو کی کے ساتھ تصنیف و آلیف سے بھی ان کو شغف تھا۔ان کی متعدد تحریریں ملک کے مقتدر علمی رسالوں میں شائع ہوتی تھیں ' لاہور کے ماہنامہ ودالیس ''میں وہ متقل دینی سوالات کا جواب دیتے تھے 'جنہیں شوق اور دلجیبی سے پر ملمی مضامین لکھتے رہتے ہے۔ پر مصاحباتا تھا۔اور اس کے علاوہ بھی وہ عصری موضوعات پر علمی مضامین لکھتے رہتے ہے۔ تھے۔

میں نے دارالعلوم کراچی اور مرکزالاقتصادالاسلامی کے زیراجتمام ایک پندرہ روزہ کورس میں جدید معیشت اور تجارت سے متعلق اسلامی تعلیمات پر پہلے مفصل تقریبیں کی تھیں۔ مولانا محد مجاہرہ نے ان تقریبوں کو قلمبند کرکے مرتب کیا اور وہ دو اسلام اور جدید معیشت و تجارت ' کے نام سے منتقل کتابی صورت میں شائع ہوئیں 'اور اب بعض درسگاہوں میں وہ داخل نصاب ہیں۔ان کی یہ خدمت انشاء الله عرصہ دراز تک یاد گار رہے گی۔

ا كراجي مين وو مركزالا قتصارالاسلامي (Centre for Islamic Economies) کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے 'جومعیشت کے شعبے میں اسلامی تعلیمات واقدار کی ترویج کی غرض ہے قائم کیا گیا ہے۔وہ اسلامی معیشت کے متعد و پہلوؤں پر بہت ہے سیمینار بھی منعقد کر چکاہے 'اس نے اس موضوع پر متعد د تعلیمی کورس بھی کرائے ہیں ' اسلام کی معاشی تعلیمات بر متعد و کتابیں بھی شائع کی ہیں 'اور جو لوگ اپنی صنعت و تجارت کو حتی الامکان اسلامی تعلیمات کے آبع بنانا جاہتے ہیں ان کی رہنمائی کیلئے انہیں مشورے بھی فراہم کرتا رہتا ہے۔فیصل آباد کے بعض تا جروں اور صنعتکاروں نے بیہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اس مرکز کی ایک شاخ فیصل آباد میں بھی قائم ہو' فیصل آ باد میں اس مرکز کی تُنرانی کیلئے جب کسی شخصیت کے انتخاب کا سوال آیا تواس کام کیلئے مولانا مفتی محر مجاہد صاحب جینے کا نام سرفہرست تھا کیونکہ متحکم علمی استغدا دے ساتھ انہوں نے اسلامی معیشت کے موضوع پر مطالعہ و تحقیق کا خصوصی اہتمام کیا تھا۔ بالاخر انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر کے اوارے کی وائے بیل ڈالنے کا کام شروع بھی کر دیا تھا 'اور شہادت ہے دوہی دن پہلے فیصل آباد کے بعض سربر آور دہ حضرات کے ایک اجتماع میں اس کا طریق کاربھی طے کرایا تھا 'لیکن وہشت گر دی کے اندھے جنون نے اس کار خیر کے رائے میں بھی ایک بردی رکاوٹ کھڑی کر دی -

ابھی رمضان ہے ہجھ پہلے وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا نذیراح صاحب مد ظلم کے ساتھ عمرے کی سعاوت ہے ہمرہ ور جوئے ۔ انفاق ہے اس زمانے میں ایک دن کیک میں بھی مکہ تکرمہ حاضہ ہوا 'اور وہاں چند گھنے ان کے ساتھ گذرے 'اور یہ میری ان ہے آخری ملاقات تھی ۔ بچھ ہے انہیں محبت کا ہو تعلق تھا 'اس کی بنا پر وہ بچھے کثبت ہے خط گلعت رہتے تھے 'اور اپنے نجی معاملات ہے بھی جھے ہنجر رکھتے تھے 'رمضان ہے بچھ عرصہ پہلے انہوں نے بچھے لکھا کہ ان کی تمین چھوٹی چھوٹی پچیاں بھی اور نرینہ اولاء کوئی نمیں ہے انہوں نے بھی ندید اولاء کوئی نمیں ہے 'انہوں نے بھی ندید اولاء کی خواہش کے تحت و باک جس فرمائش کی ۔ عید کے اگلے دن علی الصباح فیصل آباد ہے ان کا فون آیا 'اور مجھے خبر دئی کہ المحدید 'آن ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے 'یہ میری ان ہے نیلی فون پر آئیا۔ ہے دو بھتے کا خادشہ بیش آئیا۔ ہے دو بھتے کا خادشہ بیش آئیا۔ ہے دو بھتے کا خوری 'نمیگو تھی ۔ اس کے دو بھتے بعد ان کی شادت کا حادثہ بیش آئیا۔ ہے دو بھتے کا فوزائیدہ بچ بیٹیم ہوگیا 'اور ان کی المیہ جو اپنا چند بھی بھرا نہ کر سکی تھیں 'اپنے اوجوان فوزائیدہ بچ بیٹیم ہوگیا 'اور ان کی المیہ جو اپنا چند بھی بھرا نہ کر سکی تھیں 'اپنے اوجوان خور ہے میں مورہ بوگئیں۔

ولانا منتی محمد عبارت منتی محمد عباب سنتی جرجعد کو خطبہ کیلئے اپنی قیام گاہ سے دور ایک مجد عبان جایا کرتے تھے ۔ایک رکشہ زرائیوران سے مانوس تھا اوراس نے سطے کر رائی تھا کہ وہی مولانا کو جعد کے لئے لیجایا کرے گا۔ چنانچہ ۱۲ فروری کو جعد کو وہ حسب معمول انہیں جعد کی نماز کیلئے لیکر گیا۔ مولانا مجابہ صاحب نے جامعہ امدادیہ میں اپنی فا وش تعمیری خدمات کے ذریعہ ہونمار افراد کی جوایک جماعت تیار کی ۱۳ میں اپنی فا وش تعمیری خدمات کے ذریعہ ہونمار افراد کی جوایک جماعت تیار کی ۱۳ میں ایک مولانا فحد شاہ بھی تھے جو جامعہ امدادیہ سے فارخ انتصیں ہوکر چھیلے سال مال مال مال کما دارالعنوم کراچی میں تعصص کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے اور پہلا سال کما کرکے چھیاں گذار نے فیصل آباد گئے ہوئے تھے 'چونکہ ان کی تعلیم و تربیت میں مولانا کمہ مجابہ کی محنت اور قریانی کو ہوا ، خال تھا اس لئے وہ اپنے استان سے والمانہ محبت کرتے تھے 'اور اپنے فارخ او قات انہی کے ساتھ گذار تے تھے ' ۱۳ فروری کی شام انہیں تعلیم جاری رکھے کیلئے واپس کراچی آنا تھا 'سیٹ بک تھی 'لیکن وہ دن بھی انہوں نے اپنے استاد مولانا محمد کیا ہوئے گئے ارا 'اور انہی کے ساتھ گذارا 'اور انہی کے ساتھ جمد کی نماز کیلئے استاد مولانا محمد مجابد کے ساتھ گذارا 'اور انہی کے ساتھ جمد کی نماز کیلئے نے استاد مولانا محمد مجابد کے ساتھ گذارا 'اور انہی کے ساتھ جمد کی نماز کیلئے نے استاد مولانا محمد کی نماز کیلئے استاد مولانا محمد مجابد کے ساتھ گذارا 'اور انہی کے ساتھ جمد کی نماز کیلئے

گئے۔ نماز جعد کے بعدان دونوں نے رکشہ میں بیٹھ کر واپسی کا سفر شروع کیا ہی تھا کہ پچھ دہشت گر دول نے پہلے غرب رکشہ ذرائیور پر فائر قل کرے اے شہید کیا 'آکہ رکشہ درائیور پر فائر قل کرے اے شہید کیا 'آکہ رکشہ بر کشہ درائیور پر فائر قل کرے اے شہید کیا 'آکہ رکشہ ہے وزیر گئے ہوئے اور موالا تا محمد شاہ ' پہر موالا تا مجابد ' کے صرف سینے پر دس گولیاں شار کی گئیں۔ ورندگی اور بربریت کا بیا اندھا دھند مظاہرہ کرنے والوں کو کیا بتہ کے انہوں نے آن کی آن میں کیسی شخصیتیں ملک ولمت سے چھین کی بیں 'اور اس رکشہ نرائیور کے گھر میں کیسا اندھیرا کر دیا ہے 'کہ جس کے بیوی بچوں کیلئے کوئی کمانے والا بھی باتی شمیں رہا۔

مولانا مجامد صاحب ﷺ اگرچہ شرت اور نام ونمود کے رائج الوقت اسالیب ہے نہ صرف برگانہ بلکہ متنظر رہے الیکن اس نو عمری میں ایسے علم وفضل اور ایسی میرت وكردار ميں وہ مقناطيسي طافت تھی كہ وہ علمي حلقول كے علاوہ عوام كے اپنے حلقہ تعارف میں بھی بوے ہردلعزیز تھے۔جب ان کا چرہ ایک نوش فتہ پھول کی طرح جیشم تصور میں آتا ہے توعقل حیران ہوتی ہے کہ صلح و آشتی اور امن واخوت کا بیے پیکر جس کی ہر ہرا دا ہرایک کیلئے محبت کا پیغام تھی اور جس کے شفاف سینے پر کسی کی عداوت یا لغض كاكونى ادنى سابھى دھبد شيس تھا 'اسے كوئى كيوں قتل كرنے كے دريے ہوسكتا ہے؟ کی وجہ ہے کہ ان کی شمادت کے حادث پر فیصل آباد کی فضا میں بڑا عم و نصہ تھا۔اور جب فیصل آباد کے وسیع وعریض ڈی ٹراؤنڈ میں ہزارہا افراد نے ان کی نماز جنازہ اوا کی تو دلوں میں غم ہی نہیں 'اشتعال بھی یا یا جاتا تھا۔ لیکن آفرین ہے ان ك والدماجد (مولانا نذيرا حرصاحب) يرجنهول في اين بونمار جوان بين ك ایسے قتل پر بھی جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اور ہمارے اکابر نے پاکستان کوا پنا خون پسینہ دیا ہے 'اور جمیں اس ملک کی سلامتی اپنی ' جان اور مال وا والا د ے زیادہ عزیز ہے 'مولانا مجامد صاحب بینیج کی شمادت سے جوعظیم نقصان بہنچا تھا بہنچ چکا الیکن ہم اس بات کی اجازت شمیں دیں گے کہ کونی شخص اس واقعے کو بنیاد بناکر یمال تو ڑپھوڑ کا بازار گرم کرے 'اور جو کوئی ایساکرے گا'وہ مرحوم کی روح کو ضدمہ اور ہم پہماند گان کو اذبیت پہنچائے گا۔مولانا نذیراحمہ صاحب کی اس تقریر نے جذبات

قابو میں رکھے 'اور ہمارے ملک میں کسی افسو سناک واقعے کا بدلہ ہے گناہوں سے لینے کا جو شرمناک رحجان بایا جاتا ہے اسے پہلے ہی قدم پر کچل دیا۔

افرس ہے ہے کہ ہماری حکومت کا مزاج ہے ہن چکا ہے کہ اسکی نظر میں صرف وہ واقعہ قابل توجہ ہوتا ہے جوا ہے ساتھ احتجاجوں ہمڑ الوں تو زیجوڑ و همکیوں اور بدامنی کے اقدامات لیکر آیا ہو لکین جو شریف لوگ ملک کی سالمیت پر اپنی جان مالی قربان کرتے اور اپنے جذبات کا ایٹار کرتے ہیں وہ اس بات کے ہمی متحق نمیں مستجھے جاتے کہ صدر وزیراعظی ان کیلئے ہمدروی کے دو میٹھے بول ہی پول میں سے حیا نے جن اکابر نے امریکیوں کے قبل پر اپنے جوش ہیان کا سازا زور صرف میں ۔ چنانچ جن اکابر نے امریکیوں کے قبل پر اپنے جوش ہیان کا سازا زور صرف کر دیا تھا ان معصوموں کے ہیمانہ قبل پر ان کی زبان یا قلم سے افسوس تعزیت یا ہمدر دی کاکوئی ایک کلمہ بھی کم از کم ہمارے سنے یا پڑھنے میں نمیں آیا ۔ سے ہمر رکی کاکوئی ایک کلمہ بھی کم از کم ہمارے سنے یا پڑھنے میں نمیں آیا ۔ سے ہور کمن اس بات کی دعوت نمیں تو اور کیا ہے کہ جب تک تمارے ہاتھوں میں پھر نہ مران کی دعوت نمیں تو اور کیا ہے کہ جب تک تمارے ہاتھوں میں پھر نہ بوں نہم تماری طرف توجہ کرنے کیلئے تیار نمیں ۔

مولانا مجاہر صاحب نے کل بتیں سال کی عمریاتی اس مختصر وقت میں انہوں نے جو کارنام انجام دیتے۔ اور جو مراحل طے کئے 'وہ بڑے بن انہوں نے جو کارنام انجام دیئے۔ اور جو مراحل طے کئے 'وہ بڑے بن رسیدہ افراد کے گاموں پر بھاری بیں۔

النوش ورخشيد ولے شعلہ مستعجل اور

ائلی منتم زندگی ہراس شخص کیلئے آیک سبق ہے جواپی عمرے لمحات سے کام لینا جاہتا ہے۔

مولانا مجاہد سادی سے ساتھ ان کے شاگر درشید مولانا محمد شاہ جو میرے لئے بھی اولاد کے درجہ میں تھے اور دارالعلوم میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی قابلیت اسعادت مندی اور خوش اخلاقی سے سب کے دول جیتے ہوئے تھے 'وہ بھی شادت کے رہے سے مندی اور خوش اخلاقی سے سب کے دول جیتے ہوئے تھے 'وہ بھی شادت کے رہے ہے اورائی جام شہادت نوش کیا میں جام شہادت نوش کیا میں جام شہادت نوش کیا میں جب ان دونوں کی ساتھ جڑی جونی قبروں پر گیا تو مولانا محمد شاہ می قبر

زبان حال سے سے کمہ ربی تھی کے محبوب استاد کا ساتھ اس طرح نبھایا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ان تینوں شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافرہ کیں۔ اور

ان کے ایسماند گان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے سرفراز فرمائیں۔ آبین

(البایا عجملہ ۲۲ شارو ۱۱)



### حضرت مولاناعبدالتدصاحب

17 را کتوبر ہی کو دوسر االمناک حادثہ حضرت موالا نا عبداللہ صاحب کی نا گہائی شہادت کا بیش آیا۔ بیں 12 را کتوبر سے چھدن کے لیے اپنے عدالتی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اسلام آباد حاضری کے موقع پر کسی نہ کسی طرح حضرت موالا نا عبداللہ صاحب سے ملاقات ہو ہی جایا کرتی تھی، گر 12 را کتوبر سے 17 را کتوبر کے وقفے میں مجھے ان سے ملاقات کی معاوت حاصل نہ ہو گئی ۔ ان کے فاضل صاحبز ادے موالا نا عبدالعزیز صاحب تقریبا روزانہ تشریف ااتے رہے، انہوں نے اپنے والد گرائی کا پیغام بھی پہنچایا کہ میں کسی وقت ان کی معجد یا مدرسے میں حاضری دوں ، میں نے اسے ایکے ہفتے پر محول کر دیا اور حاضر نہ ہو سکا ، یہ کیا جہنے ان کے مطابقات مقدر نہیں ، اوراب بصد حسر سے والم ان کی قبر ہی برحاضری ہوگی۔

17 را توبری صبح میں اسلام آباد سے بنوں جانے کیلئے روائد ہوا، پشاورا بیر بورٹ برھیم محد سعید صاحب کی شہادت کی اطلاع ملی ، دو پہر کو بنوں کا نفرس میں مختصر شرکت کرے میں ویرہ اسامیل خان کے رائے پشاور آیا ، اور وہاں سے رات کو کراچی پہنچا تو میرے بیغ عزیم مولوی عمران اشرف سلمہ نے بیجا نکاو خبر سنائی کہ آج بی دو پہر کے وقت بچھنا معلوم ظالمول نے حضرت موان نامیداللہ صاحب کو بھی اپنی سنگدالا نہ دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کردیا۔ انا للّه و انا الیه راجعون .

حسر سعید صاحب کے حادث سے دل پہلے ہی زخمی تھا۔ اس خبر نے تو دل پر بجل سی گرادی۔ حضر سے موانا نا عبداللہ صاحب کا معاملہ بھی بہی تھا کہ وہ نہ کس سیاس گروہ بندی میں شامل سخے ، نہ ان پر فرقہ واریت کی کوئی تصورتھا۔ بیمر دِدرویش سے ذاتی دشمنی یا عداوت کا کوئی تصورتھا۔ بیمر دِدرویش سالباسال سے ملک کے دار الحکومت میں انتہائی اخلاص اور میا ندروی کے ساتھ خدمت و ین میں مشغول تھا، اور خدمت خلق کیلئے دل و جان سے حاضر۔ ایسے خص کونشانہ ستم بنا کر ظالمول نے کیا

لیا؟ بیاسوال ہے کہ ہزارمر تبہ سوینے کے بعد بھی اس کا جواب ملنامشکل ہے۔

حفرت مولانا عبداللہ صاحب ہے ہماراتعلق زمانہ طالب علمی سے تھا۔ہم دارالعلوم
کراچی میں پڑھتے تھے اور وہ حفرت مولانا سیدمجد بوسف بنوری صاحب کے مدر سے جامعة
العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں (جواس وقت مدرسرع بیداسلامیہ نیوٹاؤن کے نام سے مشہور
تھا) دینی مدارس میں بیطریق کارتو مدت سے دائج ہے کہ جمعہ کی شب میں طلبہ جمع ہوکر تقریر و
خطابت کی مشق کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے جوطلبہ خطابت میں قدر سے نمایاں ہوجا کیں،
انہیں مدر سے سے باہر بھی خطابت کیلئے مرعوکیا جاتا ہے۔ حضرت موالانا عبداللہ صاحب ایسے
بی طالب علموں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور طالب علمی بی کے زمانے میں ان کے
حسن خطابت کی، شہر کے دینی طلقوں میں خاصی شہرت تھی اور ان کی تقریر سننے کیلئے اطراف
سے انہیں مدعوکیا جاتا تھا۔

خطابت کی صد تک اس متم کی شہرت بہت سے طلبہ کو حاصل ہوجاتی ہے، لیکن بسا اوقات خطابت کا شوق ایک تو طالب علم کا ذوق اور جذبہ تحقیق کم کر دیتا ہے، دوسر ہے جمع کی طرف سے اظہار پہندیدگی بعض اوقات انسان میں ایک خود پہندی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے جورفتہ رفتہ اسے اخلاص کی صراط مستقیم ہے شہرت طلب کی طرف پیجاتی ہے۔ لیکن مولانا عبداللہ صاحب کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ و دصرف ایک ایجھے خطیب ہی نہ تھے ، ان کی صحبت کے فیض ساحب کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ و دصرف ایک ایجھے خطیب ہی نہ تھے ، ان کی صحبت کے فیض سے ان میں کی تھے جن ایک کرانسان کو دل میں شندگ کا احساس ہوتا ہے۔ ( جھے یا دخش اخلاق انسان تھے جن سے ال کرانسان کو دل میں شندگ کا احساس ہوتا ہے۔ ( جھے یا دخش اخلاق انسان تھے جن سے ال کرانسان کو دل میں شندگ کا احساس ہوتا ہے۔ ( جھے یا دخش اخل اور ہم سبق تھے جوانمی کی طرح ایجھے خطیب تھے ، مگر خطابت کے زعم اور جوش میں و داسا تذ و کی صحبت و تربیت سے غافل ہو گئے ، اس کے نتیج میں خطابت ان کیلئے فند

ای زماند میں اسلام آباد کا نیاشہر تعمیر ہور ہاتھااور دارالحکومت کوکرا جی ہے وہاں منتقل کیا جار ہاتھا، اسلام آباد کے نئے شہر میں اس وقت جوسب سے بڑی مسجد تعمیر ہوئی اس کا نام "
د' مرکزی جامع مسجد' تھا، کیکن چونکہ اس کارنگ سرخ تھا، اس کئے اوگوں کی زبان بر'ال کسجد'

کانام زیادہ شہورہوگیا۔مولاناعبداللہ صاحب اپناساتذہ کرام کے مشورے ہے اس مسجد کے نام زیادہ شہورہوگیا۔مولاناعبداللہ صاحب اپناس اللہ تعالیٰ نے کے امام وخطیب مقررہوئے اور بیم سجدان کے فیض رسانی کا مرکز قرار پائی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص ہے بھی نواز تفااورسونے دروں ہے بھی۔وہ علم ہے بھی آ راستہ تضے اور حسن عمل سے بھی۔۔

ان کے کلام میں حد درجہ تا شیرتھی اور شخصیت میں انتہائی جاذبیت، چنانچہ انہوں نے اس مسجد کے ذریعے دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا بڑا کا م کیا۔ نہ جانے کتنی زندگیوں میں ان کی دعوت کے نتیج میں انقلاب آیا، کتنے لوگوں کو دین کی شیخ معلومات بہم پہنچا کیں، کتنی خرابیوں کی اصلاح ہوئی اور کتنے فتے ان کی کوشٹوں سے فروہ وئے۔ اس مجد کا انتظام حکومت کے ہاتھ میں تھا، اس لحاظ سے وہ ایک سرکاری افسر تھے (اور اب ان کا عہدہ غالبًا جوائے سیکر میڑی کے برابرتھا) لیکن انہوں نے یہ کام ملازمت کیلئے نہیں، وعوت کی غرض سے اللہ تعالی کی رضا کی برابرتھا) لیکن انہوں نے یہ کام ملازمت کیلئے نہیں، وعوت کی غرض سے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ البند احکومت سے ان کا یہ تعلق بھی جن گوئی میں مانع نہیں ہوا۔ انہوں نے اس مسجد کے منبر وجم اب سے وہ بی بات برملا کہی جوان کے نزد کے دین کا تقاضاتھی اور حکومت کے قابلِ تنقید اقد امات پر نہ صرف یہ کہ بھی سکوت اختیار نہیں گیا، بلکہ کھل کر حکومت کو اس کی غلط کار یوں پرٹو کا اور بلاخوف لومۃ لائم حق کا پیغام پہنچائے د ہے۔

الیں حکومتیں بھی آئیں جنہوں نے مولانا کے اس اخلاص ، حق گوئی اور جذبے کی قدر کی اور الیں جھی آئیں جنہوں نے انہیں اپنے رائے کا کا ٹاسمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ہر دلعزیزی عطافر مائی تھی ، اس لئے ایک مرتبہ کے سواانہیں ہراہ راست معزول کرنے کی جرائت تو کسی کونہیں ہوئی ، لیکن مختلف حکومتوں کی طرف ہے انہیں تھک کرنے کا سلسلہ بار بار جاری رہا ، بعض حکومتیں خاص طور پر ان کے در ہے آزار ہوئیں انہیں ایک مرتبہ اغوا بھی کیا گیا ، اور حق گوئی کی پاداش میں انہیں نہیں معزول کرنے کی محرتبہ انہیں معزول کرنے کی محرک کوشش کی ایک مرتبہ انہیں معزول کرنے کی محرک کوشش کی گئی ، لیکن عوام نے جوان پر جان فدا کرتے تھے ، اس کوشش کو اس طرح نا کا م بنایا کہ بدخوا ہوں کورسوائی کے سوا بچھ حاصل نہ ہوا۔

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب سے شیخ الاسلام حضرت علامه

شہیراحمد صاحب عثانی کا یہ مقولہ بار ہاسا کہ دخق بات ، حق نیت اور حق طریقے ہے ہی جائے تو بھی بیکار اور بے اثر نہیں ہوتی۔' مولا نا عبداللہ صاحب کے انداز وعوت و خطاب میں بفضلہ تعالیٰ یہ تینوں یا تمیں جع نظر آتی تھیں۔ چنانچہ اسلام آباد میں مولا ناعبداللہ آبکہ الی بفضلہ تعالیٰ یہ تینوں یا تمیں جع نظر آتی تھیں۔ چنانچہ اسلام آباد میں مولا ناعبداللہ آبکہ الی شخصیت کے طور پر مشہور ومعروف تھے جس سے عوام وخواص سب محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ سرکاری افسران ہوں یا چیڑ ای اور مزدور ،سبان کے اخلاص ،ان کی للہیت اور ان کی حق گوئی کے معترف کے تھے۔ وہ ہرایک کے دکھ درد میں شریک رہتے ، ہرایک کی خدمت کیلئے تیار رہجے ، اور دو سروں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کوا ہے مقاصد میں شار کرتے تھے۔ وین کیلئے کوئی مرکزی یا کوئی کام ہو ، مولانا عبداللہ دل وجان سے اس کیلئے حاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے بڑی قربانی دینے کیلئے تیار۔

اسلام آباد میں کوئی قابل ذکر دینی مدرسنہیں تھا۔ ہمارے محب مکرم جناب الحاج اخر حسین (جواس وقت حکومت پاکستان میں شاید جوائٹ سیکریٹری تھے) ایک چھوٹا سامدرسہ ۱۶-6/4 کے علاقے میں ایک چھوٹا سامدرسہ ۱۶-6/4 کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں قائم کیا تھا۔ جب حاجی اختر صاحب ریٹائر ہونے کے بعد کرا جی خقل ہوئ تو یہ مدرسہ مولا ناعبداللہ صاحب کے حوالے کرآئے۔ مولائا نے ابنی انتقا جدو جہد سے اسے ایک بڑے معیاری مدرسے میں تبدیل کرویا۔ الحمدللہ مارگلہ کے دامن میں اسلام آباد کا سب سے بڑا مدرسہ جس میں سینئلز وں طلب دینی علوم سے مہر در ہور ہے ہیں۔ مولا ناعبداللہ صاحب اس مدرسے کے مہتم تھے اور اسے بزرگوں کے طریقے پراخلاص اور در دمندی کی یونجی سے چلار ہے تھے۔

مرکزی جامع مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کیلئے ایک مدرسۃ البنات بھی قائم فر مایا تھا جو ماشاء اللہ ابھی نہایت کامیا بی سے چل رہا ہے جس میں ان کی بہو بھی درس و یق میں ۔ گذشتہ سال سے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئر میں بھی ہتھے، اور عالمی سطح پر رویت ہلال کمیٹی کے چیئر میں بھی ہتھے، اور عالمی سطح پر رویت ہلال کے مسائل کوخش اسلوبی سے طل کرنے کے لئے کوشاں تھے۔

پھیلے دنوں فرقہ وارانہ تشدد کی جس لہرنے ملک بھرکوا بی لیب میں لیا ،اس سے ہر در دمند مسلمان پریشان تھا۔مولا ناعبداللہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے جواس فرقہ وارانہ تشدد کے مئلے کو محقولیت اور اصولوں کی بنیاد پر صل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔خلاصہ میہ کہ پچھلے تقریباً پینیتیس سال کے دوران ملک میں کوئی وین سرگری ایسی نتھی جواجتماعی سطح پراٹھی ہو اوراس میں مولا ناعبداللہ صاحب کا فعال حصہ نہ ہو۔ وہ جامعہ فریدیہ کے اہتمام کے ساتھ وہاں درس بھی دیجے۔ مرکزی مسجد کی امامت و خطابت کے ساتھ درس قرآن کا بھی متواتر سلسلہ رہتا۔ مدرسة البنات کی دیکھ بھال بھی فرماتے۔ اور ان تمام مصروفیات کے ساتھ وین کوعملاً نافذ کرنے کیلئے ہرجدو چہد میں بھر پور حصہ لیتے تھے۔

ان کے تعلقات کو بھی ذاتی مفاد کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ہر حال میں وہ اپنی درویشانہ وضع پر قائم رہے۔ مبحد کے ساتھ بی ایک چھوٹے سے مکان میں قیام تھا۔ ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ دہ اپنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے، اور بیوی بچوں سے بھی اپنی کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، عمر بھراپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی سخت برتاؤ نہیں کیا۔ کھانا بھی سادہ اور کم کھانے کے عادی تھے اور اس کیلئے بھی گھر والوں کواد نی زحمت دینے سے پر بیز کرتے تھے۔ ابتا بع سنت کی کوشش کرتے تھے۔ ابتا بع سنت کی کوشش کرتے تھے۔ ابتا بع سنت کی کوشش فرماتے تھے۔ وہ خود ایک بزرگ سے مجاز بیعت تھے لیکن اپنا ہے سات کی کوشش فرماتے تھے۔ وہ خود ایک بزرگ سے مجاز بیعت تھے لیکن اپنا ہے واس حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ تو اضع اور مسکنت ان کی اوا اوا سے نمایاں تھی اور یہی وہ جو ہر ہے جس نے انہیں ہر کہا۔ تو اضع اور مسکنت ان کی اوا اوا سے نمایاں تھی اور یہی وہ جو ہر ہے جس نے انہیں ہر ولعز بن کے مقام رفع تک پہنجایا۔

17 را کتوبر کووہ حسب معمول جامعہ فرید ہے میں درس دینے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے ، مجد کے احاطے ہے گھر کی طرف جانے کیلئے ویوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ نما خلا ہے ، جب اس کے سامنے پنچے تو ایک شخص پہلے ہے اس دروازے میں کھڑا مولا ناگی تاک میں تھا ، اس نے مولا نا پر بے تحاشا فائز نگ شروع کر دی۔ مولا نا کے نوجوان اور فاصل صاجز ادے مولا نا عبدالعزیز صاحب اس وقت دوسری گاڑی میں بیٹے کرجانے کی تیاری کر رہے تھا ور اپنے والد کود کھے کر ان سے ملئے کیلئے آگے بڑھے تھے ، اچا تک فائز تگ دیکے کروہ فائز کرنے والے کی طرف لیکے ، مولا نا اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے ، اپنے صاحب اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے ، اپنے صاحبز ادے کو فائز کرنے والے کی طرف جاتے دیکھا تو فرمایا کہ ' بیٹا! سامنے نہ جاؤ ، گولی لگ صاحبز ادے کو فائز کرنے والے کی طرف جاتے دیکھا تو فرمایا کہ '' بیٹا! سامنے نہ جاؤ ، گولی لگ

جائے گی' مواا نا عبدالعزیز پر واقعی فائر ہوئے ، مگراللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا اور گولی ان کی قریض کے گئی،
قبیص کے گئی ہوئی گذر گئی۔ مواا نا کوجلدی ہے گاڑی ہیں لٹا کر ہیں تال بیجائے کی کوشش کی گئی،
دات میں بھی ان کے ہونٹ غالبًا ذکر اللہ ہے حرکت میں تھے، مگر ہیں تال جہنجنے ہے بہلے ہی وہ شہادت کے مقام بلند تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ انا للّه و انا الیه د اجعون.

حقیقت بیہ ہے کہ مولا نا عبداللہ صاحب کی زندگی بھی قابل رشک تھی اور موت بھی اس لحاظ سے قابل رشک تھی اور موت بھی اس لحاظ سے قابل رشک کہ وین کی خدمت کے بین ورمیان انہوں نے جام شہاوت نوش کیا، ان کی کے کئی سے کوئی ذاتی دخمنی نہیں تھی ،اس لئے انہیں جن ظالموں نے نشا نہ ستم بنایا اس کی وجہ بجر ان کی خدمت وین کے نہیں ہو گئی۔

(ماہنامہ "البلاغ" رمضان ۱۹۹۹ه جنوری ۱۹۹۹ء)

# عكيم محرسعيدصاحب

دہشت گردی کے عفریت نے 17 راکؤ برکوایک ہی دن دوالی شخصیتوں کونشانہ ستم بنایا جو ملک بھر میں اپنے اخلاص ، ہردلعزیزی اور ملک دملت کیلئے اپنی وردمندی میں مشہور دمعروف سے اعلام میں مشہور دمعروف سنے ۔ایک حکیم محد سعید صاحب اور دوسرے حضرت مولانا عبداللہ صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد (لال مسجد) اسلام آباد۔

میں اس روز اسلام آباو سے بنوں نقبی کانفرنس میں شرکت کیلئے روانہ ہوا تھا۔ جہاز جب پٹاوراتر اتو وہاں یہ خبر لمی کہ کرا جی میں تھم محرسعیدصا حب کو دہشت گردی کانٹانہ بنا کرشہید کر دیا گیا۔ای وقت کرا چی فون کیا تو اس المناک خبر کی تصدیق ہوگئی۔ان الله وانسا المیسه د اجعون ۔ یہ تھیم صاحب ہی کی ہردلعزیزی کی بات تھی کہ جہاز کے تمام مسافر اس خبر پر اس طرح غم واندوہ کا اظہار کر رہے تھے جیسے ان کا کوئی عزیز ان سے رخصت ہوگیا ہو۔

عیم محرسعید صاحب ملک کی ان شخصیات میں سے تھے جن کا کسی سیا گروہ بندی، فرقہ واریت یا کسی اور تئم کے تنازعے سے دور دراز کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور جب ملک میں مختلف متحارب گروہوں کو بیجا کرنے یا کسی اوراجتا تی کام کیلئے ایسے افراد کو تلاش کیا جاتا تھا جنہیں متفقہ طور پر احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہوتو ان کا نام سر فہرست ہوتا تھا، البذا آئیس قبل کرنے کا اقدام کسی بیاس دھڑ سے بندی کا نہیں، ملک وطت کی صریح دشنی کی بغیاد پر بی ہوسکتا ہے۔ ملک وطت کی صریح دشنی کی بغیاد پر بی ہوسکتا ہے۔ ملک وطت کیلئے بہت سی خد مات کے علادہ تھیم محم سعید صاحب دارالعلوم کرا جی کے بائی ارکان میں سے تھے، دارالعلوم کے فازن بھی وہی تھے اور اب جامعہ کی مجلس منتظمہ میں اس کے بائی ارکان میں سے صرف وہی باتی رہ گئے تھے، اس لئے ان کی شہادت جہاں پورے ملک کیلئے ایک عظیم سانحہ ہے وہاں دارالعلوم کے لئے خصوصی طور پر ایک ایسا حادثہ ہے، جس پر جتنا اظہار افسوس کیا جائے کہ م

حکیم صاحب ایک وضع دار شخصیت ہنے، انہوں نے پاکستان کے ابتدائی دور میں فقر و افلاس کا بھی خاصا وقت گذارا، ہمدرد دوا خانے کے قیام کیلئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ اس دور کی مشکلات کو انہوں نے جس خندہ پیشانی سے جھیلا، اس کی داستان بھی بھی وہ بڑے مزے لے لیے کرستایا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب سے انہیں ابتدا بی سے عقیدت اور ممبت تھی، چنانچہ حضرت والد صاحب کے پاس ان کا کشر ت سے آنا جانا رہتا تھا اور ای تعلق کے نتیج میں دار العلوم کے قیام کے وقت وہ اس کے بانی ارکان میں شامل ہوئے۔

طب یونانی کے فروغ اور اسے عصری تقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے کیلئے انہوں نے ہمدرد دوا خانے کوشہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، طبید کالج کی بنیادر کھی اور خودا نہائی استقامت کے ساتھ آخر وقت تک مطب جاری رکھا۔ مختلف شہروں میں تقریبا 6 بجے سے مغرب تک متواتر مریضوں کا معائد کرتے ،اوراس خدمت پرانہوں نے بھی کوئی فیس نہیں لی۔ بلکے غریب مریضوں کا معائد کرتے ،اوراس خدمت پرانہوں نے بھی کوئی فیس نہیں لی۔ بلکے غریب مریضوں کی جاتی تھیں ۔عرصہ دراز سے ان کا معمول بیتھا کہ مطب کے دن وہ روزے سے ہوتے تھے اور تمام دن مریضوں کی خدمت کے بعدروز وافطار کیا کرتے تھے۔

ہدردووا خانے کے بعد انہوں نے ''ہدر دنیشنل فاؤ نڈیشن' کی بنیا در کھی جس کے ذریعہ انہوں نے مختلف میدانوں میں معاشرتی تعلیمی اور تحقیقی کا موں کا آغاز کیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کا نفرنسیں منعقد کیں ، بہت سے ماہانہ یا ہفتہ وار رسالے جاری کئے ، کتابیں شائع کیں اور بلآخر''مدینہ المحکمة ''کے نام سے ایک یو نیورسٹی قائم کی۔

مشاغل کے تنوع اور بجوم کے باد جود وہ بمیشہ پرسکون رہتے تھے، انہیں بھی بھی گھبراہث سے مفلوب نہیں دیکھا۔ ان کا نظام الاوقات اتنامتیکم اور معمولات استے مفبوط تھے کہ وہ ہر کام اپنے وقت پر انجام دیتے اور مطمئن رہتے تھے۔ آخر شب میں بیدار ہوکر تہجد کے نوافل بھی اداکرتے ، اور عمو اُنجر سے پہلے ہی کوئی ورزشی کھیل، مثلاً نینس کھیلتے تھے۔ پھر دن بھر کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ پھر دن بھر کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ندگی سادہ تھی۔ صرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زمین پرسوتے میں مصروف رہتے تھے۔ زندگی سادہ تھی۔ صرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زمین پرسوتے

تیجے۔سفید شیروانی اور با جامہ ان کامخصوص لباس تھا، بھی انہیں اس کے سواکسی اور لباس میں نبیس دیکھا۔

جننے اخبارات ورسائل ان کے پاس آتے تھے،سب کا کم از کم سرسری مطالعہ ضرور فرماتے سے انہیں تقلیم کر کے ان برنشان بھی لگاتے سے انہیں تقلیم کر کے ان برنشان بھی لگاتے اور مطالعے کے دوران موضوعات کے حساب سے انہیں تقلیم کر کے ان برنشان بھی لگاتے اور ان کے دفتر کاعملہ نشان زود حصوں کو ہرموضوع کی الگ فائلوں میں جمع کر لیتا تھا۔سالہاسال کے مطالعے کا یہ نجو ڈ آج بھی ''مدینہ الحکمہ ''کے کتب خانے میں موجود ہے۔

جب سے میں نے ''البلاغ'' کی ادارت شروع کی تھی ، ملاقات کے وقت وہ البلاغ کی سے نہی نہی تحریر کا حوالہ اکثر دیتے کہ آپ نے فلاں موضوع پر فلاں بات کھی ہے۔ بھی اس کی تصویب فرماتے اور بھی تنقید۔ مگر مجھے جیرت ہوتی تھی کہ اتن بے بناہ مصروفیات کے باوجودوہ سے سرطرح بیساری باتیں یا در کھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات'' البلاغ'' کے کسی پہلو پر اپنی رائے کا اظہار تحریری شکل میں بھی فرماتے تھے۔

''دارالعلوم کراچی''کے وہ خازن تھے،اس کئے دارالعلوم کے ماہانداخراجات کے چیک پر ان کے دسخط الازمی تھے۔ہر ماہ کا تخمینہ ان کے پاس بن کر جاتا ،اور آئی مصروفیات کے باو جو دانہوں نے بھی آئھ بند کر کے چیک پر دسخط نہیں گئے ۔بعض اوقات وہ نشان دہی کرتے کہ فلاں چیز کا تخمینہ زاکد معلوم ہوتا ہے،اس پر نظر ثانی کی جائے اور بعض اوقات کوئی اور مشورہ و بیتے ۔وارالعلوم کی مجلس منتظمہ کے اجلاسات میں وہ پابندی سے شریک ہوتے اور تمام مسائل بر بصیرت کے ساتھ و قع مشور سے عطافر ہائے تھے۔

ایک عرصہ تک وہ صوبہ سندھ کے گور نرجھی رہاوراس زیانے میں انہوں نے کراچی شہر میں تعلیم کے فروغ کے لئے متعدد یو نیورسٹیاں قائم کرائیں۔ وارالعلوم کراچی کے سامنے جوسوک ہے اسے وہ عرصۂ دراز ہے ''مفتی محرشنی موڈ' اکتصا کرتے تھے، گورنر بنے کے بعد انہوں نے باضابطہ اس سوک کا نام''مفتی محرشنی حوشنی روڈ'،اوراس کے بالمقابل صنعتی علاقے والی سرک کا نام''شارع دارالعلوم' اور دارالعلوم کے مغربی جانب کی سرک (جو شان جو بائی سرک کا نام ''شارع دارالعلوم' اور دارالعلوم کے مغربی جانب کی سرک (جو شان جو بائی ہے ) اس کا نام ''شارع شبیراحم عثانی'' رکھ دیا۔اوراب بیسر کیس انہیں انہیں

، مول سےموسوم بیل۔

موصوف یے اپنی عمر کا آخری حصة علیم ، بالخصوص بچوں کی تعلیم کیلئے ، تقریباً وقف فرمادیا تھا۔ اس عمن میں انہوں نے ''مدینة الحکمة ''کے نام سے شہر سے باہرا یک یو نیورٹی قائم کی ، اس کے لئے بہترین لا بہری بنائی جس میں ہرعلم وفن کی کتابوں کے بہترین ذخیر سے کے علاوہ برصغیر کے تمام اہم رسائل و مجانات اور اخبارات کی بوری یوری فائلیں موجود ہیں جو اس جامعیت کے ساتھ ملک کی شاید کی دوسری لا بہریری میں نہ ہوں۔ اگر چہشہر سے دور ہونے کی بنا پر ابھی اس لا بہریری کی افادیت محدود ہے، لیکن جب بھی اس تک بہنے آسان ہوگی یہ لا بہریری طلبہ اور محققین کے لئے بڑا سرما مایہ ثابت ہوگی۔

''مدینة المحکمة ''بی میں تکیم صاحبؓ نے ایک اعلیٰ معیار کا بچوں کا اسکول بھی قائم کیا تھا، اور اس کوشش میں تھے کہ ان بچوں کی دینی تعلیم وتر بیت کیلئے اس میں خصوصی نصاب اور پروگرام شروع کیا جائے۔ بچوں کی تر بیت میں وہ ذاتی طور پر دلچیبی لیتے تھے، ان کے اجتماعات منعقد کرتے اور انہیں شخص طور پر آ داب زندگی سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔

حضرت والدصاحب سے خصوصی تعلق کی بنا ، پر تھیم صاحب ہم دونوں بھائیوں (احقر اور حضرت موالا نامفتی محمد رفیع عثانی مظلم ) پر بھی خصوصی شفقت فر ماتے اور خاص طور پر حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد ہمیں مختلف مراحل پر مشوروں سے نواز تے۔ ہمیں بھی ان سے قدرے بہتی کرنے میں کوئی خاص سے قدرے بہتی ہوتا تھا۔ کینے تھی ، اس لئے ان سے بہت سی معروضات پیش کرنے میں کوئی خاص حجاب محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کیم صاحب کے بعض اقدا مات اور ان کے بعض افکار سے اختلاف ہوتا تو ان کے سامنے بیش کر دیتے اور وہ خندہ بپیشانی سے سنتے۔ بالخصوص موالا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلم نے ان سے مفصل گفتگو فر مائی اور انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے عشرف ایک صاحب مظلم مے ان سے مفصل گفتگو فر مائی اور انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے مسرف ایک سوال کے طور پر علما ، کرام کواس مسئلے کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میر امقصد کوئی حتی رائے میں انہیں متنا

تحکیم صاحب کے بہت ہے جات میں سے ایک بینی ہی کیا کم ہے کہ وہ سالہا سال تک انتہائی استفامت کے ساتھ مریضوں کی خدمت کرتے رہے ،اور اسی خدمت کیلئے آخری بار گرے نکات مطب کے دروازے ہی پرائیس شہید کردیا گیا۔ گویا یہ فدمت کرتے کرتے وہ و نیا سے دفعت ہوگئے۔ وہ اللہ ماغفوله و ارحمه و کفر عنه سیاته و أدخله الجنّة و نجه من النار.

( ما بنامه ' البلاغ ''رمضان ۱۹ ۱۳ ۱۵ جنوری ۱۹۹۹ء)

### مير بياستاذ حضرت مولاناسحبان محمودصاحب قدس سره

الاسلام المحالية المحرى ون (٢٩، ذى الحجه) جم طالب علموں كيك ايك ايما جا تكاه سانحه لے كر آيا جس كا زخم مندل ہونا آسان نہيں۔ ميرے انتهائی شفق استاذ، دارالعلوم كرا جى كے شخ الحد بث اور ناظم اعلیٰ، شخ طريقت مولانا سحبان محمود صاحب (جن كے نام كے ساتھ آجى رحمة الله عليه لكھتے ہوئے ول پر چوك كئى ہے) اس دن اس دنیائے فائی كی سرحد پاركر كے اپنے مالكہ شخ ہوئے ول پر چوك كئى ہے) اس دن اس دنیائے فائی كی سرحد پاركر كے اپنے مالكہ شخ ہوئے ول پر جوئ كئى ہے اس دن اس دنیائے فائی كی سرحد پاركر كے اپنے مالكہ شخ ہوئے ول پر جوئ كئى ہے اس دن اس دنیائے فائی كی سرحد پاركر كے اپنے مالكہ شخ ہوئے ول پر جوئ كئى ہے اس دن اس دنیائے فائی كی سرحد پاركر كے اپنے مالكہ شخ ہوئے ول پر جوئ كئى ہے اس دن اس دنیائے فائی كی سرحد پاركر كے اپنے مالكہ ہوئے ہوئے وانا الله و انا الله و اجعون .

حضرت مولا ناقدس سره کا حادثه وفات دارالعلوم کیلئے تو ایک بہت بھاری نقصان ہے بی کہ وہ دارالعلوم کے واحد استافی تھے، مدرسہ کے قیام کے تقریباً آغاز ہی سے دارالعلوم کی گونا گوں خد مات انجام دے دہ سے تھا درتقریباً نصف صدی (۲۸) سال تک انہوں نے اس ادار کے واپنا مرکز فیض رسانی بنائے رکھا، لیکن بیسانح صرف دارالعلوم کانہیں، پوری ملک و ملت کا ہے، اول تو اس لئے کہ بفضلہ تعالی حضرت کا دائر ہ فیض اب روز بروز برور ہا تھا، اور دوسرے اس لئے کہ ایسے اللہ والے بررگوں کانفس وجود ہی نہ جانے کتنے فتوں کیلئے آٹر بنا ہوتا ہے۔ اوران انفاس قد سید سے محرومی پوری ملت کا نقصان عظیم ہے۔ موتا ہے۔ اوران انفاس قد سید سے محرومی بوری ملت کا نقصان عظیم ہے۔ اوران انفاس قد سید سے محرومی بوری ملت کا نقصان علیم ہے۔ اوران انفاس قد سید سے محرومی اس و دولا تفتنا بعدہ .

میرے لئے مزید جیرت کی وجہ یہ ہے کہ میں نہ آخری کھات میں حفرت کی زیارت سے مشرف ہو سکا نہ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکا۔ میں ہندوستان ، مولا نا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب مظلیم کی دعوت پر انڈیا گیا ہوا تھا، اور اس روز صوبہ بہار کے دارا ککومت پٹنہ میں تھا۔ و ہیں بردار معظم حضرت مولا نامفتی محمد رفع عثانی صاحب مظلیم (صدر دارالعلوم کراجی) نے ٹیلی فون پر بیجا نکاہ خبر سنائی ، میں نے آگے کے اسفار ملتو کی کرد ئے ، مگر بروقت پر واز نہ ملنے کے سبب جناز سے میں شریک نہ ہوسکا۔انہ للله وانا الیه داجعون .

حضرت مولا نائے ساتھ احقر کی نیاز مندی کاتعلق اڑتالیس سال قائم رہا،اور آج جب یہ سطور لکھنے بیٹھا ہوں تو بچھلی تقریباً نصف صدی کے واقعات کا ایک تسلسل ہے جونگا ہوں کے سامنے صف آرا ہے۔

میں نے حضرت مولا ٹا کو بہلی بار ۱۹۵۱ء میں دیکھا اس وقت ہم برنس روڈ کے ایک مکان
میں رہتے تھے اور اس مکان کے قریب علوم شرقیہ کی تعلیم کا ایک اوارہ حضرت علامہ سید سلیمان
ندوی رحمۃ الندعلیہ کی سر پرسی میں ' دانش کدہ' کے نام سے قائم ہوا تھا۔ یہاں طلبہ کو اویب،
اد یب عالم اور اویب فاضل وغیرہ کے احتحانات کی تیاری کر ائی جاتی تھی۔ میرے بھا بخ حکیم
مشرف حسین صاحب رحمۃ الندعلیہ نے (جومیرے بھا نج کم اور دوست زیادہ تھے) اس
ادارے میں داخلہ لے کر وہاں تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ میری عمراس وقت آٹھ نو
ادارے میں داخلہ لے کر وہاں تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ میری عمراس وقت آٹھ نو
ساتھ ان کی تعلیم گاہ' دانشکدہ' چلا گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک وجیہ خوبرواور ہاریش نو جوان
شاعر مشرق اقبال مرحوم کا ' شکوہ جواب شکوہ' پڑھار ہے ہیں ، ایک آٹھ نوسال کے بچ کو
میں جوشکوہ اور آ واز میں تناسب و تو از ن تھا وہ دل پڑھش ہو کر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت
میں جوشکوہ اور آ واز میں تناسب و تو از ن تھا وہ دل پڑھش ہو کر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت
میں جوشکوہ اور آ واز میں تناسب و تو از ن تھا وہ دل پڑھش ہو کر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت
میں جوشکوہ اور آ واز میں تناسب و تو از ن تھا وہ دل پڑھش موکر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت
میں جوشکوہ اور آ واز میں تناسب و تو از ن تھا وہ دل پڑھش موکر رہ گیا۔ یوں محض برائے بیت
میں جوشکوہ اور آ واز میں تناسب کیا ہوں کی کے سول اور جمہ تن گوش رہوں

ٹائے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں ہمنوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں

لیکن اس روز جہلی بارشعر کے مختلف الفاظ کے معنی سمجھ میں آئے اور جس انداز سے اشعار سے اشعار سے سختے وہ انداز سے اشعار سمجھائے جار ہے شخے وہ انداز تفہیم دل میں گھر کر گیا۔ بعد میں پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ استاذ کا اسم گرامی مولا ناسحبان محمود ہے۔

بات آئی گئی ہوگئی ،اس وقت پیضور بھی ندتھا کہ مولا ناسے با قاعد ہ تلمذ کا شرف ہمیں بھی عاصل ہونے والا ہے۔ ۱۳۵۲ ہیں حضرت والدصاحب قدس سرہ نے تا تک واڑ ہ نامی محلے کی ایک قد میں دارالعلوم کی بنیا دوالی۔ میں اس وقت مسجد باب الاسلام کے مدر سے کی ایک قدیم عمارت میں وار العلوم کی بنیا دوالی۔ میں اس وقت مسجد باب الاسلام کے مدر سے

میں فاری بڑھتا تھااور برادرمعظم حفرت مفتی محدر فیع عثانی صاحب نے (جنہیں آج اہلِ علم مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں) چونکہ ای وقت حفظ کی جمیل کی تھی (جس سے میں محروم رہا) اس لئے میں فاری کی تعلیم میں ان کے ساتھ اور ان کا ہم سبق ہو گیا تھا۔ وارالعلوم کے پہلے تعلیمی سال میں ہم نے مولا نا بدیع الز ماں صاحب مظلیم کے پاس فاری پڑھنی شروع کی اور ای وقت و یکھا کہ وہ مولا نا سحبان محمود صاحب جنہیں میں نے ''وانش کدہ'' میں پہلی بار کی اور ای وقت و یکھا کہ وہ مولا نا سحبان محمود صاحب جنہیں میں نے ''وانش کدہ'' میں پہلی بار و یکھا تھا، ہمارے برابر کی ورسگاہ میں عربی کی پہلی جماعت کو بڑھا رہے ہیں۔معلوم ہوا کہ مولا نا نے ''دانشکہ و'' کی تذریس ترک کرے دار العلوم کی خدمت شروع کر دی ہے۔

اسکے سال ہم نے عربی پڑھی شروع کی تو ہمارے تمام اسباق حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب ہے پاس تھے۔ صرف ایک ' عربی کا معلم' کا سبق حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب (قدس صاحب کے پاس رکھا گیا تھا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب (قدس سره) کا اصل میدان' دانش کدہ' میں اردوا دب پڑھانے کے بجائے اسلامی علوم کی تدریس تھا۔ انہوں نے مظاہر علوم سہار نبور کے اکابر اساتذہ اور بالآخر حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کیمیلپوری قدس سرہ جیسے یکنائے روزگار علاء اور اہل اللہ سے کسب فیض کیا تھا۔ چونک صاحب کیمیلپوری قدس سرہ جیسے یکنائے روزگار علاء اور اہل اللہ سے کسب فیض کیا تھا۔ چونک اس وقت کرا جی میں مظہر العلوم کے سواکوئی دوسرا معیاری دینی مدرسہ موجود نہیں تھا، اس لئے وقتی طور پڑ' دانش کدہ' میں کا مشروع کردیا تھا، لیکن جو نہی دارالعلوم قائم ہوا حضرت مولا نانے اسے اپنامر کرفیض رسائی قرار دے لیا۔

پہلے ہی سال میں حضرت مواا نا سے صرف میں میزان الصرف، پنج سنج اورعلم الصیغه ہنجو میں نجومیر ،شرح مائنة عامل اور ہدایتہ النحو ،اس کے علاوہ تیسیر المنطق ،مرقاۃ ، دروس الا دب ،مفید الطالبین اورنو راالا یعناح بھی پڑھ لی ،اس سال ہم نے جو کتابیں حضرت موالا نا سے پڑھیں ،وہ موجودہ نصاب کے مطابق دو سال میں پڑھائی جاتی ہیں۔لیکن میمولا نا کے انداز تدریس کا کمال تھا کہ میں ایک لیے کیلئے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم پرتعلیم کا کوئی زیادہ بوجھ لا دا گیا ہے۔اگلے دو سال بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم پرتعلیم کا کوئی زیادہ بوجھ لا دا گیا ہے۔اگلے دو سال بھی اس طرح گذرے کہ ہمارے تمام اسباق حضرت مولانا کے پاس تھے ،اور ہم صبح کے پہلے گھنٹے میں حضرت کی در۔گاہ میں داخل ہوتے تو شام کوچھٹی تھنٹی تک

ای در سگاہ میں پڑھتے رہتے تھے۔ان دوسالوں میں ہم نے حضرت مولا نُا ہے کا فید،شرح جامی،اصول الشاشی،قد وری کا پچھ حصہ (جو بعد میں بیا بیک دوسری استاذ کی طرف منتقل ہوگئی تقى) شرح تهذيب، قطبي ، نسف حة البعس ب ، مقامات حريري ، نورالانوارغرض ساري كتابيس حضرت مولاناً سے براهیں اور نهصرف یہ کہ جمیں تسلسل اور یکسانیت کی وجہ سے بھی اونی ا كتاب نبيس ہوئى ، بلكت سے لے كرشام تك كے يہ چھ گھنٹے انتہائى دلچسپ معلوم ہوتے تھے۔ حضرت مولا تُأ کے درس کی بیروہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ہمیں ان کا گرویدہ بنالیا تھا، چند در چند تھیں۔سب سے پہلے تو انہیں اپنی بات مختصر لفظوں مگر انتہائی دہشین انداز میں سمجھانے کاغیرمعمولی ملکہ حاصل تھا۔ وہ مشکل ہے مشکل مسئلے کوطلبہ کی ذہنی سطح سے مطابق ایسے ترتیب کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ مسئلے کی مشکلات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے ان کے درس کا ماحول ہمیشہ اتنا شگفته رہتا تھا کہ اس میں اکتاب کا گذرنہیں تھا۔بعض اساتذہ سبق کو دلجیب بنانے کیلئے لطیفوں اور قصوں کا سہارا لیتے ہیں۔اس سے سبق دلجیب تو ہوجا تا ہے، لیکن بہت سا وفت ان لطیفوں قصوں میں ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے بیتیج میں طلبہ کاعلمی نقصان ہوتا ہے۔حضرت مولا ٹااس شم کی اضاعت وقت سے کوسوں دور تھے۔اس کے بجائے و و درس کی با توں کو خار جی مثالوں ہے سمجھا نے ،بعض او قات خود طلبہ کی مثالیں دیتے اور انداز ا انتتگو میں ظرافت کی حاشی بیدا کر کے ماحول کوشگفتہ بنائے رکھتے تھے۔اس کا نتیجہ بیتھا کہ طالب علم کے ذہن برمشکل ہے مشکل مسئلے کا بو جھ بیس برہ تا تھا۔

تین سال تک حضرت مولا نا کے اس دلنشین اسلوب بقد رئیں سے مانوس ہونے کا ایک بہتیہ بیزی ا کہ جب چوشے سال ہماری تین کتابیں ایک دوسرے استاذ کے باس منتقل ہوگئیں تو مدتوں بمیں مولا نا کے اندازِ تدریس کی یا دستاتی رہی ۔ بیدو دسرے استاذ حضرت مولا نا سے زیادہ معمر ، پختہ کاراور بڑے مقبول استاذ سے ہمیں ان کے اندازِ تدریس سے مانوس ہونے میں خاصا مدت دیگا

وہ حضر ست مولا نا کے عنفوانِ شباب کا زمانہ تھا،ان کی وجابہت اور صحت قابلِ رشک تھی اور ان کا غداق شعر وادب بھی اینے عروج پر تھا۔وہ خود بڑے نفیس شعر کہتے تھے اور دوسروں کے بین اراشعار بھی انہیں خوب یاد ہے۔ بھی درس میں اور بھی درس کے باہر وہ نصرف شعر سناتے بلکہ شعر کی فنی باریکیوں پر بہترین تبصر نے فر ماتے ہے، ہمار نے گھر میں بھی شعر وادب کا ماحول تھا، اس لئے حضرت مولا نائے نے جھے با قاعدہ شعر گوئی پر آ مادہ کیا، وہ جمیں ایک مصر مطرح دید ہے ، اور اس پر شعر کہنے کی ترغیب دیتے، چنا نچہ اس ز مانے میں حصرت مولا ناہی کی ترغیب بیر میں نے تک بندی شرک می جورفت رفتہ واقعی شعر گوئی میں تبدیل ہوگئی۔

میرے مرحوم بڑے بھائی جناب محمد رضی صاحب کی شادی کا وقت قریب آیا تو ہیں نے ان کا سہرا کہنے کی کوشش کی اور پچھ بے ھنگم سی تک بندی کر کے اس کی اصلاح تو فر مادی دی ، لیکن پھر خودا یک نظم کہی اور فر مایا کہ اس کے بجائے بیظم موقع پر پڑھ دینا۔

حضرت مولا نُاس دور میں جوشعر کہتے تھے،اس کا ایک انداز ہ کرنے کیلئے حضرت مولا نُا کی ایک غزل کے چنداشعار پیش خدمت ہیں جوانہوں نے اقبال مرحوم کی مشہور غزل کی زمین میں کہے تھے

> > اورغالب کی زمین میں بیاشعار بھی ملاحظہ ہوں \_

حسن مأكل به اعتنا نه ہوا عشق مرہون التجا نه ہوا ان كو ديار ہى نه تھا منظور ان كو ديار ہى نه تھا منظور ظرف كا ميرے اك بہانه ہوا عشق ختى عشق نے اس كو تمكنت مجنى عشق نے اس كو تمكنت مجنى

ورنہ بت خود بخود خدا نہ ہوا
ماورائے مکاں رہا ہر چند
عرشِ دل ہے وہ مادرا نہ ہوا
کیوں ہیں اب بے قرار یہ سوچیں؟
مجھ کو ڈوبے ہوئے زمانہ ہوا

الیک اورغزل کے بیاشعاری

روز ازل سے تھے ہم نے جو عبد و بیاں و یاچہ ہم نے جو عبد و بیاں و یاچہ ہم نے ویاچہ کہن کا دیا اس قصد کہن کا در و حرم کا حاصل ذوق طلب ہے گویا ہم ذرہ آستاں ہے دنیا کی انجمن کا میدان عشق میں تو بہنائیاں بہت ہیں میدان عشق میں تو بہنائیاں بہت ہیں کھر نتگ اس قدر کیوں قصہ ہے کوہ کن کا

اورا مک نعت کے بیاشعار کتنے سرورانگیز ہیں۔

السلام اے شہ دیں وجہ نزول جبریل زینت ہر دو جبال شمع شبتان خلیل تیری المیلی بعثنے چھے اس طرح ظلم و طغیان جیسے ہو ظلمت شب نور سحرمیں تحلیل جلوہ سامال ہیں ترے نور سے بیاشش و فر میں بیسے ہیں ترے نوان سے بیاد و نیل تو نہ ہوتا تو زمانے میں اندھیرا ہوتا تیرے پرتو ہی سے روشن ہے جبال کی قندیل تیرے برتو ہی سے روشن ہے جبال کی قندیل تیر اہر قول ہے توفیق و ہدایت کی اساس شرح قرآن مقدس ہے ترا روئے جمیل شرح قرآن مقدس ہے ترا روئے جمیل

میرے دامن میں گناہوں کے سوا پھے بھی نہیں کاش ہو تیری محبت مری بخشق کی سبیل تیرے عشاق کو ہے علم حضور حاصل تیرے دیوانے کہاں ہوتے ہیں مختاج دلیل انبیاء خشت و ستوں گنبد و محراب رہ تیرے ماس قصود ہے اس قصر رسالت کی ہوئی جمیل میرا مقصود ہے اس نعت سے اپنی ہی نجات ورنہ کیا دصف ترا بائے گا مرغ تخییل ورنہ کیا دصف ترا بائے گا مرغ تخییل ہوئی جمود ورنہ تو اور کہاں مدحت فرزند خلیل ورنہ تو اور کہاں مدحت فرزند خلیل

حضرت کی شعر گوئی کا سلسله ۱۹۵۵ء کے بعد کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ بالاخرانہوں نے شاعری کو بالکل خیر باد کہددیا، ادراب اگر کوئی یاد بھی دلاتا تو فر ماتے کہ 'اب میں بیہ شغلہ اس طرح ترک کرچکا ہوں کہ اب بھی یا دبھی نہیں رہا۔''

حضرت مولا تا بہترین خطاط بھی تھے،ان کی عام تحریب بھی اتنی خوبصورت تھی کہ موتی ہڑے

ہوئے معلوم ہوتے تھے اور خطاطی بھی کمال کی تھی۔ چنا نچہ درس کی علاوہ دوسر ہاو قات میں وہ
عرصۂ دراز تک شوقین طلبہ کو خطاطی بھی سکھاتے رہے۔ میری تحریب بھین میں بڑی خراب تھی۔
حضرت مولا نا کے پاس میں نے خطاطی کی بھی مشق کی اور عام تحریب بھی درست کی۔ جعرات کے دن مولا نا ہم سے ہفتے بھر کے پڑھائے ہوئے مضامین کا تحریب کا متحان لیا کرتے تھے،اس استحان میں نمایاں کا میابی حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان بھی فر ماتے، اس سے طلبہ میں مسابقت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا تھا اور ہم اس امتحان کیلئے بڑے جوش وخروش سے تیاری کیا میں مسابقت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا تھا اور ہم اس امتحان کیلئے بڑے جوش وخروش سے تیاری کیا کرتے تھے۔ جہانیک مضامین امتحان کا تعلق تھا، الحمد لللہ، ان کے لحاظ سے ہمارے پر پے بہت ایسے موری کی خرابی حضرے موالا تا کے ذوق کو بہت گراں گزرتی ۔ چنا نچے انہوں بہت ایسے ہوتے ، مگر تحریبی کی خوابی حضرے موالا تا کے ذوق کو بہت گراں گزرتی ۔ چنا نچے انہوں نے ہمیں الگ سے تحریبی کی شق کرانی شروع کی ،اور رفتہ رفتہ بیٹیب دور ہوگیا۔

یوں قو حضرت مولا نا نے درس نظامی کی تقریباً تمام ہی کتابیں پڑھائی ہیں لیکن ابتداء ہیں ان کی شہرت عربی ادب کے اجھے استاذ کی حشیت ہے ہوئی۔ ہم نے جس زمانے ہیں ان سے عربی پڑھی، وہ ہمیں عربی لکھنے کی مشق بھی ساتھ ساتھ کراتے تھے، چنانچہ چھوٹے جھوٹے جملوں سے شروع کر کے رفتہ رفتہ وہ ہمیں عربی ہیں مضمون لکھنے تک لے گئے یہاں تک کہ ہم نے امتحانی پر چوں کا جواب بھی عربی میں لکھنا شروع کر دیا۔ جہاں تک جمعے یاد ہے، ہیں نے امتحانی پر چوں کا جواب دیا، وہ مدا بیاولین اور نور الانوار کے برجے تھے۔ اور اس کے بعد دورہ حدیث تک ہر پر چے کا جواب دیا، وہ مدا بیاولین اور نور الانوار کے برجے تھے۔ اور اس کے بعد دورہ حدیث تک ہر پر چے کا جواب عربی میں لکھا اور یہ سب حضرت موالا تا کا فیض تھا۔

اس زیانے میں سوریے (شام) کے سفار شخانے سے دار العلوم کے بڑے ا چھے روابط تھے۔ (بیشام میں بعث یارنی کے برسر اقتدارا نے سے پہلے کی بات ہے) شام کے سفیر جوادا اس بط صاحب برے علم دوست آ دی تھے اور ظاہری وضع قطع انگریزی ہونے کے باوجود انہیں عبادیت کا بھی بڑا ذوق تھا، اور ان کی باتوں میں خشیت وانا بت کا پہلومھی بڑ. نمایاں تھا۔وہ حضرت والدصاحب قدس مره كي خدمت ميس كثرت سے آيا كرتے تھے، اور استفادہ بھي فر ماتے تھے۔اسی دوران انہوں نے تبویز پیش کی کہ سفارت خانۂ شام دا رالعلوم کے تعاون ے شبر بھر میں عربی زبان سکھانے کے مختلف مراکز قائم کرے۔اس غرض کیلئے انہوں نے حیار يهترين شامي اساتذه استاذ امين المصري، استاذ احمد الاحمد، استاذ عبدالحميد الهاشمي اور استاذ نیسین اخلو کوشام ہے بلوا کران کا یا کستان میں تقرر کیا۔اوران کی مدد ہے دارامعلوم نے شہر کھر میں آخریبا ہیں مراکز ایسے قائم کئے جن میں عربی بالطریق المباشر ( ڈ ائر کیٹ میتھٹر سے ) یڑھائی جاتی تھی۔ان مراکز میں سب ہے بڑا مرکز خود دارالعلوم نا تک واڑہ میں تھا چہاں سے جاروں اساتذ وشام کے وقت میں مختلف سطح کے طلبہ کو عملی یا حاتے تھے لیکن گنا ہر ہے کہ شہر بھر کے تما م مراکز میں بیادوں حضرات نہیں جا تھتے سے لہذا دوسر مے مراکز میں دارالعلوم کے بعض اساتذہ اور بچھ باہر کے حضرات کو استاذ مقرر کیا گیا۔ دارالعلوم کے جن اساتذہ کی خديات اس مقصد كيليّ حاصل كي تمنين، ان مين حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب، حضرت

مولا نامفتی ولی حسن ، حضرت مولا نامظهر بقاء صاحب اور حضرت مولا ناعبدالحق صاحب بطور خاص قابلِ ذکر بین دهفرت مولا ناسخبان محمود صاحب اس وقت پاکستان کوارٹرز کے ایک مرکز میں شام کوعربی کی تعلیم دیتے تھے۔

عربی کی تعلیم کے ان مراکز کا شہر کی تعلیمی فضاء پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ ہزار ہا افراد جو عربی کی تعلیم کے ان مراکز کا شہر کی تعلیمی فضاء پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ ہزار ہا افراد جو ئے مربی سیکھنا جا ہے بہت مستفید ہوئے۔ حضرت مولا نا سیان مجمود صاحب اس میدان میں بھی نہایت ممتاز اور نمایاں استاذ ابت ہوئے ، اور سینکڑوں افراد نے ان سے استفادہ کیا۔

١٩٩٨ء من دارالعلوم نا تک واڑ و ہے موجودہ جگہ تقل ہو گیا ، یہ نی جگہ شہر سے بہت دور اورآ بادی سے کئی ہوئی تھی ،قریب کے شرافی گوٹھ کی وجہ سے اسے دار العلوم شرافی کہا جاتا تھا، شہری سہولیات میسر نہیں تھیں، اور اساتذہ کی رہائش کیلئے مکانات بھی بہت جھوٹے اور تھٹے ہوئے تھے۔دارالعلوم کے بعض قدیم اساتذہ اس مشکل صورت حال کو برداشت نہ کر سکے اور اس موقع پر وہ دارالعلوم حچوڑ کر دوسرے مدارس میں جلے گئے (اس سال حضرت مولانا محمد يوسف بنوري صاحبٌ نے نيوٹاؤن كى جامع مسجد ميں اينے مشہور جامعۃ العلوم الاسلاميہ كى بنياد ڈ الی تھی، چنانچے بعض اساتذہ اس مدر ہے میں منتقل ہو گئے ) کیکن حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب قدس سرہ نے اس موقع پر دارالعلوم کا ساتھ نہیں جھوڑ ا۔ان کا قیام کو لی مار کے محلے میں تھا اور شروع میں انہیں انہائی صعوبت اٹھا کرروزانہ دارالعلوم آنا پڑتا تھا،تگرانہوں نے بڑی استفقامت کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت جاری رکھی، اور پھر اینے اہل وعیال کے ساتھ وارالعلوم کے ایک نیم پختہ سے مکان میں منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے سالہا سال گزارے۔ شرا فی گوٹھ نتقل ہونے کے بعد دوسال تک ہمارا کوئی درس حضرت مولا ٹاکے یاس نہ گیا کیکن ان سے جولبی محبت اور انس تھا ،اس کی بنا پر خار جی او قات میں حضرت سے استفاد سے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔مولا تا کے اس قدیم مکان کے سامنے ایک چھوٹا سایکا فرش تھا۔مولا تا عصر کے بعد و مال تشریف فر ما ہوتے ، طلبہ اس وقت میں ان سے خوش نویسی کی مثق کرتے اور بھی بھی ہم بھی حضرت سے ملاقات کیلئے وہاں جا بیٹھتے اور حضرت کی باتوں سے استفادہ کرتے تھے البتہ دور و حدیث کے سال میں ہمارانسائی شریف کا سبق حضرت مواا نا کے پاس چلا گیا، اور اس سال ایک مرتبہ پھر ہمیں ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ اس درس کی خصوصیت یقی کہ بخاری شریف اور تر مذکی شریف کے دروس میں جوطویل بحثیں ہم پڑھتے تھی، نسائی شریف کے درس میں جوطویل بحثیں ہم پڑھتے تھی، نسائی شریف کے درس میں حضرت مولا نا ان کا بہترین خلاصہ اور نجوز بیان فر مایا کرتے اور اس طرح یہ بحثیں تازہ بھی ہوجا تیں اور ان کا لب لباب بھی ذہن شین ہوجا تا۔ پچھ موجے کے بعد حضرت مولا نا کو انتظامی ذمہ داریاں بھی سونب دی گئیں، اور وہ دارالعلوم کے شرافی والے جصے کے ناظم قرار پائے۔ اس میدان میں بھی انہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا شہوت دیا۔ بعد میں انہیں دارالعلوم کا ناظم اعلیٰ بنادیا گیا، اور وہ تدریس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کی نظامت کے فرائفن بھی انجام دیتے رہے۔

جب میں نے دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد تدریس شروع کی تو میری عمر کل سولہ سال تھی ،اور چبرے پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی حضرت مولا ٹانے بہلی بارخود درسگاہ میں لیجا كربنها ياراور تدريس كيسلسله مين اليي تصيحتين فرمائين جوعمر كبركام آئين -شروع مين ترفدي شریف کا درس حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب مظلیم کے پاس تھا۔ان کے دارالعلوم سے جلے جانے کے بعدر مذی شریف کا درس حضرت مولا نامحبان محمود صاحب قدس سرہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ بعد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب مظلہم بھی تشریف لے گئے تو بخاری شریف جلد اول حضرت والدصاحب قدس سرہ نے خود پڑھانی شروع کر دی ، اور جلد ٹائی حضرت موالا نا اکبرعلی صاحبؓ کے سپر دفر مائی ،حضرت والد صاحبؓ اینے اسفار واشغال کی وجہ ہے يوري جلداول نه يره ها سكتے تھے ،اس كئے جلداول كاباتى حصد حضرت موالا ناسحبان محمود صاحب ا کی طرف منتقل کر دیا اور جب ملیل ہوئے تو بوری جلد اول حضر ت مولا نا کے سپر دفر ما دی۔اس موقع پرخودحفرت موالا نانے ترین شریف کا درس میرے سپر دکرنے کی تجویز دی ،احقر کوتر دو تھا، مگر حضرت مواہ نانے حوصلہ بندھایا اور اس وقت سے تر مذی کا درس میری طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت موالا نا اکبرعلی صاحب کی وفات کے بعد حضرت موالا نانے ممل بخاری شریف کا درس شروع کیا،اورای طرح تقریباً ۳۵ سال تک اصح الکتب بعد کماب الله کی قدرلیس کی

سعادت حاصل فر مائی۔

کتابی علم تو بہت ہے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن انسان کی عظمت در حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب علمی جمر کے باوجودو وتواضع اور خدمت کا پیکر بن جائے۔

حضرت مولا نًا كى حيات طيبه اس معالي مين بھى ايك مثال كى حيثيت ركھتى تھى۔وہ اين م کھرائے میں واحد عالم دین ہتھے۔ان کے والد ماجد بھی جدید تعلیم یا فتہ تھے اور تمام بھائی بھی۔ الله تعالیٰ نے انہیں علم ونضل کا اعلیٰ مقام عطافر مایا ، کیکن اینے والدین کی خدمت کے معالمے میں انہوں نے اینے آب کو ہمیشہ مٹائے رکھا۔ یوں تو خدمت والدین ،ان کی اداادا سے تمایاں تحمی کیکن اس کا بطور خاص مظاہرہ ہمیں ۱۹۶۳ء میں اس وقت ہوا جب حضرت مولا ناً اینے والدین کے ہمراہ جے کے سفر پرتشریف لے گئے۔ حسنِ اتفاق سے اسی سال ہم دونوں بھائی حضرت والدصاحب قدس مرہ کی معیت میں جج فرض کی ادائیگی کیلئے گئے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ ہمارے بزرگ استاذ حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب نے بھی اسی سال حج کیا تھا۔ حضرت مواما ناا کبرعلی صاحب قدس سره مظاہرعلوم سہار نپور کے قدیم اساتذہ میں سے تھے اور حضرت مولا نا محبان محمود صاحب في ان سے بإضابط كوئى درس تونبيس ليا تھا، كيكن جس زمانے میں حضرت مولا نُا مظاہر علوم میں پر مصتے تنص اس زمانے میں حضرت مولا تا اکبرعلی صاحب ا و باں پڑھایا کرتے ہتے۔اس نسبت سے حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب ان کی ایسی ہی عزت فر ماتے تھے جیسے ایخ حقیقی استاذ کی کی جاتی ہے اور ساری عمر ان کے ساتھ استاذ جبیہا ہی معامله فرماتے رہے۔حضرت موالا نا اکبرعلی صاحب چونکہ ضعیف منصا درسفر حج میں بالکل تنہا، اس کئے حضرت مولانا سحبان محمود صاحب ؓ نے انہیں اینے ساتھ رکھ لیا۔ اس طرح ان کے ساتھ والدین بھی تھے،اور حصرت مولا ناا کبرعلی صاحب بھی بیسب حضرات عمر رسیدہ بھی تھے، مختلف عوارض کے شکاربھی ،اورنہایت ٹازک مزاج اورز ودرنج بھی۔حضرت مولا ٹاسحبان محمود صاحبً ان کی خدمت کیلئے تنہا تھے، پہلی بار جج کا سفر کیا تھااوراس دور کے جج میں مشقتیں آج ے کہیں زیادہ تھیں ۔ لیکن انہوں نے ان تمنوں بزرگوں کی خدمت کا جوحق ادا کیا ہے۔ ادران کے سامنے اپنے آپ کومٹا دینے کے جومناظر ہم نے دیکھے ہیں وہ آج بھی دل پر نقش ہیں

انبیں الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے، اور ان ہے انداز وہوتا ہے کہ ظاہری علم ونفل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیں تو اضع اور خدمت کے س مقام بلند ہر فائز فر مایا ہے۔

حضرت مولا تُا کے والد ماجد بڑے تا زک مزاج اور جلالی بزرگ تنے ،خلاف طبع باتوں پر و وحضرت مولا ناً کے شاکر دوں کے سامنے بھی ان ہر بگڑ جاتے تھے لیکن ایسے مواتع برحضرت مولا تًا كا رديه جتنا متواضع ادر نياز مندانه ہوتا تھا،اس كى مثاليس اب بہت كم ملين گى ۔ والد صاحب کی اطاعت ہی کامظہر میدوا تعدیمی ہے کہ حضرت مولا تا کا اصل نام جودالدین نے رکھا تھا ''سبحان محمود'' تھا، جب مولانا کا تعلق ہمارے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے ہواتو حضرت والدصاحب نے ان سے فرمایا کہ اسجان 'نام مناسب معلوم ہیں ہوتا، کیونکہ عام طور سے بیلفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔ (جیسے سجان اللہ) حضرت والدصاحبٌ نے مشورہ دیا کہ آ ب اپنا نام بدل کر "سحبان محمود" کر کیجئے۔حضرت مولا ناً اس تبويز ية منفق بهى تضاور جائة تن كه حضرت والدصاحب كاس مدايت يمل كريس، كيكن جب انہوں نے بیتجویز اینے والدے ذکر کی تو انہوں نے نام بدلنے سے تع کر دیا۔اب ایک طرف تومفتی اعظم یا کستان کی تبو برجھی جس ہے دہ خودمتفق سے ،اور مذکورہ ابہام کی وجہ ہے خود ا ہے نام کومناسب نے بچھتے متھے لیکن دوسری طرف اپنے والد کا حکم تھا۔حضرت نے اس مشکل کا حل بينكالا كدايين نام كى تبديلى كاعلان تونبيل كيا ( كيونكداس نام كوسراحة ناجائز بهى نبيل كبا جا سكتا تھا اور والد تنبدیلی ہے حق میں نہیں تھے ) لیکن اینے دستخط اس طرح بنا لئے كه انہیں ''سحبان'' بھی پڑھا جاسکتا تھا۔ جب تک مولا ٹا کے والد بقید حیات رہے ، انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا۔لیکن والد کی وفات کے بعد ابھی وو تین سال پہلے فتم بخاری کے مجمع عام میں اعلان فرمایا که میں حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب کے مشورے کے مطابق اینا نام تبدیل كرتا ہوں اور آج كے بعد جھے سحبان محمود "كہااورلكھا جائے۔

اندازہ فرمائے کہ اس واقع میں کن کن پہلوؤں کی رعابیت ہے۔ دستخط میں تو فور آاس طرح نام تبدیل کر دیا کہ وہ حضرت مفتی صاحبؓ کے مشورے کے مطابق ہوجائے ، مگراعلان اینے والد کے احترام میں مدتوں روکے رکھا۔ اور پھر تبدیلی کا اعلان ایک ایسے وقت فرمایا جب وہ ہزار ہاافراد کے مقدا تھے ،عمر کے اس مرحلے میں اس تبدیلی کا اعلان یقیناً بے نفسی کے اعلیٰ ترین مقام کی نشاند ہی کرتا ہے۔

حضرت مولا نا کوقر آن کریم کی تلاوت کا خاص ذوق تھا۔ وہ بہترین حافظ اور قاری تھے۔
تر اور جمیں ان کی تلاوت آئی وجد آفریں ہوتی تھی کہ ہم لوگ خاص ان کی تلاوت سننے کیلئے
گولیمار کی مسجد باب السلام جایا کرتے تھے جہاں وہ سالہا سال تر اور کی پڑھاتے رہے۔ اس
وقت وہ رمضان میں تر اور کی علاوہ روزانہ پندرہ باروں کی تلاوت کرلیا کرتے تھے۔ یوں بھی
چلتے بھرتے ان کے ہونٹ تلاوت قرآن کریم سے تر رہتے تھے۔ ہم ایسے مواقع ڈھونڈ اکرتے
تھے کہ جب بیخ وقتہ نمازوں میں کوئی جہری نماز حصر سے مولا ٹا پڑھا کیں تا کہ ان کی تلاوت سننے
کی سعادت ولذت حاصل ہو سکے۔

کتابی علم میں عادۃ اس دفت تک برکت نہیں ہوتی جب تک انسان کسی شیخ کامل سے خرکیۂ نفس نہ کرائے۔ حضرت مولائا نے دارالعلوم میں قیام کے دوران ہی اس غرض کیلئے حضرت مولانا عبدالغی صاحب چھولپوری ،حضرت والدصاحب، (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) اور آخر میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے اصلاحی تعلق قائم فر مایا ، اور بالاخر حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب سے اصلاحی تعلق قائم فر مایا ، اور بالاخر حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت گومجاز قراردیا۔

حضرت مواا نا کاعلمی اور قدر کی فیض تو دارالعلوم کے ذریعہ تقریباً نصف صدی ہے جاری تھا۔ اس دوران حضرت کے شاگر دوں کی کم از کم پانچ چو شلیس فارغ انتصیل ہو کرعلمی و دین خد مات میں مشغول ہوئیں، اس کے علاوہ کرا بی میں اور بیرون کرا بی بہت سے مدارس حضرت کے ذریم گرانی چل رہے تھے جنہیں حضرت کی سر پری کا شرف حاصل تھا، اوروہ ان سب کواپی بدایات سے فیض یا ب فر ماتے تھے۔ ان کے شاگر و دنیا کے تقریباً ہر خطے میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی وفات کے بعد اصلاح باطن کیلئے مسلمانوں کا رجوع حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی وفات کے بعد اصلاح باطن کیلئے مسلمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا ہو ھاکہ سینکڑوں افراد نے اپنے تزکیہ نفس کیلئے حضرت کے دیرا تظام ہے ) سالمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا ہو ھاکہ سینکڑوں افراد نے اپنے تزکیہ نفس کیلئے کوگہ دور حضرت کے فیض حاصل کیا۔ حضرت کی طرف اتنا ہو ھاکہ واضع مسجد بیت المکر ممیں شرکت کیلئے لوگ دور کے ذیرا تظام ہے ) سالما سال سے جمعہ میں خطاب فرماتے ، جس میں شرکت کیلئے لوگ دور

دور ہے آئے تھے۔ ہفتے کے دن عصر کے بعد حضرت آئے مکان پراصلائی مجلس منعقد فرماتے جس میں دارالعلوم کے اساتذہ وطلبہ کے علاوہ شہر کے بہت سے خواتین وحضرات اہتمام سے شریک ہوتے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے مختلف دنوں میں حضرت کی اصلائی مجلسیں شہر کے مختلف مقامات پر ہوتی تھیں۔ خطود کتابت کے فرریعہ لوگوں کے تربیتی خطوط کا سلسلہ الگ جاری تھااور ان عمومی مجلسوں کے علاوہ بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ تقریباً روز انہ جاری ربتا تھا، لوگ انفرادی طور پر حضرت کی خدمت میں آئے اور اپنے معاملات میں زرین ہدایات کا ذخیرہ لے کرلوشے شے۔ ہرشخص کے ساتھ حضرت کا معاملہ عمیت وشفقت کا تھااور حضرت کے گونا گوں فیض سے ایک عالم نہال ہور ہا تھا۔

ان کی زندگی شروع ہے با اصول تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے معمولات برغیر معمولی استفامت عطافر مائی تھی۔ وہ اپنظم او قات کے اسنے پابند تھے کہ ان کے بعض معمولات کو دکھے کہ گئے کہ ان کے درس کا گھنٹہ اس وقت بجتا تھا جب وہ درسگاہ کے آس پاس بہنچ چکے ہوتے تھے۔ ان کی ہر نماز صف اول ہیں ادا ہوتی تھی اور اگر وہ صف اول ہیں نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یاوہ دارالعلوم سے باہر کہیں گئے جیں یا بیار جیں۔ اس طرح فجر کے بعد تقریباً کہ منٹ تک ان کا جانا ، سفریا بیاری کے بغیر بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دور ان وہ تا تھا۔ اس دور ان وہ تا تھا۔ اس دور ان

صیح بخاری کی دونوں جلدیں دوگھنٹوں میں پابندی سے پڑھاتے اورا گربھی کوئی اور گئتہ خالی ہوتا تو اسے بھی اپنے درس میں مصروف فرما لیتے۔اس کے علاوہ دارالعلوم کے انتظامی امور درس سے فارغ ہونے کے بعد ظہر تک انجام دیتے۔شام کے اوقات زیادہ تر طالبین اصلاح کیلئے وقف تھے۔ پیر کے مواجفتے کے ہردن شہر میں کسی نہ کسی جگہ اصلاحی مجلس سے خطاب فرماتے تھے۔ جعہ کو گشن اقبال کی جامع مسجد بیت المکر م میں بیان ہوتا۔ بیفتے کے ون خودا پنے مکان پر مجلس ہوتی ۔اتو ارکے دن ڈیفنس سوسائٹی کی مسجد سلطان میں درس ہوتا، منگل کو مسجد بیت المکر م میں، بدھ کو ناظم آ باونمبر 1 کی جامع مسجد میں اور جعرات کو شاو مان ناون میں مجلس ہوتی تھی۔صرف پیر کا دن خالی تھا۔ اس میں شہر سے آ ئے ہوئے مہمانوں ناون میں مجلس ہوتی تھی۔صرف پیر کا دن خالی تھا۔ اس میں شہر سے آ ئے ہوئے مہمانوں ناون میں مجلس ہوتی تھی۔صرف پیر کا دن خالی تھا۔ اس میں شہر سے آ ئے ہوئے مہمانوں

ے ملا قات فر ماتے تھے۔

اس طرح بفضلہ تعالیٰ حضرت مولا ناکے شب وروز کے تمام او قات کی نہ کسی کار خیر میں مصروف تھے اور جو وقت اتفاق ہے بھی خالی مل جاتا تو ان کے ہونوں کی متواتر حرکت تلاوت یا ذکر اللّٰہ کی گواہی دیتی رہتی تھی۔ تلاوت یا ذکر اللّٰہ کی گواہی دیتی رہتی تھی۔

#### این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

ناچیزراقم الحروف پرحفرف مولائا گئ شفقتیں اوران کے احسانات اسے ہیں کہ ان کا شار
مکن نہیں اس بات کی تو حسرت ہی ہے کہ اپنے برزگوں کی لا متا ہی تو جہات اور شفقتوں کے
باوجود میں اپنی نا ہلی ہے ان تو جہات کی قدر نہ کر پایا ، ٹیکن احقر کوطلب علم کی جوٹو ٹی بھوٹی
مقدار حاصل ہے۔ وہ میر ہا اسا تذہ کی مرجونِ منت ہے اور ان میں حضرت موالا ناسحبان محمود
صاحب کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ میں اپنی مصروفیات اور اسفار کی بنا پر پچھلے بچھ مرصے سے
حضرت کی زیارت وملاقات کی سعادت اپنی خواہش کے مطابق حاصل نہیں کر پاتا تھا، لیکن
جس کسی مسئلے میں ذرا البحض ہوتی ، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوجا تا اور ان کے چند جملوں
سے شفی ہوجاتی۔

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالی کی وفات کے بعد بہت سے حضرات نے فر مائش کی کہ میں ہفتہ وارسر کاری تعطیل کے دن لوگوں کو ہزرگوں کی ہا تیں سنایا کروں۔ بجھے اس لئے شدید تامل تھا کہ جس طرح کا اجتماع بید حضرات جا ہے تھے۔ اس کا انداز اصلاحی مجلس کا تھا، اور میں یقیناً اس کا اہل نہیں ، لیکن حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب نے احتر سے ارشاد فر مایا کہ ''میں تمہیں تھم ویتا ہوں کہ بید کا م شروع کرو'' اس کے بعد انکار کی مجال نہتی ، چنا نچہ پہلے لسبیلہ کی جامع مسجد نعمان میں اور پھر جامع مسجد بیت المکرم (مکلشن اقبال) میں احتر کے بیانات کا سلسلہ (جواب بھی جاری ہے) حضرت کے تھا سے شروع ہوا۔

مجھے 26 رذی الحجہ اس بھے کو مجمع الفقہ الاسلامی ہندوستان میں شرکت کیلئے انڈیا جانا تھا جس کا وعدہ میں نے مدتوں مہلے کیا تھا۔اس سے چندروز پہلے حضرت محکورتشریف لے گئے تفے۔ لہذا مجھے انڈیا جانے سے پہلے بہت سرسری اور مختفر ملاقات میسر آسکی۔ جوحفرت سے میری آخری ملاقات تھی۔ میں گھر والوں سے کہدر ہاتھا کہ نہ جانے اس مرتبدا نڈیا کے سفر کیلئے طبیعت کیوں آ مادہ نہیں ہور ہی؟ میرا بیسفرانڈیا میں ایک ہفتے کا تھا اور اس کے بعد محصو و میں سے لندن جانا تھا۔ میں بادل ناخواستدانڈیاروانہ ہوگیا اور ابھی و بلی اور پٹرنہ ہی پہنچ کے و میں ایک جو د میں جانا تھا۔ میں بادل ناخواستدانڈیاروانہ ہوگیا اور ابھی و بلی اور پٹرنہ ہی پہنچ سکا۔

بایا تھا کہ بیجا نکاہ حادثہ پیش آگیا۔ اور میں سفر منسوخ کرنے کے باوجود نماز جناز ہ کے اگلے وان ہی پہنچ سکا۔

بيه ٣٩ رذى الحبه كادن تقاء ليعني ٩ إسماج كا آخرى دن \_حضرت ً نے نماز فجر مسجد ميں يرد ھنے کے بعد حسب معمول مجے کی چہل قدمی کامعمول ہورا کیا۔ گھر آ کر بھی تمام معمولات تھیک تھاک انجام دیتے۔ مبع دی ہے حصرت کا درس بخاری شروع ہوا کرتا تھا۔اس سے مہلے پچھاد مر وفتر میں انتظامی امورانجام دیا کرتے تھے۔اس روز بھی دفتر تشریف لے گئے اور پچھ کاغذات نمٹائے۔ وہیں جیٹے بیٹے سانس میں پچھر کاوٹ اور سینے میں پچھ تکلیف شروع ہوئی ،اینے صاحبز ا دے موالا نااحس محمو د کونون کر کے دفتر بلایا۔ان کے ساتھ گھرتشریف لے گئے ، کپڑے تبدیل فرمائے ، دارالعلوم کے ڈاکٹر نذیر احمرصاحب کوبلوایا ،انہوں نے حضرت کے قلب کے معالی کے مشورے سے ایک انجکشن دیا۔ای دوران حطرت اس دنیا سے مندموڑ مھے۔انا للّه و انا الیه ر اجعون بہتال بھی ہجانے کی کوشش کی گئی ، مروفت مقدراس سے پہلے آجا تھا۔ بیرسب کی جیس پجیس منٹ میں ہو گیا اور مرض الموت سے لے کرآ خری سانس تک کے تمام مراحل اس مختفرو دتت میں بورے ہو گئے ۔حضرتُ انتہائی والہیت کے ساتھ جود عائیں مانگا کرتے تھے،ان میں بیدعامجی ضرورشامل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہرطرح کی معنہ وری ہے محفوظ رَ تَعِيلِ ،اورموت کے مراحل کوآ سان فر مائیں۔حضرت کی بیدعا قبول ہو چکی تھی۔اللہ تعالیٰ نے انبیں اینے یاس ملکے تھلکے بلالیا۔ میں تو نماز جنازہ میں شرکت سے محروم رہا، ممر جو حضرات حاضر تصان کابیان ہے کہ حضرت والدصاحب کی نماز جناز و کے بعدا تنابر المجمع کسی نماز جناز و میں یہاں مجھی نہیں ویکھا گیا۔ دارانعلوم کی عیدگا و کا میدان پورا بھرا ہوا تھا اور اس کے باہر بھی آ دمی تھے۔ اس اے کا سورٹ غروب ہور ما تھا جب بیآ فآب علم عمل بھی ہم سے رویوش ہو کر

ا بني منزل تک پہنچ گيا۔

دارالعلوم کی فضاؤں میں اور اس کے چیے پر حضرت مولا تُا کی یادوں کی مہک موجود ہے۔ اس عالم میں کسی کو بقانہیں ، ہرایک کواسی منزل کی طرف جانا ہے، لیکن مبارک ہیں وہ جو حضرت مولا تُا کی طرح کی زندگی گڑار کراورائے فیوض کا ایک سمندر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔

اللُّهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده.

( ماہنامہ "البلاغ" جمادی الاخری رد جب ۱۳۳۰ هراکتوبر ۱۹۹۹ء)

## به ه! حضرت مولا ناسیدا بوانحسن علی ندوی ً

الله تعالی نے ید نیا ایک بنائی ہے کہ اس بین غم اور خوشی ، راحت اور تکلیف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چاتی ہیں۔ نہ یبال خوشی خالص ، اس لئے یبال غموں اور صدموں کا چیش آنانہ کوئی اچنھے کی بات ہے نہ کوئی غیر معمولی چیز ، لیکن بعض صدھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے اور ان کے عالمگیر اثرات کی وجہ سے ان کا زخم مندل ہونا آسان ہیں ہوتا۔ پچھلے مسنے (رمضان المبارک ، ۱۳ اچھیں) ایک ایسا ہی عظیم صدمہ مفکر آسان ہیں ہوتا۔ پچھلے مسنے (رمضان المبارک ، ۱۳ الله علیہ کی وفات کا پیش آیا جس نے ہر اسلام حضرت موال ناسید ابوالحس نلی ندوی صاحب رحمة الله علیہ کی وفات کا پیش آیا جس نے ہر اس شخص کو ہلا کرر کھ دیا جو حضرت موال نا ، ان کی شخصیت اور ان کی خدمات سے واقف ہے۔ ان کی خوصیت اور ان کی خدمات سے واقف ہے۔ ان المیہ راجعون .

حفرت مواا ناسید ابوالحن ندوی قدس مرہ ہمارے دوری ان عظیم شخصیات بیل سے تھے جن کے محض تصور سے دل کو دھاری اور روح کو بیاطمینان نصیب ہوتا تھا کہ قحط الرجال کے اس زمانے میں بفضلہ تعالی ان کا سابیہ رحمت بوری انست کیلئے ایک سائبان کی حیثیت رکھتا ہے۔ عظم وفضل کے شفاوروں کی تعدادا ہے بھی شایدائی کم نہ ہو، عبادت وزہد کے پیکر بھی استے نایا ہے نہیں ،لیکن الیی شخصیات جوعلم وفضل ، سلامت فکر ، ورع وتقوی اور اعتدال و توازن کی خصوصیات جع کر لینے کے ساتھ ساتھ است کی فکر میں گھلتی ہوں اور جن کے دل در دمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کیلئے کیساں ترب موجود ہو، خال خال بی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات کا خلا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ۔ المتد تعالی نے حضرت موالا ناکوا نہی خصوصیات سے نوازا وفات کا خلا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ۔ المتد تعالی نے حضرت موالا ناکوا نہی خصوصیات سے نوازا وفات کا خلا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ۔ المتد تعالی نے حضرت موالا ناکوا نہی خصوصیات سے نوازا

حضرت مولا ٹا اصلاً دارالعلوم ندوۃ العلما، لکھنو کے تعلیم وتربیت یافتہ ہے، کیکن اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بند ہے بھی اکتساب فیض کی تو نیق عطا فر مائی تھی اوراس بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بند ہے بھی اکتساب فیض کی تو نیق عطا فر مائی تھی اوراس طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونوں عظیم اداروں کے محاسن جمع فر ماد یئے تھے پھر علم

ظاہر کے اس مجمع البحرین کو اللہ تعالیٰ نے علم باطن کا بھی حصہ کو افر عطافر مایا۔ انہوں نے حضرت موالا ناشاہ عبدالقادر صاحب رائے بوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت وصحبت سے فیض حاصل کیا۔ اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے بوری قدس سرہ کے خلیفہ کم از کی حیثیت سے اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے بوری قدس مرہ کے خلیفہ کم جازی حیثیت سے آ یہ کا فیض دور دور تک بھیلا۔

آپ کی اردو اور عربی تصانف اتن ایمان افروز ، فکر آنگیز اور معلومات آفریں جین کہ وہ دل کوایمان ویقین سے سرشار کرنے کے علاوہ دین کا سیح مزاج و بذاتی انسان ہر واضح کرتی ہیں اور اسے افراط و تفریط سے ہٹا کر اعتدال کے اس جادہ متنقم پر لے آتی ہیں جو ہمارے دین کا طر و ابیتاز ہے۔ ان کی تحریروں ہیں علم و فکر کی فراوانی کے ساتھ بلاکا سوز و گداز ہے جوانسان کو متاثر کئے بغیر ہیں رہتا۔ خاص طور پر مغربی افکار کی پورش نے ہمارے دور ہیں جو فکری گراہیاں متاثر کئے بغیر ہیں رہتا۔ خاص طور پر مغربی افکار کی پورش نے ہمارے دور ہیں جو فکری گراہیاں پیدا کی بیں اور عالم اسلام کے مختلف حصوں ہیں جو فتنے جگائے ہیں ، ان پر حضرت مولا تا کی نظر بری وسیع و میتی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ان فتنوں کی تشخیص اور ان کے بری وسیع و میتی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ان فتنوں کی تشخیص اور ان کے عہدِ حاضر کے ماج کی نشا ند ہی اتنی سلامت فکر کے ساتھ اسے دلنشین انداز میں فر مائی ہے کہ عہدِ حاضر کے مؤلفین میں شاید ہی کوئی دوسرا ان کی ہمسری کر سکے۔

خدمت وین کیلئے استعال فر ماتے تھے اور ان کی بدولت بہت ہے منکرات کا سد ہاب ہوا۔ دارالعلوم ندوة العلماء كے بارے من اگر بيكبول تو مبالغة بيس موگا كه حضرت مولا ناكى قيادت نے اس ادار ہے کوئی زندگی بخش ۔ میادارہ درحقیقت حضرت مولانا محمعلی صاحب موتگیری نے مسلمانوں کی اہم وقتی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے قائم فرمایا تھااوراس کا مقصد بیتھا کہ یبال سے ایسے اہل علم بیدا ہوں جود بی علوم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی اتنی وا تفیت رکھتے ہوں جوان کی دعوت کومعاصر تعلم یا فتہ حضرات میں زیادہ مؤثر بنا سکے۔ با ایک عظم الشان مقصد تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس ادارے میں تاریخ وادب اتناعالب آتا گیا کہ اس کی دین جھاپ ماند پڑنے لگی۔حضرت موالانا سید ابو الحسن علی ندوی نے دارالعلوم ندوق العلماء كودوباره اين اصل مقاصد كي طرف اس حكمت اوربصيرت كے ساتھ لوٹايا كه اس كى نما یاں خصوصیت بھی برقر ار رہی۔اس کے ساتھ اس میں ٹھیٹھ اسلامی علوم کا معیار بھی ہملے ہے تهمیں زیادہ بلند ہوا۔اس کی مجموعی فضا پرتدین ہتقوی اورانا بت الی اللّٰد کارنگ بھی نمایاں ہواور تاریخ و ادب کودین کی دعوت اور مقاصد شریعت کا خادم بنا کراس طرح استعال کیا گیا که بیه ادارہ دعوت وخدمت دین کا ایک اہم مرکزین گیا جس کی خدمات سے بورے عالم اسلام نے استفاده کیا۔حضرت موالا گانے اپنی انتقاب جدوجہدے اس ادارے میں اینے ہم رنگ ملاء کی ا کیک بڑی کھیپ تیار فرمائی جوبفضل تعالیٰ حضرت مولا تا کے انداز فکروممل کی امین ہے اور انہی کے طرز وانداز بروین کے مختلف شعبوں میں گرانفندرخد مات انجام دے رہی ہے۔

یوں تو حضرت موالا گاگی تمام ہی تصانیف ہمارے اوب کا بہترین ہم مایہ ہیں لیکن "تاریخ
دعوت وعزیمت "اور" و نیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر" اور عالم اسلام میں اسلامیت
اور مغربیت کی شکش" یہ تین کتا ہیں ایس ہیں کہ راقم الحروف نے ان سے خاص طور پر بہت
استفادہ کیا اور ان کے ذریعے بہت سی زندگیوں میں فکری اور عملی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے
علاوہ ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مقالے جوالگ کتا بچوں کی شکل میں شاکع ہوئے
تیں، بلاکی تا تیرر کھتے ہیں۔ خاص طور پر"اس معود هامنی صویحة ایھا العرب" اور" من
غار حواتو شید الصحوۃ اسلامیہ "اور آخر میں وہ مقالے ہیں جنہوں نے دلوں کچھنوز

كرانېيى فكرومل كى سيدھى راه وكھائى ۔

عصری ضرورتوں کا حساس ہارے دور میں بہت سے علاء، رہنماؤں اور اہل قلم کو ہوا اور اہل قلم کو ہوا اور اہل قلم کو ہوا اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی عصری حاجتوں کی تکمیل میں ابنی تو انائیاں صرف کیں لیکن بسا او قات عصری حاجتوں کی فکر نے ان کو دین کی سکہ بند اور شعیٹے تعبیر سے ڈ گرگا کر ایسی راہ اختیار کرنے پر آ مادہ کر دیا جو جمہوریت امت اور سلف صالحین کے جادہ مستقیم سے ہٹی ہوئی تھی لیکن حضرت مولا ناعلی میاں قدس سرہ کا معاملہ ان سے کہیں مختلف تھا۔ اس دور کا کوئی بھی حقیقت پہند انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضروریات کا مکمل حقیقت پہند انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضروریات کا مکمل احساس و ادر اک رکھتے تھے۔ لیکن ان ضروریات کی تکمیل انہوں نے ہمیشہ جمہور امت کے مسلمہ عقائد و نظریات کے رائز سے میں رہتے ہوئے کی اور کسی قسم کی مرعوبیت اور معذرت خوابی تی پر چھائیں بھی ان کی تحریوں پر نہیں پر سکی۔

جب مولانا سیدابواعلی مودودی صاحب مرحوم نے جماعت اسلامی کی بنیا دؤالی تو وقت کی ایک اہم ضرورت سمجھ کر حضرت مولانا سیدابولحسن علی ندویؒ نے بھی ان کا ساتھ دیا ۔ لیکن جب ان کے طرز فکر وعمل ہے : ختلاف سامنے آیا تو حضرت مولانا ان ہے الگ تو ہو گئے لیکن جماعت اسلامی اور مولانا مودودی صاحبؒ کی مخالفت کو ابنا ہدف نہیں بنایا ، بلکہ مغربی افکار کی جماعت اسلامی اور مولانا مودودی صاحبؒ کی مخالفت کو ابنا ہدف نہیں بنایا ، بلکہ مغربی افکار کی تربیہ بین انہوں نے جو قابل قدر کام کیا تھا ، اس کی تعربیف دتو صیف میں بھی بخل ہے کام نہیں لیا۔ اور بالآخران کے طرز فکر وعمل پر جو عالمانہ تقید حضرت مولانا نے ''اسلام کی سیاسی تعییر'' میں سیر وقلم فرمائی وہ انہی کاحق تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولانا مودودیؒ اور ان میں سیر وقلم فرمائی وہ انہی کاحق تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولانا مودودیؒ اور ان محضرات کی سوج معظم انداز میں بیان فرماکران بنیا دی تکات کی نشاند ہی فرمائی جن میں ان حضرات کی سوج قرآن وسنت کے جادہ اعتدال سے جٹ گئے تھی۔

حضرت مولا نا کی پوری زندگی ایک جہدِ مسلسل سے عبارت تھی ، دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کی کوئی تکلیف یا خرابی ان کے دل میں کا نثابن کر چبھ جاتی تھی اور وہ مقد در بھراس کے دل میں کا نثابن کر چبھ جاتی تھی اور وہ مقد در بھراس کے دازا لے کیلئے بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کی خودنوشت سوائح حیات ''کاروانِ زندگی''

کے نام نے چھ جلدوں میں شائع ہوئی ہے اوراس کے مطالعے ہے ان کی ہمہ جہتی خد مات کا تھوز ابہت انداز و ہوسکتا ہے۔ بلکہ جھے تو اس بات پر چیرت ہے کہ اتن مصروف زندگی میں انہوں نے اپنی بیسوانح کسی طرح تالیف فر مائی جس میں ان کی سرگرمیوں کی تفصیلات اتن جز رس کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ بچ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات میں بھی برکت عطافر مادیتے ہیں۔ اس سوانح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محض واقعات زندگی کی داستان نہیں ہے بلکہ اس میں قدم فر م برقاری کے لئے فکر وبصیرت کے نئے نئے بہاوا جا گر ہوتے ہیں۔

الله العالی نے انہیں جن ہمہ جہتی خد مات کیلئے چنا تھا ان کے چیش نظر وہ کی ایک ملک کی شیس 'پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شغیع صاحب قدس سرہ کے سامنے جب بھی حضرت مولا ناکا ذکر آتا تو اکثر وہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ'' موفق من الله'' جیں اور جوں جوں حضرت مولا ناکی خد مات سامنے آتی گئیں حضرت والد صاحب من الله'' جیں اور جول جول حضا نیت واضح ہوتی گئی۔لیکن ان ہمہ جہتی خد مات اور عالمگیر مقبولیت قدس مرہ کے اس جملے کی حقائیت واضح ہوتی گئی۔لیکن ان ہمہ جہتی خد مات اور عالمگیر مقبولیت کے باوجود حضرت موالا ناتو اضع کے پیکر تھے۔ ان کے کسی انداز واوا بیں عجب و پندار کا کوئی شائر نہیں تھا۔ تبول حق کیلئے ان کا ذہن ہمیشہ کھلا ہوا تھا اور وہ اپنے چھوٹوں سے بھی ایسا معاملہ فرماتے تھے جیسے ان سے استفاد و کر رہے ہوں۔

بھے ناچیز کے ساتھ حفرت مواا ناگی شفقت و محبت اور عنایت کا جو معاملہ تھا اسے تعبیر کرنے کے لئے الفاظ ملنے مشکل ہیں۔ اگر چہ پاکستان اور ہندوستان کے اُبعد کی بنا پر جھے حفرت مواا نا سے شرف ملا قات اور حضرت کی صحبت سے مستفید ہوئے کے مواقع کم ملے۔ لیکن الحمد للہ خط و کتابت کے ذریعے ان سے تعلق قائم رہا۔ میں نے اپنے بہت سے ذاتی اور اجتماعی مسائل میں حضرت مواا نا سے رہنمائی طلب کی اور انہوں نے ہمیشہ بڑی شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ارشا دات سے نواز اسمیں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا جب حضرت موالا نا کی زیارے و ملاقات کا شرف حاصل ہو، میرا بیاشتیاق سو فیصد فطری تھا کہ میرے لیے ان کی خیشت ایک رہنما کی تھی میں اس بات کا حاجت مند تھا کہ ان کی صحبت جنتی ہو سکے میشر آ ہے حشیت ایک رہنما کی تھی میں اس بات کا حاجت مند تھا کہ ان کی صحبت جنتی ہو سکے میشر آ ہے

لیکن یہ حضرت مواا نا کی شفقت کی انتہاتھی کہ وہ بھی محض اپنے الطاف کر بمانہ کی بنا پر مجھے اس سعادت سے بہرہ ورکرنے کی کوشش فر ماتے تھے۔ایک مرتبہ مجمع الفقہ الاسلامی ہند کا اجلاس بنگور میں ہونا تھا۔ حضرت مواا نا کا گرامی نامہ آیا کہ بنگور میں ہونا تھا۔ حضرت مواا نا کا گرامی نامہ آیا کہ میں نے تم سے ملنے کی خاطر اس سفر کا ارادہ کیا ہے۔ بعد میں انفاق سے مجھے ایسی مجبوری پیش آگئی کہ میں وہاں نہ بننی سکا اور اس وقت ان کی زیارت سے محروم رہا۔ میں اپنی نادانی سے یہ سمجھا تھا کہ حضرت نے احترکی خاطر داری کیلئے ندکورہ بالافقرہ لکھ دیا ہو گیا لیکن بعد میں انہوں نے اپنی خطوط میں جس طرح اس پر افسوس کا اظہار فر مایا اور صرف خطوط ہی میں نہیں ، اپنی خود نوشت سوانح میں بھی اس واقعے کا جس طرح ذکر فر مایا ہے وہ احقر کو غرق ندامت کرنے خود نوشت سوانح میں بھی اس واقعے کا جس طرح ذکر فر مایا ہے وہ احقر کو غرق ندامت کرنے کے کیلئے کا فی ہے۔ حضرت تحرم فرماتے ہیں:

15,14 وَ مَا الْقَعْدُهُ 1410هِ 11,10,9,8 جُونَ 1990 وَ كَلَ تاريخوں ميں جمع الفقه الاسلامي ہند كا تيسرا عالمي ندا كرهُ علمي (سيمينار) بنگلور میں دارالعلوم مبیل الرشاد کے اجاطہ میں منعقد ہونے والا تھا۔ میں نے رائے بریلی کے قیام میں احتیاطا مجلس کیلئے مقالہ عربی میں تیار کر لیا تھا۔ مقاله اگر چید تیارتھا اور بنگلور کا موسم جمبنی ہے کہیں زیادہ خوشگوار وخشک بھی ہوتا ہے۔اس کے باوجوداس موقع پرسفر کے بارے میں براتر و د تھا۔اس کی وجهربيا حساس تقاكد فقه برراقم كووه درجه أختصاص اورمطالع كي وست وممق · حاصل نہیں جواس اہم مذا کرہ علمی میں شرکت کیلئے ضروری ہے۔اس لئے شركت سےمعذرت كار جحان غالب تھا پھرصحت د افتاد طبع كى بناير جن نلمي مجالس میں بہت ''دعوم دھام'' ہوتی ہے انمیں شرکت کرنے ہے بھی طبیعت گریز کرتی ہے لیکن کچھتو موال نا مجاہد الاسلام صاحب جیسے قابل احترام، قدیم اہل تعلق اور فاضل داعی ہے شرم دامن گیرتھی۔ پھراس سب يرمستزاد بيتو قع تقي كه فاصل گرامي قدراه رمحبّ محتر مهموا باجسنس محرتق عثاني صاحب بھی اس مذاکرے میں شرکت کیلئے خصوصی طور پر کرا جی ہے تشریف المنے والے ہیں۔ بہبئ میں بھی مجھے ان کا خط ملاتھا جس میں اس سفر ک
آ مادگی تیاری اور ملاقات کے شوق کا ذکر تھا۔ ان کے برادر محتر م مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب ہے بہبئی میں ملاقات بھی ہوئی تھی جو حیدر آباو ک
ایک وعوت پر تشریف لائے تھے اور مولا ناتقی عثانی کی آمد وشرکت کے متوقع تھے۔ بہر حال ان اسباب کی بنا پر بنگور کے سفر کا فیصلہ کرلیا گیا۔ مولا نامحہ تقی عثانی صاحب غالبًا سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے تشریف نہیں السکے مولا نامحہ تقی عثانی صاحب غالبًا سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے تشریف نہیں السکے جس کی ذاتی طور پر مجھے بے حد کی محسوس ہوئی۔ غالبًا ان کی عدم شرکت کی بنا پر بھے ہی کواس موقر مجلس فداکرہ کا صدر فرض کرلیا گیا۔

( كاروان زندگى ص 318 تا222ھ)

اللہ اکبر! تواضع وانکسار اور جھوٹوں پر شفقت وعنایت اور ان کی قد رافز ائی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوسکتے کا تاثر حضرت پر اس بڑھ کر کیا مثال ہوسکتے کا تاثر حضرت پر اس وقت تک رہا جب تک تین ماہ بعد ان سے مکہ مکر مہ میں ملاقات نہ ہو گئے۔ اس ملاقات کا تذکرہ بھی حضرت نے کا دوان زندگی میں اس طرح فر مایا ہے۔

''راقم کی نگاہیں اس موتمر میں پاکستان کے ان مانوس و محبوب چہروں کو وعونڈ رہی تھی جس ہے خصوصی و نی وفکری را ابطہ اور انس و مجت کارشتہ ہے۔ اچا تک جسٹس مولا نامحر تقی عثانی ، حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب اور جسٹس اخیا تک جسٹس مولا نامحر تقی عثانی ، حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب اور جسٹس افضل چید صاحب برنظر بڑی ۔ یہ حضرات بھی غالبًا اسی شوق و جبتو میں تحق ۔ یہ حضرات مغرب کے بعد ڈاکٹر مولوی عبد للہ عباس ندوی صاحب کے مکان برتشریف لے آئے ، و ہیں عشاکی نماز بڑھی ، کھانا نوش فر مایا اور یہ مکان برتشریف لے آئے ، و ہیں عشاکی نماز بڑھی ، کھانا نوش فر مایا اور ویر تک مجان رہی ۔ اس طرح بنگور میں فقہی سیمینار کے موقع برجو 11,8 مولای حضری کے ویری صاحب عثانی سے (جوایک مجبوری جون 90 کو منعقد ہوا تھا ، مولا نامح تقی صاحب عثانی سے (جوایک مجبوری سے تشریف نیس میں یا کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی اس میں یا کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی اس میں یا کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی اس میں یا کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی اس میں یا کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی اسے تھی میں میں یا کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی کا کسرت بوری ہوگی دیں مولا نامح تھی کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی کستان کے حالات بر بھی تبھر و ہوا۔ آخری دن مولا نامح تھی کا کستان کے حالات بر بھی تبھر و مولا کا کستان کے حالات بر بھی تبھر و کستان کے حالات بر بھی تبھر و کستان کے حالات بر بھی تبعر و کستان کے حالات بر بھی تبھر و کستان کی کستان کے حالات بر بھی تبھر و کستان کے حالات بر بھی تبھر و کستان کے حالات بر بھی تبھر و کستان کی کستان کے حالات بر بھی تبھر و کستان کے کستان کی کستان کے حالات کی کستان کے حالات کی کستان کے کستان کی کستا

الحق صاحب مہتم دارالعلوم حقانیا کوڑہ خلک سے اجا تک ملاقات ہوئی۔ان
سے بھی راقم کا خاص رابطہ ہے۔اسی مجموعے میں اگر محتر می مولا ناظفر احمہ
انصاری صاحب کو شامل کر لیا جائے تو جہاں تک راقم کا تعلق ہے یہ
پاکستان کے وہ معتمد ترین اور منتخب ترین افراد ہیں جن سے راقم کوخصوصی
رابطہ وتعلق ہے۔اوروہ بھی اس عاجز پرخصوصی کرم فرماتے ہیں۔مولا نامحہ تقی
دابطہ وتعلق ہے۔اوروہ بھی اس عاجز پرخصوصی کرم فرماتے ہیں۔مولا نامحہ تقی
عثانی صاحب کی راقم کے ول میں جوقد رومنزلت ہے اس سے اس کے
دارب بخو نی واقف ہیں اور ان کو بھی غالبًا اس کا احساس ہے۔''

( كاروانِ زندگی ص 304 ج4)

حفرت کی خصوصی شفقت کا بر عالم تھا کہ جب بھی ان کی کوئی نئی تالیف آتی اس کا ایک انتخاب دستخط کے ساتھ مجھے نا کارہ کو ضرور بھجوانے۔ اس معاطع میں ڈاک پراعماد نہ تھا۔ اس انتخاب و سخط کے ساتھ مجھے نا کارہ کو ضرور بھجوانے۔ اس معاطع میں ڈاک پراعماد نہ تھا۔ استا طا کے کوشش بیغ جائے ۔ اور بعض اوقات احتیاطاً کئی آ دمیوں کے ذریعے دیتے بھے۔ جب حضرت کی معرکہ ان آ دمیوں کے ذریعے ایک ہی گئاب کے کئی نسخے بھجواد سے تھے۔ جب حضرت کی معرکہ اقاراتا لیف ''الرتضی'' منظر عام برآئی تو اس کے کئی نسخے احقر کے بیاس بھیجا ورحکم فر مایا کہ اس برا بالماغ میں بالماغ میں بالگ تبعرہ کھوں۔ احقر نے تھم کی تعمیل کی اور کتاب کی نمایاں خصوصیات ذکر کرنے میں سے الگ تبعرہ کا تحقیل کی اور کتاب کی نمایاں خصوصیات ذکر کرنے کے ساتھ چند طالب علمانہ گزارشات بھی چش کیس۔ حضرت نے ان گزارشات کی ایک تقدر افزائی فرمائی کہ میں بانی بانی ہوگیا۔ اس واقع کا ذکر بھی حضرت نے '' کاروانِ زندگی''میں کیا ہے۔ ''الرتضی'' کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''بعض حلقوں میں کتاب کا ستقبال اور ردعمل مصنف کی توقع اور کتاب کی قدر و قیمت کے خلاف بہوا۔ مؤلف کتاب کوا یسے خطوط اور تنقیدی تبصر ہے بھی ملے جن میں سخت و نیز و تند لہجہ استعمال کیا گیا اور چیجتی ہوئی طنزیہ زبان میں کتاب اور مؤلف کتاب کو نشانہ ' تنقید و تفحیک بنایا گیا، رسائل کے میں کتاب اور مؤلف کتاب کو نشانہ ' تنقید و تفحیک بنایا گیا، رسائل کے تبصر ہے بھی عام طور بر چیکے اور خانہ پری کا نمونہ سے (اس کلئے میں البلاغ تبصر ہے بھی عام طور بر چیکے اور خانہ بری کا نمونہ سے (اس کلئے میں البلاغ کمتاز و مشتنی کتاب کو دہ منصفانہ، حقیقت بہندانہ اور فراخ دلانہ تبصر و ایک متاز و مشتنی

حیثیت رکھتا ہے۔ جوفاضل گرامی جسٹس مولا نامحد تقی عثانی کے تئم سے نکا ا اور رسالہ 'البااغ''رمضان السبارک 1409 ھے کے شارے میں شاکع ہوا) (کارون زندگی ص 34 ج

حضرت موالا نا کے جوم کا تیب میرے پاس محفوظ ہیں۔ان کی تعداد بھی خاصی ہے۔ چونکہ
ان م کا تیب میں پڑھنے والے کیلئے کوئی نہ کوئی سبق ضرور موجود ہے اس لئے میں ان میں سے
چند م کا تیب البلاغ ہی میں الگ سے اشاعت کیلئے دے رہا ہوں ان میں راقم الحروف کے
بارے میں شفقت آمیز کلمات ہیں وہ احقر کیلئے سعادت اور فال نیک ضرور ہیں اور دعا کرتا
بوں کہ اللہ تعالی مجھے ان کا اہل بنے کی تو فیق عطافر ما کیں لیکن انہیں پڑھ کر کوئی صاحب احقر
کی حقیقی حالت کے بارے میں کسی غلط بھی یا خوش نہی کا شکار نہ ہوں البتہ یہ مکتوب نگار کی عظمت
کی دلیل ضرور ہیں کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی کس عزت افزائی کا معاملہ فر ماتے تھے۔

کی دلیل ضرور ہیں کہ وہ اپنے جھوٹوں سے بھی کس عزت افزائی کا معاملہ فر ماتے تھے۔

حضرت موالا نا نے میری کتاب ''عیسائیت کیا ہے؟'' بہت پسند فرمائی اوراس سے عربی اور اس سے عربی اور انگرین کی ترجے پہلے اور انگرین کی ترجے پہلے میں زور دیا جوالحمد للدان کی دعاؤں سے شالع ہوا اور عربی ترجے کیلئے مترجم کی خدمت میں مدیبے میں مدیبے فرمایا اور اس پر مفصل مقدمہ بھی لکھا۔ آخری دور میں حضرت نے میری کتاب '' بھملہ فتح الملہم'' پر بھی اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود مبسوط مقدمہ تحریفر مایا۔

اسبال دارالعلوم کراچی کی طرف سے شوال کے آخر میں فضلائے دار العلوم کی دستار بندی کیلئے سالہا سال کے بعد ایک جلسہ منعقد کرنے کا خیال ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر اکا بر بلا ، کا ایک اجتماع بھی ہو جائے۔ اس موقع پر جن اکا بر بلا ، کو دعوت دینے کا خیال تھا ان میں حضرت مولا نا کا اسم گرامی مرفهرست تھا۔ چنا نچہ احقر نے جعرات 21 رمضان السبارک کو ندوۃ العلماہ میں فون کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت دائے ہر کی میں نشریف فر ما ہیں وہاں فون کیا تو حضرت دائے ہر کی میں نشریف فر ما ہیں وہاں فون کیا تو حضرت اس وقت فون کے پاس نہیں تھے۔ فاضل گرامی جناب مولا نامحد دالج کا جوائر پچھے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ الحمد للد حضرت کی صحت بہتر ہے۔ فالح کا جوائر پچھے دنوں بواتھا۔ بفضل تعالی وہ اب زائل ہو چکا ہے اور حضرت کی صحت بہتر ہے۔ فالح کا جوائر پچھے دنوں بواتھا۔ بفضل تعالی وہ اب زائل ہو چکا ہے اور حضرت کمزوری کے باوجود روزے بھی

رکھ رہے جیں۔ یہ کو الحمد ملتہ بہت اظمینان ہوا۔ جناب مولا نا رابع صاحب نے میرا پیغام محضرت کو جومجت ہاں کے چیش نظروہ محضرت کو جومجت ہاں کے چیش نظروہ اس وعوت کو خومجت ہاں کے چیش نظروہ اس وعوت کو خومجت ہاں کے جیش نظروہ اس وعوت کو خوم ورا بمیت دیں گے۔ تاہم میں نے اس سے وہ مناسب وقت معلوم کیا جس میں ان سے براوراست بات ہو سکے مواا نانے فر مایا کہ صبح دی جبح کے قریب حضرت نون کے پاس ہوتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ انشاء اللہ ہفتے کی صبح کو حضرت سے ہمکالا می کا شرف حاصل کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بچھاور بی منظور تھا۔ جمعہ کی رات کو میر سے بھیتیج عزیز خلیل اشرف بڑانی صاحب سلمہ نے فون پر بتایا کہ ریڈ یوٹیلیویژن سے حضرت کی وفات کی خبرنشر ہوچکی ہے۔ دل پر بچل کی گری، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر سلیم نم کے بغیر جارہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بوچی ہے۔ دل پر بچل کی گری، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر سلیم نم وہ تلاوت قرآن کر یم میں مشغول ہے۔ ان کی زندگی جتنی پاکیزہ تھی اللہ تعالیٰ فر مایا جس میں وہ تلاوت قرآن کر یم میں مشغول ہے۔ ان کی زندگی جتنی پاکیزہ تھی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہون۔

اس واقعے پریوں تو ہرمسلمان تعزیت کامستی ہے۔لیکن خاص طور برحضرت کے اہل خانہ، وارالعلوم ندوۃ العلماء کے تنظمین اوراسا تذہ، نیز حضرت کے تمام متوسلین کی خدمت میں البلاغ کی طرف سے پیغام تعزیت بہنچ سکے۔

حضرت مولانا اب دنیا میں نہیں ہیں لیکن انہوں ہے جو گرانفذر مآثر جھوڑے ہیں۔ وہ انتاءالقدر ہتی و نیا تک امت کی رہنمائی کریں گے۔

اللهم لا تحرمنا اجرد و لا تفتنابعده، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله دارًا خيراً من دارد و اهلاً خيراً من اهله و اغسله بماء الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. آمين يا ارحم الراحمين.

( ما بهنامه ' البلاغ ' ' في قعده ۴۲۰ احرفروري ۴۰۰۰ )

### آه! حضرت مولا نامجمه عاشق الهي صاحب بلندشهري ً

اس رمضان کے آغاز میں افغانستان کے المیے سے دل وجگرزخی تو تھے ہی ، اس حادثہ وفات نے صدے کو دو چند کر دیا۔ کیونکہ وہ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کی وفات کی ایک فردیا خاندان کے لیے بیس ، پوری امت کے لئے ایک المناک سانحہ اور تا قابل تلافی نقصان ہوتی ہے۔ انا للّٰه و انا لیه راجعون۔

مین 4 رمضان الهارک ۲۲ ماه کوالسه جسلس الشسوعی کے ششما بی اجلاس میں شرکت اور عمرے کی ادا بیگی کیلئے مکہ مکرمہ گیا تھا۔اور و ہیں پرمقیم تھا، بدھ کے دن جو یا کستان ئے حساب سے رمضان کی ہار ہویں تاریخ تھی اور سعودی عرب کے حساب سے تیر ہویں ،عصر ئے بعد مدینہ منور و سے میرے بھا نجعزیز م مولا ناامین اشرف سلمہ، کافون آیا ،اورانہوں نے یہ جا نکاہ خبر سنائی کہ آئے موالا نا محمد عاشق البی صاحب رحمة الله علیه اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔انہیں دل کی تکایف تو مدت ہے تھی ،اور چندروز قبل اسی سلسلے میں و ہ دوروز ہ ہیپتال میں بھی رہے تھے، لیکن پھر طبیعت سنبھلنے پر گھر آ گئے تھے۔ان کا گھر حرم نبوی سے کافی فاصلے پر جبل أحد كے قریب تھا اليكن ان كامعمول بيتھا كەرمضان المبارك كے شروع ميں و وحرم كے قریب رباط بخارامیں آ کرمقیم ہوجایا کرتے تھے۔اس رمضان میں بھی انہوں نے اپنا پیمعمول یورا کیا، بدھ کے روز انہوں نے روز وبھی رکھا، فجر کی نماز حرم جا کراوا کی، حالا تکدر باط بخارا ہے حرم کا فاصلہ بھی ایک دل کے مریض کے لئے اچھا خاصا ہے، فجر کے بعد قیام گاہ پر آ کرنے ساڑھے دیں بیجے تک وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے ،اوراس کے بعد آ رام کے لیے لیب گئے، گھر والے ڈھائی ہے مدیبرتک اس تاثر میں رہے کہ سورہے ہیں۔ان کے صاحبز اوے مولوی عبدالرحمٰن کوثر صاحب سلمہ، اس روز عمرے کے لئے مکہ مکرمہ جانے کے لئے تیار تھے ، الوداعی ملاقات کے لئے مولا فاکے ماس آئے اور جب چند بارآ واز ویے پر جواب نه ملاتو جسم مُوْل كرويكها ،اس وقت بينة جلا كهمولا نَّا دنيا كوخير بإو كهه كرعالم آخرت كي

طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ مولا ناگا پاسپورٹ پاکستانی تھا، اور وہ اقامہ کی بنیاد پرسعودی عرب میں رہتے تھے، ایسے حضرات کی تدفین کے لئے متعدوقا نونی کارروائیاں ورکار ہوتی ہیں، اور ان کی تکمیل میں خاصاوفت لگ جاتا ہے اس لئے خیال بیتھا کہ مولا ناگی تدفین جمرات کی شخص سے پہلے ممکن نہ ہوگی، چنا نچے میں سوچ رہا تھا کہ مکہ مکر مہ میں تر اور کے پر سے کے بعد میں سڑک کے فرر سعے مدینہ مفورہ چلا جاوی، اور وہاں جنازے میں شرکے ہوں، کین جب مفرب کے بعد میں نے مدینہ منورہ نون کیا تو معلوم ہوا کہ دکام نے غیر معمول طور پر کاغذی کارروائی سے بعد میں نے مدینہ منورہ نون کیا تو معلوم ہوا کہ دکام نے غیر معمول طور پر کاغذی کارروائی سے بہلے تدفین کی اجازت ویدی ہے، اور اب نماز جنازہ عشاء کے بعد ہوگی۔ اب میر سے جہنچ کا کوئی راست نے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کے مطابق جلد تدفین کے لئے معمولی اسباب پیدا فرماد ہے۔ حرم نبوی میں تر اور کے اور وتر کے بعد نماز جنازہ اوا کی گئی، اور اس کے مصل بعد موالا ناگذار سے جے سے میں شرکے نہ ہو سکا، اور اسکے دن مدینہ متورہ تنہ کے میں جنازے اور تدفین میں شرکے موقع مل گیا۔

پہنچا، کیکن براور مکرم حضرت مولا نامفتی محمد فیمن شرکت کا موقع مل گیا۔

پہنچا، کیکن براور مکرم حضرت مولا نامفتی محمد فیمن میں شرکت کا موقع مل گیا۔

شام کومد یہ منورہ کینچے تھے، جنازے اور تدفین میں شرکت کا موقع مل گیا۔

موالا نا کی شخصیت اس آخری دور میں ان گئی چنی ہستیوں میں ہے تھی جن کے تصور سے اس پر آشوب دور میں فر معارس بندھی تھی۔ وہ ان اهل الله میں سے تھے جن کو دنیا کی محبت چھوکر بھی نہیں گذرتی ہون کالمحد لحدرضائے الہی کا پابند ہوکر آخرت کی تیاری میں گذرتا ہے، اور جن کی دعاؤں کا سابیہ پوری امت کے لئے رحمت کا باعث ہوتا ہے، و دا پئے علم وفضل ، زہدو تھو کی مسادگی اور تواضع میں سلف کی یادگار تھے ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے علم و دین کی خدمت کا باعث ہوتا ہے، و مائی فران کی خدمت کا باعث ہوتا ہے، و مائی اور تواضع میں سلف کی یادگار تھے ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے علم و دین کی خدمت کا برا کام لیا۔ مدینہ منور و میں ان کی ذات ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی ، اور شب و روز ان کے فوض کا سابیلہ جاری رہتا تھا۔ پچھلے چھییں سال میں جتنی بار مدینہ منور و حاضری ہوتی ، روضہ فیوش کرنے اور مسجد نبوگ میں حاضر ہونے کے بعد موالا تا کی زیارت و ملا تا ت اس حاضری کالا زمی حصہ ہوتی تھی۔ جعرات ۱۳ رمضان کو جب میں مدینہ منورہ کی بہنچا تو گزشتہ اس حاضری کالا زمی حصہ ہوتی تھی۔ جعرات ۱۳ رمضان کو جب میں مدینہ منورہ کی بہنچا تو گزشتہ کے جسیری سال میں بیر پہلاموقع تھا کہ ان کی زیارت و ملا قات کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کے گھریں سال میں بیر پہلاموقع تھا کہ ان کی زیارت و ملا قات کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کے گھریں سال میں بیر پہلاموقع تھا کہ ان کی زیارت و ملا قات کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کے گھر

پر حاضری ہوئی ،ان کے لکھنے پڑھنے کا کمرہ اسی درویشانہ شان سے کھلا ہوا تھا اور ایسامحسوں ہوتا خوا کہ وہ ابھی کام کرتے کرتے تھوڑی در کیلئے کہیں گئے ہیں۔لیکن وہ جب دور جانچکے تھے ،اور ان کی یا دیں دل ود ماغ میں ایک ایک کرے صف آرا ہور ہی تھیں۔

مجھے مولا نا سے سب سے پہلے غائبانہ تعارف ان کی مقبول عام کتاب ''مرنے کے بعد کیا ہوگا؟'' کے ذریعے ہوا جو بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں مختف ناشروں نے شاکع کی ہے، لیکن اس وقت یہ اندازہ نہ تھا کہ ان سے اتی قربت حاصل ہونے کا بھی موقع ملے گا ہموالا نا ہندوستان میں مقیم تھے ،اس لئے ملا قات بھی آ سان نہھی ۔لیکن ایک مرتبددارالعلوم کرا جی میں میرے والد ماجدموالا نامفتی محد شفتے صاحب قدس سرہ کواو نجے در ہے کے اساتذہ کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت حضرت موالا ناسلیم اللہ خان صاحب مظلیم (موجودہ صدر وفاق المدارس ہوئی۔ اس وقت حضرت موالا ناسلیم اللہ خان صاحب میں استاذ حدیث تھے ،انہوں نے بتایا کہمولا نا محمد عاشق اللی صاحب پاکستان جاتے ہیں ،انہوں نے ہی تجویز چیش کی کہ انہیں بحثیت استاذ دارالعلوم کرا جی ہیں بالیا جائے ۔حضرت والدصاحب قدس سرہ نے ہے جویز منظور فرما کرموالا نا کہ کوئوت دی اورموالا ناس ۱۳۸ ھیں یا کستان آ کردارالعلوم سے مسلک ہوگئے۔

دارالعلوم میں مواہ تا کے قیام کے دوران انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کی درویشانہ زندگی، سادگی اور تواضع کے ساتھان کے علمی اور تھنی فی ذوق کا مشاہدہ قدم قدم برجوتا رہا۔ مولا تا ہے اگر چہم نے کوئی باضابطہ کتاب نہیں بڑھی، مگر درجے کے لحاظ سے وہ ہمارے اسا تذہ سے ہم قرن متھے، اس کے باوجود انہوں نے ہمیں اپنے آپ سے اتنا بے تکلف کیا ہوا تھا کہ ان سے کسی قتم کی بات کرنے ہیں تکلف کا کوئی بردہ حائل نہیں تھا۔

حضرت والدصاحب قدس مره كومولا تاكے اخلاص اللہ بیت اور كام كى دھن كى بڑى قدر سخى ۔ شروع ميں موال تاكو تدريس ہى كا كام سونيا گيا تھا، كين بعد ميں بجھا نظامى ذمه دارياں ہمى دى گئيں، اور بھر آخر ميں حضرت والدصاحب قدس مره نے فتوى كا كام بھى ان كے سپر د كيا ۔ شروع ميں موالا تاس كام كوقبول كرنے ميں متر دور ہے، كيكن حضرت والدصاحب كى تكرانى كى بنا پر بيكام بھى قبول كيا، اور مدتوں دارالعلوم ميں نائب مفتى كى حيثيت سے خد مات انجام كى بنا پر بيكام بھى قبول كيا، اور مدتوں دارالعلوم ميں نائب مفتى كى حيثيت سے خد مات انجام

دینے رہے۔ کام کے لئے مولا ناکسی محدودوفت کے پابندنہ تھے، کام کی دھن انہیں شب وروز مشغول رکھتی تھی، اور داراالا فقاء میں وہ بھری ہوئی کتابوں اور پھیلے ہوئے کاغذات کے درمیان رات گئے تک بیٹے رہتے ، اور فتو کی کی تربیت حاصل کرنے والے طلبہ کا ایک جماکھ وا بھی ان کے گرور ہتا تھا۔

مواا نا کی تصنیف و تالیف کا ذوق ابتدای سے تھا، اوران کی عوامی کتابیں بڑی مقبول او رمفید تابت ہوئی تھیں۔ ان دنوں البلاغ کی ادارتی ذمہ داریاں گئی طور پر میرے پاس تھیں چنانچہ میں نے مولانا سے درخواست کی کہ وہ خواتین کیلئے مضابین کا ایک سلسلہ البلاغ میں شروع کریں۔ مولانا نے نو خواتین اسلام' کے نام سے بیسلسلہ شروع کیا جونہایت مقبول ہوا، شروع کریں۔ مولانا کے نو تقین اسلام' کے نام سے بیسلسلہ شروع کیا جونہایت مقبول ہوا، اور بالآ خرانہی مضامین کا حقیم مجموعہ ' تحفہ خواتین' کے نام سے شائع ہوا، جو بفضلہ تعالی خواتین کیا ہے ایک بہترین رہنما کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

عوامی کتابوں کے ساتھ ساتھ موال تا نے خالص علمی انداز کی کتابیں بھی تحریر قرمائیں، وارالعلوم کے قیام کے دوران ہی طحاوی کی عربی شرح ''مسجانی الانساد'' کی جلداول شائع ہوئی ، بعد میں انہوں نے علامہ سیوطی کی تبییہ ض اصحیفة اور علامہ ابن چرکی کی الخیرات العمان کے حواثی بھی ،اور علائے دیو بند سہار نیور کی اسانید پر العناقید الغالیة تائیف فرمائی ، نیز مقدمه بذل المجھود کی تحمیل کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔

حضرت والدصاحب کی وفات شوال ۱۳۹۱ صیس ہوئی ،ای سال حضرت والدصاحب کی وفات سے کچھ پہلے مولا نا کے ول میں ججاز مقدس کی طرف ہجرت کرنے کا داعیہ شدت سے پیدا ہوا۔اور شعبان میں مولا نا تنہا عازم ججاز ہو گئے۔ان کے دل میں تڑب بیتھی کہ حرمین شریفین کے ہمت اور بالآخر جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو، یہی تڑب حضرت والدصاحب کی وفات سے بچھ ہی بہلے انہیں سعودی عرب لے گئ تھی ،اور بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں ججازنہ آجا تا تو ان کی وفات کے بعد دارالعلوم چھوڑ کر جانا میں میرے لئے مشکل ہوتا۔حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد ہمی انہوں نے دارالعلوم اور میں دارالعلوم اور میں دارالعلوم اور میں دارالعلوم سے مہت وشفقت کا تعلق پوری طرح برقر اردکھا۔ برادر محترم محضرت مولا نامفتی انہوں سے محبت وشفقت کا تعلق پوری طرح برقر اردکھا۔ برادر محترم محضرت مولا نامفتی

محدر فیع عثانی صاحب مظلم نے دارالعلوم کا انظام سنجا لئے کے بعدان سے کہدیا تھا کہ آپ دارالعلوم ہے۔ مستعلی دارالعلوم ہے۔ مستعلی بیس اور آپ کی استاذ دارالعلوم کی حبیثیت مستقل برقر ارر ہے گی۔ چنا نجیانہوں نے اس تعلق کو نبھایا۔ دارالعلوم کے معاملات میں دورر و کر بھی وہ دنیل رہے ، اپنی ہدایات ادرمشوروں ، بلکہ تنہیمات سے بھی نواز تے رہے۔

کراچی سے جہاز چلے جانے کے بعد ایک عرصے تک انہوں نے معاشی اعتبار سے بڑی 
ختی کا دور گذارا، و ه خود حجاز میں سے اوران کے اہل خانہ یہاں دارالعلوم میں مقیم سے، دونوں 
جگہ کوئی فر ربعہ مُعاش نہیں تھا، لیکن و وان لوگوں میں سے نہیں سے جو کسی شخواہ یا آمدنی کی وجہ
سعو دی عرب جاتے ہیں ان کا اصل مقصد حرمین شریفین کی برکات حاصل کرنا تھا، اور جو 
اوگ اس غرض سے ہجرت کرتے ہیں وہ معاشی شکی اور حالات کی ترشی کو خندہ پیشانی سے 
برداشت کرتے ہیں، چنا نچے انہیں مدینہ منورہ میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ سیٹ ہونے میں 
کی سال گے۔

الله تغالی نے انہیں دین اوراس کی ضروریات کی فکرعطافر مائی تھی ،ان کا کوئی کام پیسے کمانے کے لئے نہیں تھا، دین کی جو ضرورت وہ خود پوری کر سکتے ،خود پوری کرتے ،اور جو سنرورت دوسروں سے متعنق ہوتی ، خط و کتابت کے ذریعے دوسروں کو متوجہ فرماتے رہتے ہے ، پاکتان میں جونت نے فتنے سر ابھارتے ، ان کی فکر انہیں وہاں بمیٹھ کر بعض اوقات یہاں کے اوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ،اور وہ ان کی مقاومت کیلئے یہاں کے حضرات پر زور یہاں کے دیشرات پر زور دیتے ہے۔

ان کے مدینہ منورہ چلے جانے سے عام مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ بیہوا کہ انہیں سعودی عرب میں دین رہنمائی کا ایک سر مایہ میسر آگیا، خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو دین کے مسائل معلوم کرنے کیلئے ایک قابل اعتاد مرکز مل گیا تھا، ان کے باس سعودی عرب کے اطراف سے مسلمانوں کا رجوع رہتا تھا، اوروہ پوری شفقت سے سب کی بیاس بجھاتے تھے۔ اہل عرب میں ہے بھی تعلم کے قدر دان موالا نگا کی ذات سے استفادہ کرتے ، اوران کے علم و فضل ، زید وقتوی اور جذبہ کتاع سنت کانقش لے کرلو شتے تھے۔

مواا ناگی پیدائش ۱۳۳۳ هیں ضلع بلند شہر کے ایک گاؤں ''لیستی' میں ہوئی تھی ،اورانہوں نے صرف چھے مہینے میں انیس پارے حفظ کئے تھے ،ابتدائی تعلیم حسن پور، مراد آباداورعلی گڑھ کے مدرسوں میں حاصل کی ، پھر ۲۰ ۱۳ ہیں مظاہر علوم سہار نپور میں داخلہ لیا اور وہاں کے اکا ہر سے تین سال فیض حاصل کی ، پھر ۲۰ ساھ میں مظاہر علوم سہار نپور میں داخلہ لیا اور وہاں کے اکا ہر سے تین سال فیض حاصل کیا ۔ بعد میں میوات ، دبلی اور کلکتہ میں تدریس کے فرائض انجام دیتے میں مال مراد آباد کے مدرسے حیاۃ العلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ،اور بالآخر حضرت مولا ناصاحب کی فرمائش پر ۱۳۸۳ ھیں دارالعلوم کرا چی منتقل ہوئے جہاں بارہ سالہ خدمات کے بعد حرمین شریفین کی طرف ہجرت فرمائی ۔

چند سال پہلے جب مولا نا کو پہلی بارول کی تکلیف ہوئی ، اور میں مدینہ منورہ میں ان کی عیادت کیلئے حاضر ہوا تو فرمانے گئے کہ میں نے اس بیاری میں اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ 'ما الله! میں نے ابھی تک تفسیر تو لکھی نہیں' چنانچہ اب صحت پاب ہونے کے بعد میں نے تفسیر کھنی شروع کر دی ہے، میں نے عرض کیا کہ 'حضرت! ابھی تفسیر تکمل کرنے کی کیا جلدی ہے؟ بہت ے کام ہیں ، پہلے و ونمٹائے ، پھرتفبیر کمل سیجئے ''مولا ٹا مننے لگے ، کیکن اس کے بعدانہون نے تیز رفتاری ہے تفسیر کی تالیف جاری رکھی ، یہاں تک کہ''انوارالبیان'' کے نام ہے نوجلدوں میں میتفسیر پچھ بی عرصہ پہلے کمل فر مالی ،اور اس طرح التد تعالیٰ نے ان کی آخری تالیف آرز و بھی بوری فر مادی۔ پھرالٹدتعالیٰ نے رمضان کےمیارک مہینے اور روز سے کی حالت میں تلاوت قرآن کے بعدا ہے یاس بلایا ، بیسبان کی قبولیت عنداللّٰہ کی قابل رشک علامات ہیں۔ حجاز مقدس ہے باہر مولا ناکا آخری سفراس وقت ہوا جب تین سال ہیلے دارالعلوم کراچی میں بچاس سال کے فارغ انتحصیل طلبہ کیلئے تقتیم اسنا د کا جلسہ منعقد کیا گیا ، اور ہم نے مولا ٹا کودعوت دی۔اگر چیموا نُااپی علالت کی بنا پر حجاز مقدس سے باہر جانا پیند ندفر ماتے تھے،مگر بهارے یاس خاطر کیلئے بیہ خرمنظور فر مایا ، یہاں اوگ ان سے فیض یاب ہوئے ،گر جنت البقیع کی خواہش نے انہیں یہاں زیاوہ قیام نہ کرنے دیا ،ای سال صفر۲۲۴ احدیثیں میری مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو مسجد نبوی میں ان ہے آخری ملاقات ہوئی ، کیے معلوم تھا کہ آج کے بعد ان ے ماا قانت مقدر میں تبیں ۔

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله داراخيرامن داره و اهلا خيرا من اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله داراخيرامن داره و الشلج و البرد و اغفرله وارحمه و ارضه و ارض عنه يا ارحم الراحمين.

یہ مواا نا کی یادوں کے چنر مختصہ نقوش ہیں جواس وقت ہیسا ختاہم پرآ گئے ، ورنہ مواا نا کی زندگی اور خد ہات کے بہت ہے بہلو ہیں جوا یک مختصر مضمون میں نہیں سا سکتے ۔ ول جا ہتا ہے کہ البلاغ کا ایک خاص نمبر مواا نا کے تذکرے کیلئے نکالا جائے ۔ اور اللہ تعالیٰ نے توفیق وی تو انشا ، اللہ یہ نہر تر جیب و یا جا بڑگا ، اس میں انشاء اللہ ان پہلوؤں کا مفصل تذکرہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ممل مغفر ت فر ماکر انہیں ایج جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطافر ما نمیں ، ان کے جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطافر ما نمیں ، ان کے جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطافر ما نمیں ، اور ان کے صاحبر ادگان موالا نا عبد الرحمن کوثر ، موالا نا عبد الرحمن کوثر ، موالا نا عبد الرحمن کوثر ، موالا نا عبد اللہ اور موالا نا عبد الرحمن کوثر ، موالا نا عبد اللہ اور موالا نا عبد اللہ کا میں ۔ میں شم آ مین ۔

( ماہنامہ 'البازغ'' جماوی الثانی رز جب۳۲۳ اھر تتمبر۲۰۰ ء)

#### حضرت مولا نامفتی رشیداحمه صاحب قدس سره

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ان شخصیات میں سے ہتے جن کی نظیریں ہردور میں گئی چنی ہوا کرتی ہیں' اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کی گہرائی کے ساتھا نابت وتقویٰ اور اتبائی شریعت وسنت کا وہ اہتمام عطافر مایا تھا جواس پرفتن دور میں کہیں خال خال ہی نظر آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت وین کے ہر شعبے میں قابلِ رشک کام لیا ،اور ان کے فیوض کے دریا مختلف جہتوں میں انشاء اللہ عرصۂ دراز تک مخلوقِ خدا کوسیر اب کرتے رہیں گئے۔

وہ ہمارے ان اساتذہ میں سے تھے جن کے احسانات سے ہماری گردن جھی رہے گی، حرف شناسی کی جوکوئی مقدار ہمارے پاس ہے، وہ انہی حضرات اساتذ کا کرام کا فیض ہے جن کے احسانات کا حق ادا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ،اللہ تعالی ان حضرات کوایئے مقامات قرب میں ہیہم تر قیات عطافر مائیں۔ آمین

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے والد ماجد حضرت مواا نامحد سلیم صاحب قدس سرہ کیم الم مت حضرت مواا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے مریدین میں ہے تھے اور انہوں نے اپنے اس فرزندار جمند کوتعلیم کیلئے اُس دور میں دار العلوم دیو بند بھیجا جب وہ ماضی قریب کی عظیم شخصیتوں سے جگرگار ہاتھا۔ جن حضرات سے انہوں نے علم حاصل کیا ،ان میں شخ قریب کی عظیم شخصیتوں سے جگرگار ہاتھا۔ جن حضرات سے انہوں نے علم حاصل کیا ،ان میں شخ الاسلام حضرت موالا نا اعر از علی صاحب، شخ الا دب حضرت موالا نا اعر از علی صاحب، شخ المعقولات حضرت موالا نا محدا براہیم بلیاوی، بندے کے والد ماجد حضرت موالا نا مفتی محد شفیع صاحب مدتر سے موالا نا محدا براہیم بلیاوی، بندے کے والد ماجد حضرت موالا نا مفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ واور دوسرے نامور علیا ،شامل شھے۔

حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب قدس سره نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی مملی زندگی کا آغاز صوبہ یٔ سندھ ہے کیا۔ جہال مختلف مقامات پر تدریس کے عااوہ انہوں نے فتو کیا کا کام نثر و ع کیا ، اور پھر ضلع خیر پور کے قصبے ٹھیڑی کے مدرسہ دارالہدی کو اپنا مرکز فیض رسانی بنایا۔اللّٰد تعالیٰ نے شروع ہی ہے انہیں تحقیق و تدقیق اور تکتہ رسی کا ذوق عطافر مایا تھا۔ چنانچہ اس ابتدائی دور میں انہوں نے مفصل فرآوی کے ذریعے قابل قدر تلمی تحقیقات قلمبنداور متعدد کتابیں تالیف فرما کیں۔

ا بتدا میں ہمارا دارالعلوم کرا جی شہر کے ایک گنجان محلے ناتک واڑ و کی ایک تنگ اور ادسیدہ عمارت میں تھا۔ ۵ پوسامیر (مطابق ۵ ۱۹۹۵ ہے) میں شہر ہے دور شرافی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبہ ایک صاحب خیر نے دارالعلوم کیلئے وقف کیا، کرنے کو اس جگہ عمار نتیں تو تغمیر کر لی گئیں ، اور مدر ہے کوو ہاں منتقل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا گیا ،کیکن ہے جگہ شهر ہے بہت دُورلق و وق صحرا میں واقع تھی یہاں تک پہنچنے کیلئے میلوں تک نہ کوئی پختہ سر کے تھی ، نہ مواصلات کے ذرا کتا تھے ، نہ بچلی اور روان یا نی کی سہولت میسرتھی ۔ ہمارے متعدد برئے ہے اساتذہ جو کرا جی شہر میں رہتے تھے، مثلاً حضرت مولا نافضل محدصا حب سواتی ، حضرت مولانا مفتی و کی حسن صاحبٌ ،حضرت موالا نابدلیج الزمان صاحبٌ وغیره ان کیلئے این ذاتی مجبور بول کی بناء پر مدرسے کی نن عمارت میں منتقل ہونا مشکل تھا، اور دوسری طرف غالبًا اس سال حضرت مولانا سيدمحد بوسف بنوری صاحب قدس سرہ نے جامع مسجد نیوٹاؤن میں اپنا مدر سے شروع فرمایا تھا، اس لئے ان حضرات نے حضرت بنوری کے مدرے میں تدریس کا ارا د ہ فر مالیا تھا۔ان حضرات کے اس ارا دے کی بنا ، ہر دارالعلوم میں بڑے اساتذ د کا ایک بڑا خلا پیدا ہور ہا تھا۔اس موقع پرحضرت والدصاحبُّ کے ایماء یر دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولا نا نوراحمد صاحبؓ نے کچھ نے اساتذہ سے رابطہ قائم فر مايا ، ان ميں حضر ت موالا نامفتی رشيد احمد صاحبٌ ،حضر ت موالا ناسليم الله خان صاحب مدظلهم العالی ،حضر ہے مولا نا اکبرعلی صاحب فندس سر داور بہاولپور کے حضرے مولا نا نبیدا لله صاحب شامل شھے۔ چنانچہ جب شوال ۲ مح<u>ال ج</u>میں دارالعلوم کی نئی عمارت میں تعلیم شروع ہوئی تو بیرجا روں حضرات وارالعلوم تشریف اله چکے تھے،اورانہوں نے شوال سے تعلیم کا آغاز فرمایا۔ اور اس طرح ہمیں حضرت مفتی صاحبؓ کی زیارت اور ان ہے

استفاد ہے کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا لے

اس سال برا در محترت موالانا مفتی محد رقع عثانی صاحب مظلهم العالی اور راقم الحروف ہدا ہے اخیرین وغیرہ پر نصر ہے تھے۔حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے یاس اُس سال ہمارے تین اسباق ہوئے ،ایک ملاحسن دوسرے تصریح اور تیسرے سراجی - ملاحسن منطق کی ستمائے تھی ،اور وہ حضرت مفتی صاحب کاخصوصی موضوع نہ تھا،لیکن انہوں نے جس انداز سے وہ کتاب پڑھائی ،اس کے بتیجے میں کم از کم بندے کومنطق سے پہلی بار پچھ مناسبت پیدا ہوئی۔ علم فلكيات حضرت مفتى صاحب كخصوصى موضوعات ميس عقاءاس كئے تصريح ميس انہول نے ہمیں نہ صرف فلکیات کے قدیم وجدید نظریات سے یا خبر کرایا ، بلکہ اس کے ساتھ اپنی اُنج ے انہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی ''خلاصة الحساب'' کے منتخب ابوا بھی بڑھائے ، اور ریاضی کے مختلف فارمولوں اور اقلیدس کی عملی مشق بھی کرائی ۔ علم میراث بھی ان کا خاص موضوع تھا،اور وتشہیل المبر اث' کے نام ہے۔خودان کی تا کیف طلبہ کیلئے بڑی فائدہ مند تھی، اس لئے انہوں نے سراجی کے بچائے جمعیں اس کتاب کے ذریعے علم میراث کی تعلیم دی ،اور اس کی مملی مشق اس طرح کرا دی کہ منا ہے۔ کے طویل طویل مسائل ہم اسی دور میں آسانی سے نکالنے لگے۔ انہوں نے ہی ہمیں میراث کا حساب نکالنے کا ایک نیا طریقتہ سکھایا جس میں منا بخه کے طویل مسائل زیاد دا خضار کے ساتھ حل ہوجاتے تھے۔

ا گلے سال ہم نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے مشکوہ المصابی پڑھی ، بینکم حدیث میں ہماری بہل با قاعدہ کتاب تھی ، اور حضرت مفتی صاحب قدس ہرہ نے وہ اس شان سے میں ہماری بہل با قاعدہ کتاب تھی ، اور حضرت مفتی صاحب قدس ہرہ نے وہ اس شان سے پڑھائی کہ الحمد للہ حدیث اور اس کے متعلقہ مباحث سے الجھی مناسبت ہوگئی ، اسی دور ان انہوں

یا بیبان ریکارڈی در تکی کیلئے ہے گذارش مناسب ہے کہ 'انوارالرشید' میں جومز کور ہے کہ حضرت والدصاحب نے حضرت مفتی رشیدا حمد صاحب سے دوران مال دارالعلوم آنے پراصرار فر مایا تھا، و وبظام کسی مفالطے پرمنی ہے، اول تو دوران مال کسی نے استاذی ضرورت اس لیے بیس تھی کہ پرانے اساتذہ موجود نتھا سلیے کہ حضرت والدصاحب عمر مجراس اصول کے داخی اوراس پر کار بندر ہے کہ دوران مال کسی مدرے کوا جاز کرکسی دوسرے مدرے کوآ باوکر تاضیح طرز عمل نہیں ہے۔ اس اصول کی رہایت میں حضرت والدصاحب نے اپنے دوسرے مدرے کوآ باوکر تاضیح طرز عمل نہیں ہے۔ اس اصول کی رہایت میں حضرت والدصاحب نے اپنے مدرے کے مفاوکی بردی ہے میں کیا۔ امیر تنظیل کی الدصاحب نے اپنے مدرے کے مفاوکی بردی ہے دوران میں گیا۔ امیر تنظیل میں کیا۔ امیر تنظیل کی مفاوکی بردی ہے بردی قربانی ہے کہی گریز نہیں گیا۔ امیر تنظیل کی دیا ہے۔

نے ہمیں مختف مسائل کی تحقیق کے عملی کام پر بھی لگایا، وہ کوئی مسئلہ دید ہے ،ادر ہمارے ذہب لگاتے کہ کتب خانہ میں جا کر مختف کتابوں کی مدد سے اس کی تحقیق کریں۔اس طرح انہوں نے غیر دری کتب سے استفادے کا سلیقہ سکھایا، چنانچہ جب اسکلے سال ہم دورہ حدیث میں پہنچ اور سے بخاری ان سے بڑھنی شروع کی ،تو اسی سال انہوں نے ہمیں فتو کی نویس سے مناسبت پیدا کرنے کیلئے مختلف فقہی مسائل کی تحقیق کا کام بھی سپر دکر دیا۔

مناسبت بیدا کرنے کیلے مختف فقہی مسائل کی تحقیق کا کام بھی ہردکر دیا۔
حضرت مفتی صاحب کا در س بردائر مغنی معلومات آفریں اور بچے تکے جملوں برمشمل متن متین ہوتا تھا، آئیس ہرموضوع ہے متعلق علمی لطا کف وظرا کف بھی کثر ت ہے یاد تھے، جن کی دجہ ہے در س بھی خشک نہیں ہو پا تا تھا، بلکداس میں شکافتگی اورد کچی برقر ادر ہتی تھی۔
وجہ در س بھی خشک نہیں ہو پا تا تھا، بلکداس میں شکافتگی اورد کچی برقر ادر ہتی تھی۔
نظریاتی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی عملی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام فر ماتے تھے۔ جب طلب میں کوئی عام غامی دیکھتے تو عمو ما نماز عصر کے بعداس پرموٹر سنبید فر مایا کرتے تھے۔ دارالعلوم کی چند مارالعلوم کی چند مارتوں کے علاوہ دور دور دور تک کوئی ممارت نہیں ، خسرت مفتی صاحب قدس سرہ نے چاہا کہ ہمیں آخر شب میں اپنے گھر علی بیدار ہوکر نماز پڑھے کی عادت پڑے۔ اس غرض کیلئے وہ مدت تک آخر شب میں اپنے گھر ہے اندھیر ہے میں ہمارے دارالا تا مدے کرے تک چل کر تشریف اسے تا در ہمیں جمام دیتے کہ وضو کرے وہیں آجا نیل بیدار کرے مجد میں جا میضتے اور ہمیں تھم دیتے کہ وضو کرے وہیں آجا نیل ، تا کہ ایسانہ ہوکہ ان کے تشریف لے جانے کے بعد ہم پھر سوجا نیل۔ کر کے وہیں آجا نیل ، تا کہ ایسانہ ہوکہ ان کے تشریف لے جانے کے بعد ہم پھر سوجا نیل۔ حوز کہ دارالعلوم آبادی سے بہت در تھا، لافذا آگر کوئی طالب علم بیار ہو جائے تو اسے کی جونکہ دارالعلوم آبادی سے بہت در تھا، لافذا آگر کوئی طالب علم بیار ہو جائے تو اسے کی

چونکہ دارالعلوم آبادی ہے بہت درتھا، لہذا اگر کوئی طالب علم بیار ہو جائے تو اسے کسی معالیے کے پاس لیے جانا کارے داروتھا، حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے تھی ہوگی میں رہتے ہوئے ابتدائی علاج معالجہ بھی سیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ طلبہ کونو ری طبی ابداد بھی پہنچا دیے تھی ، اگر کسی طالب علم کو انجکشن لگانے کی ضرورت پیش آجاتی تو دور دور تک کوئی انجکشن لگانے والا میسر نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب ایسے طلبہ کو انجکشن لگانے کیلئے خودتشریف لیے جاتے ، بعد میسر نہیں تھا۔ حضرت انہوں نے ہم بھی طلبہ کو انجکشن لگا نے جاتے ، بعد میں یہ خدمت انہوں نے ہمیں کھا دی تھی ، چنانچہ ضرورت کے وقت ہم بھی طلبہ کو انجکشن لگا ہے۔

خلاصہ یہ کہ حفرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ایک مثالی استاذ کی طرح ہماری تعلیم و تربیت میں جو محنت فر مائی اس کے احساس کا حق ادا کرنے کا ہمارے پاس ان کے حق میں وعائے خیر کے سواکوئی راست نہیں ، اور کم از کم اپنی حد تک میرا سر، اس احساس ندامت سے جھک جاتا ہے کہ اسما تذہ کی اتنی کوشش کے باوجود نہ میں اپنی اصلاح کر سکا، اور نہ ان کے احسانات کا کوئی ادنی حق ادا کرسکا۔

ابنداء میں حضرت مفتی صاحب قدس مرہ پرعلم وتحقیق ہی کے رنگ کا غلبہ تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مواد نامفتی محمد شفیع صاحب قدس مرہ کے مشورے پرانہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہے اصلاحی تعلق اور بیعت کا رشتہ قائم فرمایا اور پھھ ہی عرصہ میں ان کی طرف سے بیعت وتلقین کی اجازے بھی عطا ہوگئی۔ اس وقت سے ظاہری علم وتحقیق کے ساتھ عشق و مجت اور باطنی علوم کی آ میزش نے ان کے فیوش کودو چند کردیا۔

اللہ تعالیٰ نے آئیں آیک مفرو مزائے عطافر مایا تھا، اور ان کے فیوض کے جو ہراس صورت میں نیا ہے تھا کی سے تھے جب وہ اپنا اس مزاج کے مطابق خدمت دین میں مصروف ہوں چنا نچے انہوں نے ناظم آباد کی ایک چھوٹی ہی جگہ میں فق کی کی تربیت کا ادارہ قائم فر مایا جوشر دع میں ''اشرف المدارس' اور بعد میں'' دارالاقآ ، وااارشاف' کے نام سے معروف ہوا ۔ اور جب دارالعلوم کراچی سے ان کی رسی وابنگی ختم ہوئی تو انہوں نے شہرت کے معروف ذرائع سے وور رہتے ہوئے تو انہوں نے شہرت کے معروف و درائع سے وور رہتے ہوئے اس ادار کے کوا بنا مرکز فیض رسانی قرار دے لیا ۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اس ادار سے بر معظیم الثان کام لئے ۔ یہاں ان کی ہفتہ داراصلا می مجلس عوام وخواص کا مرجن بن گئی ۔ اطراف واکناف سے لوگ اس مجلس میں شرکت کیلئے آتے اور اس کی بدولت سینکڑ وں مردوں اور عورتوں کی زندگی میں خوشگوارد بنی انقلاب رونما ہوا۔ اس ادار سے سانہوں نے اپنا مردوں اور عورتوں کی زندگی میں خوشگوارد بنی انقلاب رونما ہوا۔ اس ادار سے سانہوں نے اپنا کی جو نہ قاوی ''' احسن الفتاوی'' کے نام سے آٹھ ضخیم جلدوں میں مرتب فرما کر شائع کیا جو گر انفقد رعلی اور فقہی تحقیقات پر مشتمل ہے ۔ ان کے اصلاحی مواعظ کشر تعداد میں طبع ہو کر اصلاح ضلق کی بر بیت عاصل کی اور اسلاح فلق کی کر بیت عاصل کی اور اسٹا نے خلق کی کر بیت عاصل کی اور اسٹا نے علاقوں میں فتو کی کی خدمت انجام دی۔ پھر جہادا فقائتان کے موقع نے اس ادار ا

نے روی استعاد کے خلاف جدو جہد میں مجر پور حصہ لیا۔ 'الرشید ٹرسٹ' کے نام سے ایک عظیم رفائی ادارہ قائم ہوا جس نے افغانستان اور پاکستان میں عظیم رفائی منصوبوں برکام کیا، اور اب تک اس خدمت میں صروف ہے، 'نضر ہوئن' کے نام سے ایک مفت روزہ اخبار جاری ہوا جس نے قلیل عرصہ میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی ، اور لاکھوں کی تعداد میں طبع ہوکر ذہم سازی میں نمایاں کر دارا داکیا، اور اب پچھ عرصہ سے ''اسلام' کے نام سے ایک روزنامہ انہی خطوط پر جاری ہوا۔ جا نداروں کی تصاویر اور غیر شرعی اشتہارات کے بغیر اس پیانے کے آسی اخبار کا تصور اس سے پہلے مشکل تھا، لیکن ان دونوں جریدوں نے اپنے مل سے بیٹا ہت کر دیا کہ اس دور میں بھی مشکرات کے بغیر اخبارات و جرا کہ کا میا بی کے ساتھ نکا لے جا سکتے ہوں۔ یہ ساتھ نکا لے جا سکتے ہوں ہوا۔ جا دیان کے نام اُ امال کا جگرگا تا ہوا حصہ ہیں۔

دارالعلوم کراچی ہے رکی ملیحدگی کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے دارالعلوم اور ابلی دارالعلوم کے ساتھ شفقت و محبت کا تعلق ہمیشہ برقر اررکھا، دور بیٹھ کر بھی ہم لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے ہمیں بھی ہے ڈھارس تھی کہ ہم ان کی شفقتوں کے سامے میں ہیں، اور بوقت ضرورت ان سے ہدایت و رہنمائی حاص کرنے کی بھی توفیق ہوجاتی تھی، حضرت مفتی صاحب وقتا فو قباً دارالعلوم تشریف لاتے رہنے ، اور بے تکلفی کے ساتھ کچھ دفت گذار کراور ہو آیات و سے کرتشریف لاتے رہنے ، اور بے تکلفی کے ساتھ کچھ دفت گذار کراور ہدایات و سے کرتشریف لائے اور دوروز یہاں قبا م فرمایا۔

پجھ عرصہ سے حضرت مفتی صاحب کی آواز بیٹھ گی تھی ،اس لئے اصلاحی مجلس میں بیان موقو ف ہو گیا تھا،اس کے باوجودان کے کیسٹ اور طبع شدہ مواعظ مستفیدین کی بیاس بیان موقو ف ہو گیا تھا،اس کے باوجودان کے کیسٹ اور طبع شدہ مواعظ مستفیدین کی بیاس بخصاتے رہتے تھے۔آخر میں شکر اور گرد سے کی بیاری کی وجہ سے باہر تشریف لا نامجھی بندہ و گیا، کمزوری حد سے زیادہ ہوگئی، میں ۵؍ ذوالحجہ ۱۳۲۲ میر کوایک کام کے سلسلے میں قاہرہ پہنچا، اور ۲ رذوالحجہ کو مجھے قاہرہ ہی میں اپنے بھا نجے مولوی فہیم اشرف صاحب سلمہ کا پیغام ملا کہ حضر ت مفتی صاحب سلمہ کا پیغام ملا کہ حضر ت مفتی صاحب دئیا ہے منہ موڑ گئے۔انا للّہ و انا الیہ د اجعون .

حضرت مفتی صاحب قدس سره اس دنیا کوقید خانه فر مایا کرتے تھے، الله تعالیٰ نے انہیں

اس قید نامنے سے رہائی عطافر ماکر اپنی منزلی مقصود کی طرف باالیا۔ انہیں اس بات کا برا ابہتمام تھاکہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز وتکفین اور تدفین جلد از جلد ہو، چنانچان کی وصیت کے مطابق انتقال کے بعد تمن چار گھنٹے کے اندراندران کی تجہیز وتکفین اور نماز جناز و صیت کے مطابق انتقال کے بعد تمن چار گھنٹے کے اندراندران کی تجہیز وتکفین اور نماز جناز و کے تمام مراحل مکمل ہو گئے ، اور بالآخر انہیں اپنے شیخ حضرت موالانا شاہ عبدالحق صاحب بھولیوری قدس سروکے بہلو میں ایک ایس جگہ سرد خاک کیا گیا جو عالبًا خود انہوں نے بہلے سے منتخب فرمارکھی تھی۔

بندے کوسفر پر ہونے کی وجہ سے ان کی نماز جناز وہیں شرکت کی سعادت حاصل نہ ہوگی ،
ان کی قبر پر حاضری ہوئی تو ان کے احسانات کے متالیا ہے ہیں اپنی تفلتوں اور کو تاہیوں کے تصور سے گردن ندامت جھکی ہوئی تھی ،ول سے وعائلی کہ انڈرتعالی ان کوا ہے متا مات قرب ہیں ہیم ترقی عطافر مائے اور ہمیں ان کی بر کات سے محروم نے فرمائے رائے۔ بین

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، وابدله داراخيرامن داره واهلا خيرا من اهله، واغسله بماء الثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده. آمين يا رب العالمين.

حضرت مفتی صاحب قدی سره کے کمالات اوران کی عظیم خدمات کا کما حقہ تذکرہ اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں ،امید ہے کہانشاء اللہ ان کے تلمیذر شید موالا نامفتی عبد الرحیم صاحب ان کی مفصل سوانح حیات تر تبیب دینے کی طرف توجہ دینے، اور اسی سے بیضرورت بوری ہو سکے گی ،ان عطور میں تو صرف ان چند تا ثرات کا ذکر ہے جونوری طور پر نوک قلم برآ گئے۔

(ما بنامه "البااغ "محرم ۲۲۳ اهراير مل ۲۰۰۲ )

# يروفيسرمحمرشيم صاحب رحمة التدعليه

و نیا میں بہت سے اہل علم وفضل تو وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے یا کم ان کم ان کے اپنے کام کے دائر سے میں ان کوشہرت اور عام مقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ایک عالم سو گوار ہوتا ہے، ان کی تعریف وتو صیف اور ان کی خد مات کے اعتر اف میں تعزیق جلے منعقد ہوتے ہیں، اخبارات ورسائل میں ایک عرصے تک ان کے بارے میں مضامین شائع ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جولوگ انہیں زندگی میں نہیں جانتے ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کے کارنا موں سے واقف ہوجاتے ہیں۔

لیکن علم وادب اور ملی خدمات کے آسان پرایسے ستارے بھی ان گت ہیں جن کی روشی کی کرنیں سب کیلئے ہوتی ہیں، گران کے نام ہے کوئی واتف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ گوشئے نہائی اور گمنامی ان کے کام کی گئن، محنت اور میں خاموثی ہے اپنا کام کے جاتے ہیں، ان کی تنہائی اور گمنامی ان کے کام کی گئن، محنت اور افادیت میں کی نہیں اضافہ کرتی ہے، نام ونمود ہے دوررہ کران کی مخلصانہ کاوشیں رہتی دنیا تک لوگوں کو سیراب کرتی ہیں، لیکن جب دنیا میں تحریف وتو صیف کے تمنی تقسیم ہونے کا وقت آتا لوگوں کو سیراب کرتی ہیں، لیکن جب دنیا میں تحریف وتو صیف کے تمنی تصور سب سے بڑا انعام اور کے سینے پر سجاد ہے ہیں، ان کیلئے می تصور سب سے بڑا اور بعی ہوتا ہے کہ وہ جس کی خوشنودی کیلئے کام کر رہے ہیں وہ ان کے کام کی ہر جز دی تفصیل سے خوب واقف ہے اور اس کے سوا آئیس کسی اور کو سنانے یا جنا نے کی ضرور سے نہیں ، اسم عت من نا جیت، ایسے لوگ جب و نیا ہے جاتے ہیں تو نہ جنان کی یو میں کوئی تعزیق جلسے منعقد ہوتا ہے، نہ اخباروں میں ان کے انتقال کی خبر شاکع ہوتی ہے، نہ ان کی یاد میں کوئی تعزیق جلسے منعقد ہوتا ہے، نہ اخباروں میں ان کے انتقال کی خبر شاکع ہوتی ہے، نہ ان کی یاد میں گھی گھے اٹھ جاتے ہیں، وہ دنیا ہے اس طرح ملکے پھیکے اٹھ جاتے ہیں، وہ دنیا ہے اس طرح ملکے پھیکے اٹھ جاتے ہیں کہ بین کہ

كس كوخبر كه چھوٹ كيا كاروال سےكون؟

پچھلے مبینے ایک ایس بی شخصیت و نیا سے رخصت ہوگئی، اور سوائے ان محد و دافر و کے جو انہیں اور ان کے کام کو قریب سے جائے تھے، سی کواس حاوث کے کاعلم بھی نہ ہو سکا الیکن جولوگ انہیں جانے تھے، ان کیلئے ان کی وفات کا صدمہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے انتقال کے صدم سے کسی طرح کم نہیں ۔ یغمر اور عملی رہے میں میرے محترم بزرگ اور برہ و میں میرے محبوب اور مرابا محبت واخلاص دوست جناب پروفیسر محرضیم صاحب کی شخصیت تھی جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ان کی جدائی کے صدے کی فیسٹیں ان کی اہلیہ محترمہ اور مرابا محبت واخلاص دوست جناب پروفیسر محرضیم صاحب کی فیسٹیں ان کی اہلیہ محترمہ اور میں اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ان کی جدائی کے صدے کی فیسٹیں ان کی اہلیہ محترمہ اور میں کی نہیں آئی ۔ گر شتہ سے بیوستہ البااغ کے شارے میں، میں نے ان کی وفات کی مختمر خبر تو میں کی نہیں آئی ۔ گر شتہ سے بیوستہ البااغ کے شارے میں، میں نے ان کی وفات کی مختمر خبر تو میں ایک ان کی موقع میں رہا ہے۔

پروفیسر محد شمیم صاحب کا مختم تعارف تو ہے ہے کہ انہوں نے معارف القرآن کے انگریزی ترجے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اور اس کام کیلئے اپنی زندگی وقف کر کے انہوں نے معارف القرآن کی ترجے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اور اس کام کیلئے اپنی زندگی وقف کر کے انہوں نے معارف القرآن کی تقریباً جیم جلدوں کا ترجمہ کمل کر لیا تھا جن میں سے پانچ جلدیں شائ ہو چکی ہیں۔ ان سے میرے تعارف کی ابتدا بھی ای حوالے سے ہوئی، اور بھیب طرح ہوئی۔

میرے والد ماجد حصرت موال نامفتی می شفیع صاحب رحمة الله ناید کی تغییر معارف القرآن کو الله تعالی نے غیر معمولی مقبولیت عطافر مائی ، لوگوں کی فر مائش بھی تھی اور حضرت والدصاحب کی خواہش بھی کہ اس کا آنگریزی میں ترجمہ ہو، اردو اور آنگریزی کے مشہور اویب اور نقاد پر وفیسر محمد حسن عسکری صاحب مرحوم نے اس کا ترجمہ شروع کیا اور جسب سور وُبقر و کی آیت ان لله و انا الیه و اجعون ، ان کامفصل لله و انا الیه و اجعون ، ان کامفصل تذکر و میں بیلے لکھ چکا ہوں جومیری کتاب "نقوش رفتگان" میں شائع ہو چکا ہے۔

ان کی وفات تقریبا ای ای بی بولی تھی ،اس کے بعد عرصهٔ دراز تک ترجے کا کام بندر ہا اور کوئی منا سب مترجم میسرند آیا، یا میسر آیا تواس کی مصرو فیت مطلوب رفتار میں مالع بنی ،خود میں بھی اس زیانے میں اتنام صروف ہو گیا کہ مناسب مترجم کی تلاش کینے کم حقہ وقت نہ نکال سکا ، اور سات سال ای طرح بیت گئے ، لیکن میرے ذبحن بریہ بوجھ مسلسل تھا کہ معارف القرآن کا

یے کا م سی طرح ہورا کرنا ہے، ۱۹۸۷ء میں میں حربین شریفین کے سفر پر گیا، اور ملتزم پر المحمد للله انتہام کے ساتھ اس دعا کی توفیق ہوئی کہ اللہ تعالی معارف القرآن کے ترجے کا کوئی مناسب انتظام فریادے، اور اس کیلئے موزوں مترجم مل جائے۔

چند روز بعد جب میں کراچی واپس آیا تو میرے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کی واپس سے پہلے ایک صاحب آپ سے ملنے کیلئے آئے تھے، انہوں نے اپنا نام محد شمیم بتایا تھا، اور وہ بیخواہش ظاہر کررہے تھے کہ معارف القرآن کے انگریزی ترجیے کا جو کام محمد حسن عسکری صاحب مرحوم نے شروع کیا تھاوہ اس کی تعمیل کرنا جا ہتے ہیں ،ساتھ بی انہوں نے اپنے ترجمے کے نمونے کے طور پر پچھٹا ئی شدہ صفحات بھی دیئے تھے کہ اگر میں انہیں پیند کروں تو انہیں بلوا کران سے بات کرلوں۔ میں نے نمونے کے و وصفحات پڑھے تو مجھے تر جمہ مناسب معلوم ہوا ، اور انداز ہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری د عا قبول فرمالی ہے۔ میں ۔ یہ نمیم صاحب کو پیغام بھیجااور وہ تشریف لے آئے ، چھر رہے بدن کا متواضع و جود ، چېر ہے برخوبصورت دازهی ، ساد ه مگرتفیس لباس ،سئسته اور شگفته انداز گفتگو ، ادا ادا میں تو انسع اور مسکنت ،ان کے ترجمے ہے پہلے مجھے ان کی شخصیت نے متاثر کر لیا۔انہوں نے اپناتعارف کرائے ہوئے بتایا کہ وہ اردواورانگریزی اوپ کے استاذیر ہے ہیں ،اور پچھلے دنوں انہوں نے تفسیرِ عثانی کے پہھے جھے کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور اب ان کی خوا ہش ہے کہ وہ معارف القرآن کی خدمت کریں۔ میں نے عرض کیا کہ بچھے آپ کا ترجمہ پیندآ پاہےاور آ باللہ کا نام لے کر کام شروع کریں الیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہے تکلفی اور معامال ت کی صفائی کھائی ہے ، البذا براو کرم بیجی ارشاد فرما دیں کہ اس کام کیلئے آ ب کی خدمت میں کتنا اور کس حساب ہے حق الخدمت پیش کیا جائے؟ اس پر انہوں نے دبی ولی مسكرا ہٹ كے ساتھ فرمايا كە "الحمدللد، الله تعالى نے ميرى ضرورت كے مطابق جھے بہت مجھ دے رکھا ہے اور میں بیا کام کسی دنیوی معاوضے کی خاطر نہیں ، بلکہ قرآن کریم کی خدمت کی معاوت لینے کیلئے کرنا جا ہتا ہول۔ ' چونکہ اس قتم کی تکلف آمیز با نتیں میں متعد دلوگول سے ن چکا ہوں جن کے پیچھے حقیقت کم ہوتی ہے ،اس لئے میں نے شہم صافحب سے اصرار کیا ،اور

محتلف اسالیب سے انہیں ٹو لنے کی کوشش کی، جب میری جبتی بڑھی تو وہ کھلے، اور کہنے لگے کہ دراصل میں چند سال پہلے ایک شدید بیاری کا شکار ہوگیا تھا اور اس وقت میں نے بیے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے صحت عطافر ماکر جھے عمر کی مزید مہلت دی تو میں عمر کابا تی حصہ قرآ ن کریم کی ضدمت میں صرف کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جھے صحت عطافر مائی تو میں نے ملازمت سے ریٹا کڑمنٹ لے فی ، الحمد للہ میری پنشن اتن ہے کہ میں اور میری اہلیة آ رام سے گذار اگر سکتے ہیں اور میری اہلیة آ رام سے گذار اگر سکتے ہیں اور میرے میٹے امریکہ میں برسر روزگار ہیں ، لہذا میں نے اپنا عہد پورا کرنے کیلئے تفیر عثانی کا ترجمہ شروع کیا تھا مگروہ جاری ندرہ سکا ، اب میں امریکہ سے واپس کرنے کیلئے تقرآ ن کریم کی خدمت کا موقع عطافر ما ہے ، اور ذبان میں بیتھا کہ اپنا عبد پورا کرنے کیلئے قرآ ن کریم کی خدمت کا موقع عطافر ما ہے ، اور ذبان میں بیتھا کہ کرا چی ہوں گا اور اب یہی دعا جھے کرا چی بیاں لے آئی ہے۔

شمیم صاحب کی بید بات س کر میں نے کہا کہ محترم! آپ خودتشریف نہیں لائے، آپ کو بھیجا گیا ہے، اوراس معالم میں ملتزم کی دودعا کیں آپس میں مل گئی ہیں، انشاء اللہ اب بیکام اس طرح مقدر معلوم ہوتا ہے، آپ سم اللہ کریں، لیکن میں آپ کوایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ کوئی حت الحد مت قبول کرنا انشاء اللہ اس عہد کے منافی نہیں ہوگا۔

اس پروہ چند کھے خاموش رہے پھر فر مانے گئے کہ''مولانا! میں ایک بات آپ سے کہنا نہیں چاہتا تھا، کیکن شاید آپ کا اطمینان اس کے بغیر نہ ہو، اس لئے عرض کرتا ہوں کہ جب محارف القرآن کے ترجی پیشکش کرنے کیلئے آپ کے پاس آ رہا تھا تو بھے سے کسی نے کہا کہ''تم تو اس طرح جارہے ہوجیے کوئی ملازمت کی درخواست لے کرکسی کے پاس جاتا ہے، وہ تم سے واقف نہیں ہیں، نہ جانے کس رقمل کا اظہار کریں'اس کے بعد وہ تم سے رجوع کریں اہذا بہتر یہ وگا کہ کوئی تیسر المحض پہلے تہاراتعارف کرائے، پھروہ خود طلب اورخواہش کا اظہار کریں' اس کے بعد وہ تم سے رجوع کریں اور تم باو قار طریقے پر کام کرو' لیکن میں نے اکبیں جواب دیا کہ بیشک و نیا کے عام قاعدے کے لحاظ سے آپ کی بات درست ہے، تمر جب

میں نے قرآن کریم کی خدمت کاارادہ کیا ہے تو میں اپنی ذاتی انا کا یہ بت بھی تو ڑنا جا بہتا ہوں۔ موالا ناا میں سچے دل سے بیسارے بت تو زکر آپ کے پاس آیا ہوں اہذا ہراہ کرم معاوضے کی بات کو یہیں تتم کرد ہے ا

میر ہے سامنے ایک ایسا شخص تھا جواپی انا کا و دبت تو ڈکرمیر سے پاس آیا تھا جس کا تو ڈنا مال و دولت کی محبت کا بت تو ڈنے سے زیا دہ مشکل ہوتا ہے، مجھے ان کے اخلاص کا یقین ہوگیا ، اور پھر میں نے ان سے حق الخدمت کی بات بھی نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے انتہائی جا نفشانی ہے تر جے کا کام شروع کیا ،اوراس کے سوا ہر مشغلے کو خیر باد کہد یا۔

- يرونيسر شيم صاحب رحمة الله عليه الارتمبر ١٩٢٥ء كوكانيور مين پيدا: وخ تصال ك والد جناب حافظ محمر ظہور صاحب تنجارت پیشہ تھے، نیکن شیم صاحب کے بجین میں ہی ان کی والدوا بقال كر كئ تعين، اس كئے انہوں نے بہلے اپنے چیااور اپنی خالہ کے گھر میں ابنا بجین گذارا، و میں رہتے ہوئی انہوں نے میٹرک کیا، کا نپور کے کرائشٹ چرج کا کے سے لی-اے کیا، پھر آ تر و بو نیورش سے فرسٹ کلاس فرسٹ بوزیشن کے ساتھ ایم اے کیا اور بعد میں کا نپور کے مشہور حلیم کالج میں اہوائے تک انگریزی اور اردواوب کے استاذ رہے۔اس دوران جنہوں نے ان سے پڑھا،ان میں ہمارے دور کے متعددمشہور اہل قلم مثلا ابوالخیر کشفی صاحب بھی شامل تھے۔ 1<u>99ء میں انہوں نے یا ک</u>تان کی طرف ہجرت کی ،اور یہاں کرا چی یو نیورشی میں استاذ کی آسامی کیلئے درخواست دی، جب انٹرویو کیلئے پہنچے تو وہاں جناب ابوالخیر تشفی صاحب بھی ملے سے انٹرویو کے لیے جیٹے ہوئے تھے۔ تمیم صاحب کواس بات سے غیرت آئی که استاذ اور شاگر د دونوں ایک ہی ساتھ انٹرو بوری، چنانچہ و ہاں سے انٹرو بوریخ بغیر واپس آ گئے۔ بعد میں انہیں امریکی سفارت خانے میں کلجرل ایڈوائزر کے منصب برفائز کردیا کیا۔ ۱۹۲۸ء میں سفارت خانے کی طرف سے انہیں امریکہ بھیجا گیا۔ واپسی میں قاہرہ مینجے تو وہاں سے انہوں نے عمرہ اوا کرنے کا بروگرام بنایا، اور سعودی سفارت خانے میں ویز اکیلئے ورخوا ست دی معودی سفات خانے نے کہا کہ آب امریکی سفارت خانے کے ڈیلومیٹک مشن یر ہیں،اس لئے اس سفر کے دوران آپ کو ویز انہیں دیا جا سکتا۔اس برشیم صاحب نے بیہ

جواب ویا کدا گرامر کی سفار تخانے کامشن اور عمرے کاسفر دومتفاد چیزی ہیں جن بیں سے کسی ایک ہی کوافقیار کیا جا سکتا ہے تو بین امر یکی سفارت خانے کی ملازمت ہے استعفیٰ دینے کو تیار جوں۔ شایدان کے اس عز مصمیم کی برکت تھی کہ بعد بین انہیں کسی طرح ویز امل گیا اور انہوں نے پہلی بارحر مین شریفین کی حاضری کی سعادت حاصل کی اور عمرے کا پیسفر ہی ان کی زندگی میں خوشگوارد بنی انقلا ہے کا نقط کر آغاز بن گیا۔

و 194ء کے بعد کسی وقت انہیں چھپے موں کی ایک بیاری لائق ہوئی ای بیاری کا تو ہوگی ای بیاری کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ اگر انہیں اس بیاری سے صحت نصیب ہوگئی تو وہ اپنی باقی عمر قرآن کریم کی خدمت میں صرف کریئے۔ اس بیاری کی بنیاد پر الے 19ء میں انہوں نے ریخائز منت لے لی، اور صحت ہوئے پر انہوں نے با قاعدہ ایک استاذ سے ناظرہ قرآن و و بارہ پڑھا۔ اگر چہ بچپین میں ناظرہ پڑھ سے تھے، لیکن الفاظ و حروف کی تھے کی غرض سے انہوں نے ارتالیس سال کی عمر میں کمتب والی تعلیم از سر نوشروع کی، یباں تک کہ بغضلہ تعالیٰ قرآن کریم کی تھے تلاوت پر قادر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی کتب، باخضوص نفاسیر کا مطالعہ جاری رکھا، اور اپنی ولیسیوں کا تمام تر محورہ نی علوم کو بنالیا۔ زندگی میں بھی ہے تبدیل کہ والی والی دور میں بڑے شماٹ با نے کے آ دمی تھے، دن میں وومر تیہ جوڑے تبدیل کرناروز مروکامعمول تھا۔ دفتر جاتے تو ایک جوڑا ساتھ ہوتا اور دن میں کسی وقت اسے تبدیل کرناروز مروکامعمول تھا۔ دفتر جاتے تو ایک جوڑا ساتھ ہوتا اور دن میں کسی وقت اسے تبدیل کرناروز مروکامعمول تھا۔ دفتر جاتے تو ایک جوڑا ساتھ ہوتا اور دن میں کسی وقت اسے تبدیل کرناروز مروکامعمول تھا۔ دفتر جاتے تو ایک علیہ عالم ہوگیا کرتیمیں پا جاسے نے دور میں سادگی کا یہ عالم ہوگیا کرتیمیں پا جائے کے صرف تین جوڑوں پر اکتفا کرتے۔

اس زمانے میں مواد نا قاضی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثائی قدس سرہ کی تصانیف کوانگریزی میں منتقل کرنے کا کام شروع کیا ہوا تھا۔
شبیم صاحب نے ان کی تفسیر عثانی کے ترجے کا کام اپنے ذمے لے لیا ،اور 9 کے 1 میں بیکام شروع کیا۔ اور 9 کے 1 میں بیکام شروع کیا۔ الم 1 میں وہ اپنے صاحبز ادگان کی تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں امریکہ چلے گئے ،اور تمین سال وہاں مقیم رہے۔ اس پورے عرصے میں وہ تفسیر عثانی کے ترجے کے کام میں مشغول رہے۔ سم 1 میں کراچی آ کربھی بیدکام جاری رکھا، جومولانا قاضی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ میں جومولانا قاضی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ

اللہ نایہ کی وفات کی بنا پر منقطع ہو گیا اور افسوس ہے کہ اس کی اشاعت کی بھی نوبت نہ آسکی۔
۱۹۸۶ء میں شمیم صاحب دو بارہ امر بکہ تشریف لے گئے ،اور دہاں سے واپسی پرعمرہ کرتے ہوئے قرآن کر میں اوپر کر چکا ہوں ،اور جس کے نتیج ہوئے قرآن کر میں اوپر کر چکا ہوں ،اور جس کے نتیج میں راقم الحروف کوان سے تعارف حاصل ہوا ،اور بالآخر انہوں نے "معارف القرآن" کے شریح کے اپنی زندگی کا واحد مشن بنالیا۔

انہوں نے پہلی جلد کا کام وہاں سے شروع کیا جہاں سے جناب محمد حسن عسکری صاحب مرحوم نے چھوڑا تھا۔انہیں انگریزی زبان ہر ماشاءالله عبورحاصل تھا مگرو تفسیر کے ترجے میں ا نتهائی مختاط تنصے، اور بیخطرہ انہیں ہروفت دامنگیر رہتا تھا کہ ہیں زبان کی بہتری کے شوق میں دین احتیاط کا کوئی پہلونظر انداز نہ ہو جائے۔ چنانچہ اول تو انہوں نے معارف القرآن کے مباحث کو کما حقہ بیجھنے کیلئے متعلقہ دین علوم کی کتابوں کی مراجعت کا سلسلہ بھی جاری رکھا بحر فی لغت اور تلمی اصطلاحات کو مضم کرنے کی کوشش کی ،شروع میں جب میں نے ان کے کام پر نظر ٹانی کی تو محسوس ہوا کہ خاص طور برققہی اور کلامی مباحث میں ان کی غایت احتیاط نے زبان کی روانی کومتاثر کیاہے، چنانچہ جب میں نے ان حصوں میں ترمیم کی توانہوں نے اس کا ایک ایک لفظ بغور ﴾ هاكروه اصول ذبهن شين كريئے جوابيے مواقع پر مدنظرر كھنے جيا ہئيں ،اوراگلی جلدوں کے ترجے میں بڑی حد تک ان کولجو ظار کھا ، ووسراا ہم مسئلہ عربی ناموں کے تلفظ اور انگریزی میں ان کے املاء کا تھا ،نظر ٹانی کے دوران مجھے ان میں بکٹر ت تنبدیلی کرنی پڑی الیکن شیم صاحب نے نہ صرف بیکوشش کی کہ جونا م ایک مرتبہ درست کر دیا گیا، وہ آئندہ غلط نہ ہو، بلکہ انہوں نے مجھے سے یو جھا کہ عربی ناموں کے بیچے امااء کی رہنمائی کرنے کیلئے کون کی کتاب مفید ہوسکتی ہے۔ میں نے انہیں علامہ طاہر پٹنی کی کتاب ' المغنی'' کا نام بتایا ، پھرانہوں نے ساری تفسیر کے ترجے میں اسے سامنے رکھا، اور یاو جود پیرکہ وہ کتاب عربی میں ہے، انہوں نے اس کی مدد سے عربی ناموں کے بچے املاء کاعلم حاصل کیا، ہرنام براس کتاب کی مراجعت آسان نتھی ہیکن انہوں نے اینامقصد زندگی ہی اس مشقت کو بنار کھا تھا جو قرآن کریم کی خدمت میں صرف ہو،اس کئے وہ اس میں لذت محسوں کرتے تھے۔اس شان سے انہوں یانچ جلدیں مکمل کیس۔ چوتھی

جلد کا ابتدائی حصہ میرے بڑے بھائی جناب محمدولی رازی صاحب نے لکھاتھا،کیکن اس کا بیشتر حصہ بھی شمیم صاحب نے بی مکمل کیا۔ ای دوران شمیم صاحب اینے صاحبز اوگان کے پاس امر بکه تشریف لے گئے ،اور وہاں انہیں ول کی بیاری لاحق ہوئی ،لیکن وہیں زیر علاج رہتے ہوئے انہوں نے یانچویں جلد کاتر جمہ کیا ،اور کراچی تشریف لے آئے ،ان کی علالت کی وجہ ے انہی کے مشورے کے مطابق چھٹی جلد کا ترجمہ برا درمحتر م جناب محمد عشرت حسین صاحب کے سپر دکیا جاچکا تھا، اس کے شمیم صاحب نے یا نچویں جلد کی تکیل کے بعد ساتویں جلد کا تر جمہ شروع کیا،لیکن ابھی سورہُ احزاب کے درمیان میں تھے کہ ان کے صاحبز ادے جناب شائل شیم صاحب انہیں علاج کیلئے دو بارہ امریکہ لے گئے ، اس مرتبہ وہ مستقل قیام کے ارادے سے امریکہ گئے تھے، البت معارف القرآن کے کام کے سلسلے میں یہاں آئے رہے کا ارادہ تھا۔ وہاں پہنچ کربھی انہوں نے ساتویں جلد کا کام جاری رکھا،اوراس کا بیشتر حصیممل کر لیا۔ ان سے ای میل کے ذریعے برابررابطہ قائم تھا۔ قرآن کریم کا جوتر جمہ ہم سورہ انبیاء تک استھے بیٹے کرکیا کرتی تنھے،ان کی امریکہ روانگی کے وقت یہ طے کرلیا گیا تھا کہ اب اس کی رفتار تیز کرنے کے لئے وہ اب تنبامی کروں گا،اوران کے پاس بھیج دیا کروں گا، چنانچے سور وُانبیاء ہے سور ور روم تک کا تر جمہ کر کے میں ای میل کے ذریعے ان کے پاس مجموا تاریا۔ اوروہ میرے ترجے کی برقبط کوانتہائی بار یک بنی ہے دیکھتے ،تمام دوسرے تراجم سامنے رکھتے ، پھراس ترجے پرانی رائے اہتمام کے ساتھ بھیجے تھے جومیرے لیے بڑی مددگار ہوتی تھی۔اوراب سی اور ہے اتنی دفت نظر کے ساتھ رائے وینے کی بظاہرامیدنظر نہیں آتی۔

۹ رارج کواج تک رات کے وقت میرے پاس شیم صاحب کی اہلیہ کی ہمشیرہ کا فون آیا کہ شیم صاحب کودل کا شدید دورہ ہوا ہے اور وہ ہیں اظل کردیے گئے ہیں ، میں نے ان کے صاحبزادے شائل صاحب کو امریکہ فون کیا تو انہوں نے بنایا کہ حملہ شدید ہے ، اور ڈاکٹر صاحب ان تقریباً نا امیدی کا اظہار کرہے ہیں ، وہ رات بے چینی میں گذری ، اور صبح ہونے تک خبر آگئی کہ وہ وہ پی منزل مقصود تک پہنچ گئے جس کی تیاری کیلئے انہوں نے سالہا سال سے شب وروز وقف کئے ہوئے تھے۔ انا لله و انا الیه راجعون .

ا ہر بل کے وسط میں مجھے امریکہ جانا تھا ،اورانہی سے ملا قات کیلئے نیویارک جانے کا بھی ارا ده تفامگرملا قات قسمت مین نبیس تقی ، میں سلارا بریل کو نیویارک پہنچا۔اورتقریماً چوہیں گھنٹے ا نہی کے کمرے میں گذارے۔ شائل صاحب نے بتایا کہان کے سینے میں تکلیف کی دن سے چل ربی تھی ،مگر وہ کام کئے جارے تھے، جب تکلیف کچھ بردھتی نظر آئی تو صاحبز اوگان نے ہپتال لے جانے پراصرار کیا ہگرانہوں نے <u>پہلے اینے چھوٹے صاحبز ادے سدیم صاحب</u> کو مامور کیا کہ کمپیوٹر میں ان کا کیا ہوا جتنا کا م موجود ہے، میلے وہ اس کی فلا لی بنوا کمیں چنا نجہ انہوں نے دوفلا بیاں اپنے سامنے بنوا کیں ، پھر جتنے پرنٹ نکے ہوئے تھے ، انہیں منظم کر کے لفافول میں رکھا اور انہیں تا کید کی کہ یہ مجھے ( راقم الحروف کو ) کراچی بھجوادیں۔ شام کے وقت در د زیدہ ہونے لگا تو انہیں معائنے کیلئے ہسپتال لے جایا گیا، ہسپتال جانے ہوئے انہوں نے شائل صاحب ہے کہا کہ معارف القرآن کی ساتویں جلد کے جو صفحات باقی رہ گئے ہیں اگر میں واپس نہ آؤں تو تقی صاحب ہے کہیں کہ وہ خود ہی ان کی تھیل کرلیں تو بہتر ہے۔ شائل صاحب نے کہا کہ انشاء اللہ آپ واپس آئیں کے اور ابھی تو آپ کو آٹھویں جلد بھی مکمل کرنی ہے۔اس پر وہ فرمانے لگے کہ پہلے میرے دل میں بھی یہی آ رزوتھی کہ آتھویں جلد میرے ہاتھوں ہی ململ ہو انیکن اب میں سوچتا ہول کہ قرآ ن کریم الیبی چیز نہیں جسے ختم کیا جائے ، ملکہ الیں چیز ہے جس میں زندگی ختم ہوجائے۔( بیعضرت والدصاحبؓ کا جملہ ہے جوانہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے جمیم صاحب نے وہی جملہ اس موقع پر دہرایا )۔

بہتال پہنچ کر طبیعت نسبتاً سنبھل رہی ہیکن رات تین ہے ان بردل کا شدید حملہ ہوا ، اور انہوں نے اپنے صاحبز اوے سدتم صاحب کو بتایا کہ ایس تکلیف پہلے بھی نہیں ہوئی ، اس کے بعد و و کئی گھنٹے ہے ہوش رہنے کے بعد بالآخراس دنیا کوالوداع کہدگئے ۔ ان اللّٰه او نا الله راجعون ۔ میں ان کی قبر بر پہنچا تو وہ ان کی زندگی کی طرح سادہ تھی ، اور ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی وہ رنگینیاں جن سے وہ مرتوں سے بیزار تھے ان سے ہمیشہ کیلئے جان چیمٹر اکر اس ویرانے میں آسودہ ہو گئے ہیں۔ رحمہ اللّٰہ رحمہ و اسعة

ان کے کمرے میں ان کا کمپیوٹران کے مسودات اوران کی کتابیں اس طرح رکھی تھیں جیسے

و داہمی کام کر کے اٹھے ہیں میں نے کمپیوٹر کھول کر دیکھا تو آخری و د آیت جس پر کام کر کے و د اٹھے تھے ،سور وُحم السجد و کی بیآیت تھی:۔

> ان الذين آمنوا وعملوا الصلحت لهم اجر غير ممنون (حم السجده: ٨)

بینک جوایمان الائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کیلئے ایساا جر ہے جو تبھی ختم ہونے والانہیں۔

انتاء الله به فال نیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انہیں اس آیت کا مصداق بنایا گیا ہوگا۔

پچھلے تقریبا سولہ سال میں تقمیم صاحب سے ایک تو رسی تعلق ان کے کام کی وجہ سے تھا ہی ، لیکن انسان اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ، میں نے انبیں بڑے بلندا وصاف کا حامل

یا یا۔ان کی تواضع ،ان کے بے نفسی ،ان کا خلوص ،ان کی لنبیت اور ان سب کے ساتھ اُن کی شَّافت مزاجی البی صفات تھیں کہ آج اس دور میں بہت کمیاب ہیں ، دنیا کی محبت سے شایدوہ ا بے ول کو بالکل یاک کر چکے تھے۔ ایکے صاحبز اوے کا بیان ہے کدان کے انتقال کے بعد بہتال والوں نے یو جھا کہ ان کے ڈیجھ مٹرفکیٹ (Death Certificate) کی کتنی کا بیان آپ کودرکار ہوگئی؟ صاحبز اوے نے کہاا یک بھی نہیں۔انہوں نے حیرت سے یو جھا، "كيا آپ كوان كے بينك اكاؤنث كيلئے موقليث كى ضرورت نبيں ہوگى ؟" صاحبز اوے ئے كبا "أن كا كوئى انشورنس نبين" ـ انهول نه يوجها ـ" مكان كى ملكيت وغيره كيليم" صاحبزا دینے کیا''ان کا کوئی مکان نہیں و دایئے چھیے ایک بیوی، دو بیٹوں اور پچھے کتابوں اور كانمذات كيسوا يجه جهوز كرنبيل سيخ "بهيتال والمحوجيرت يتح كدايسيان بهي امريكه میں ہوتے ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ ان براس حدیث نبوی ملیت کی بشارت صادق آتی ہے جس میں استحض کواعلی درجات کی خوشخبر یسنائی گئی ہے جس کے مرنے کے بعداس پررونے والے بھی کم ہوں اور اس کی میراث بھی کم ۔ قلت ہو اکیہ قل تو اثہ. اور پیحالت اس بنا پڑھیں کہ انہوں نے فقر وافلاس کی زندگی گذاری تھی ، بلکہ بیرحالت اس مخض کی ہے جورو بے ہیے میں کھیلتا تھا اور بلاتے خراپنا سب کچھ قرآن کریم کی خدمت کے حوالے کر کے ہلکا بچلکا ونیا ہے رخصت ہو گیا۔

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وابدله داراخيرا من داره واهلا خيرا من اهله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

(مابنامه "البلاغ" رتيج الاول ٢٣٣ ماجون٢٠٠٢ و)